

مهتمس الدين مختربن عباراتهم السخاوي



ضياءُ القُرآن بيلي كيشنز ، الهور

# صاحبان ذوق ومجتت ورارباب فكرونظر

ضيارالفرال وليكيننزه لامو

بستم الله الرّحملن الرّحيمة

مَنْ مَنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْعِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ



القوال من في الصَّالَة على المنافعة القوال من في الشفيع

مُصنّف: المَّا مُسَمِّم الدين مُحَدّبن عبدار مُن النخاوي

متحبه علامرستير محراقب الشاكيلاني علامرس دارانعام محريرغوشيه بصيره شربيب

صبراً القران بيلي كمينز صبراً القران بيلي كمينز لابور-كاچي ۽ پاکستان

#### جمله حقوق محفوظ مين

نام كتاب نضائل درود پاك (القول البدليج في الصلوة على الحبيب الشفيع)
مصنف امام شمس الدين محمد بن عبد الرحمٰن السخاوي
مترجم علامه سيد محمد اقبال شاه اليلا في (مدرس دار العلوم محمد بيغو ثيه بحيه به)
تاريخ اشاعت دبمبر 2004،
تعداد ايك بزار
ناشر ضياء القرآن ببلي كيشنز، لا بهور
كبيوثر كود 1256
قيمت -/1500 دوپ من من من كنيو

دا تادر بارروژ ، لا بهور فون: 7221953 فیکس: -7238010 و 1042-7238010 و 1052-7247350 و 1052-7247350 و 1052-7247350 و 1052-7247350 و 1052-14 و 1052-

نون: 021-2212011-2630411\_ فيكس: \_2210212-021

e-mail:- sales@zia-ul-quran.com zquran@brain.net.pk

Visit our website:- www.zia-ul-quran.com

and the first of t

| 92   | درود پڑھاجائے                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 94   | کیاغبر انبیاء پر در د د پڑھنا جائز ہے                                       |
| 98   | سلام عرض کرنے کے متعلق علماء کی آراء                                        |
| 99   | نی کریم علیطی پر در ودیر ھنے کی افضل کیفیات کابیان                          |
|      | اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور نبی کریم علیظی پر دروو پڑھنے |
| 112  | كالحكم ديا ہے اور ہم كہتے ہيں" اللهم صل"اے الله تو درود بھیج ہمارے آقا پر   |
| 114  | تيبلى فصل السلام عليك فقد عرفناه                                            |
| 116  | آپ علیہ پر سلام عرض کرناوجو ب کے درجہ تک پہنچاہے                            |
| 118  | د وسری فصل صحابہ کرام کے قول کیف کے متعلق ہے                                |
| 119  | تیسری فصل اللہم کی شخقیق کے بارے میں                                        |
| 120  | چو تھی فصل آپ علی <del>طین</del> ے کے اساء کے بیان میں                      |
| 125  | نبی کریم علیات کے اساء<br>۔                                                 |
| 134  | شجر هٔ طیب                                                                  |
| 135  | یا نیجویں قصل امی کی شخفیق                                                  |
| 135  | جیمنی نصل حضور نبی کریم علی <del>ظیمه</del> کی از واج مطبر ات               |
| 138  | ساتویں فصل ذریت کی متحقیق                                                   |
| 139  | آٹھویں فصل لفظ آل کی متحقیق کے بارے میں                                     |
| 142  | حضرت ابراہیم کاشجر ؤ نسب                                                    |
| 145  | نویں فصل                                                                    |
| 145  | تشبيه صلاة ميں حضرت ابراہيم عليه الصلوٰة والسلام كو كيوں خاص كيا گيا        |
| 155  | د سویں فصل<br>د سویں فصل                                                    |
| ·156 | گیار ہویں فصل<br>''                                                         |
| 160  | ''ترحمت علیه ''کی شخفیق                                                     |

| ر ہویں فضل                                                              | 161 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| نیر ہویں فصل<br>نیر ہویں فصل                                            | 162 |
| لىمىدى شخقىق<br>لىمىدى شخقىق                                            | 162 |
| بو و هو يں فصل متحقیق الاعلین والمصطفین والمقر بین                      | 162 |
| ندر ہویں فصل<br>پندر ہویں فصل                                           | 164 |
| س سرهان يكتال بالمتعيال الاوفى كالمفهوم                                 | 164 |
| مولهوين فصل<br>مولهوين فصل                                              | 164 |
| تصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مشکل الفاظ کی تشری <sup>ح</sup> | 164 |
| ر و دیاک پڑھنے والے کاسید ناکی زیاد تی کرنا                             | 166 |
| وسراباب                                                                 | 168 |
| ۔<br>۔ سول اللہ علیات میں درود پڑھنے کے تواب کے متعلق ہے                | 168 |
| ر و دیاک پڑھنے سے ہر مشکل حل ہوتی ہے                                    | 206 |
| ر و دیاک پڑھنے والے کی ہر مشکل و نت میں امداد کی جاتی ہے                | 212 |
| ِرودیاک پڑھنے والے کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو گ      | 212 |
| قیامت کے دن در ود پڑھنے والے کو عرش کے سامیہ میں جگہ ملے گ              | 215 |
| الدار تاجر کے بیوں کا قصہ                                               | 227 |
| ر رود پڑھنے ہے دیاو آخرت کی حاجات پوری ہوتی ہیں                         | 228 |
| ر رود مجالس کی زینت ہے                                                  | 229 |
| غربت اور مفلسی کاعلاج                                                   | 230 |
| زیاد و در و دیژھنے والا حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے زیاد ہ قریب ہو گا | 232 |
| ۔<br>ر رود کے ایصال کی برکت                                             | 233 |
| مهای فصل<br>بهای فصل                                                    | 242 |
| بری فصل<br>د و سری فصل                                                  | 245 |

Anne i grande de la grande de la compagna de la grande de

| ~ 4.0 | تیسری فصل                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 246   | چو تھی فصل                                                                    |
| 246   | پیرس نصل<br>یا نچویں فصل                                                      |
| 248   | یا پویں<br>چیمٹی فصل<br>مجیمٹی فصل                                            |
| 249   |                                                                               |
| 249   | تيسراباب .                                                                    |
|       | جو حصور علیه الصلوٰة والسلاٰم کاذ کر سنے اور درود چھوڑ دے وہ جنت کاراستہ بھول |
| 271   | گیا                                                                           |
| 291   | چو تھا باب                                                                    |
| 292   | چند فوائد پر ہم چوتھے باب کو ختم کرتے ہیں                                     |
| 293   | د وسرافا نده                                                                  |
| 293   | تيسر افائده                                                                   |
| 294   | چو تھافا ئدہ                                                                  |
| 297   | يا نيحوال فائده                                                               |
| 301   | چھٹا فائندہ                                                                   |
|       | سا توال فائده                                                                 |
| 302   | يا نچوان باب                                                                  |
| 303   | ،<br>وضویے فارغ ہونے کے بعد                                                   |
| 305   | تیم اور عنسل کے بعد درود شریف پڑھنا<br>میم اور عنسل کے بعد درود شریف پڑھنا    |
| 305   |                                                                               |
| 306   | نماز میں حضور علیہ پرورود پڑھنا '                                             |
| 308   | نماز کے بعد درود شریف پڑھنا                                                   |
| 308   | ۔ اتامت کے وقت درود شریف پڑھنا<br>۔                                           |
| 308   | صبح اور مغرب کے وقت درود پڑھنا                                                |
| 310   | تشهد میں نبی کریم ملاقطه پر درود پڑھنا                                        |

### 

| 316 | پہلے تشہد میں نبی کریم مثلاث پر درود تبیخے کا تھم                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 317 | د عائے قنوت میں نبی کریم علیہ ہے پر دروو شریف پڑھنا                       |
| 320 | نیندے بیدار ہو کررات کی نماز کے قیام کے وقت                               |
| 330 | نماز تہجد کے بعد                                                          |
| 321 | اذان کے بعدر سول اللہ علیہ پر درود پڑھنا                                  |
| 332 | حضور نبلیه الصلوٰة والسلام کے کیلئے و سیلہ طلب کرنا                       |
| 334 | شحقيق لفظ سؤله                                                            |
| 336 | فائده: شخفیق معنی الوسیله والفضیله والمقام المحمود                        |
| 340 | اذان کے بعد مؤزنول نے جونئی چیز ایجاد کی ہے                               |
| 341 | جمعہ کے دناور جمعہ کی رات کو حضور نبی کریم علیہ پر درود بھیجنا            |
| 352 | ہفتہ اور اتوار کور سول اللہ علیات پر درود پڑھنا                           |
| 354 | سو موار اور منگل کی رات آپ علیات پر در ودیژهنا                            |
| 355 | خطبات میں رسول الله علیہ پر درود بھیجنا                                   |
| 358 | عید کی نماز تنگبیرات میں نبی کریم علیہ پر درود بھیجنا                     |
| 359 | نماز جنازه ميں حضور عليه الصلوٰة والسلام پر درود پڑھنا                    |
| 363 | میت کو قبر میں داخل کرتے و فت درود پڑھنا                                  |
| 364 | ر جب میں نبی کریم علیہ پر درود پڑھنا                                      |
| 364 | شعبان میں نبی کریم <del>مالیات</del> پر درود پڑھنا<br>مند                 |
|     | وعمال جج اور قبر منور کی زیارت اور اس کے اعمال میں حضور نبی کریم علیہ ہے۔ |
| 365 | درود پژهنا                                                                |
| 374 | ذبح کے وقت ورود شریف پڑھنا                                                |
| 375 | ہیچ کے وقت درود شریف پڑھنا                                                |
| 376 | و سیت لکھتے وقت دِ رود شریف پڑھنا                                         |

Anne i gran de Elegano de Lorente de Angles. Anne de Elegano de Anne de Angles de Ang

|              | نکاح کے خطبہ کے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود پڑھنا               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 376          | • • • •                                                                   |
| 378          | صبح وشام اور سونے کے وقت حضور نبی کریم علیہ پر در ودپڑھنا<br>۔            |
| 379          | سفر کرتے اور سوار ہونے کے وقت در دو پڑھنا                                 |
| 380          | تسىد عوت يابازار ميں جاكر حضور عليه الصلوٰة والسلام پر درود پرُ هنا       |
| 381          | گھرمیں داخل ہو ہے ، فت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجنا           |
| 381          | ر سائل میں اور بسم اللہ شریف کے بعد آپ علیہ پر درود بھیجنا                |
| 381          | ر نخوالم اور کر ب و شدت کے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر د رود پڑھنا   |
|              | نقر اور حاجت کے لاحق ہونے اور غرق ہونے کے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ           |
| 382          | والسلام پر درود پژهنا                                                     |
| 384          | طاعون کے و توع کے وقت حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام پر درود پڑھینا           |
| 385          | د عاکی ابتداء در میان اور آخر میں درود پیڑھنا                             |
| 391          | کانول کے آواز دینے کے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پرورود پڑھنا          |
| 391          | پاؤک کے من ہو جانے کے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود پڑھینا        |
| 392          | چھینک کے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر در ودیر ھنا                     |
|              | جو شخص کوئی چیز بھول جائے تواس کے لئے درود پڑ صنااور اس شخص کے لئے        |
| 394          | درودية حسنا جسے بھولنے كاخوف ہو                                           |
| 395          | سن چیز کو عمدہ سبھنے کے وقت حضور نبی کریم علیہ بیر درود بھیجنا            |
|              | مولی کھانے اور گدھے کی آواز سننے کے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود |
| 395          | بكليجنا                                                                   |
| 395          | گناہ کے ارتکاب کے بعد حضور نبی کریم <del>علیات</del> پر درود بھیجنا       |
| 3 <b>9</b> 7 | حاجت کے وقت حضور نبی کریم علیظیم پر درود تجیجنا                           |
| 399          | مازی جست                                                                  |
| 412          | بر حالت میں حضور علیہ العسلؤ <b>ۃ وا</b> لسلام پر درود بھیجنا             |
|              | ### # ### ### ### ### ### ### #### #####                                  |

# 

خاتم موضوع حدیث کا تھم موضوع حدیث کا تھم

and the first of t

## پیش لفظ

الله تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام رفع اور بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس تک نہ تھی نبی و مرسل کی رسائی ہوئی ہے اور نہ تھی بشروملک کی۔ معجزات و کرامات شرافت و نجابت، حسب و نسب اور کتاب و شریعت ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مثل و بے مثال ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے حد و بے شار عظمتوں میں ایک عظمت سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہے صلی الله عليه وسلم ير درود سيجة بي اور مسلمانول كواس نے سي صلى الله عليه وسلم كى ذات اقدی پر درود بھیجنے کا تھم قرآن تھیم میں دیا ہے یہ ایک ایباور د ہے کہ جتنی بر کات و خیرات اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں وہ کسی دوسرے عمل میں نسیں۔ میرے شخ و مرشد حضور ضیاء الامت مدخله العالی فرماتے ہیں یہ ایک ایبا وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور محبت کا سبب بنتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے حصول کا باعث بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے ایک اور حدیث میں فرمایا اہل محبت کا ورود میں خود سنتا ہوں اور دوسرے لوگوں کا در دد مجھ پر بیش کیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ فقرو تنگ دستی سے نجات، بل صراط کا نور، اور محافل کی زینت ہے اس کے اور بھی کئی فوا ئد جلیلہ ہیں جن کا ذکر 'آپ کتاب میں پڑھیں

اس وردی عظمت کے پیش نظر علما جلہ نے اپنی بساط کے مطابق اس موضوع پر تلم اٹھا یا ہے۔ ہرایک کی کوشش قابل ستائش ہے گر علامہ سخاوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف تصنیف القول البدیع فی الصلوۃ علی الحبیب الشفیع میں جس شرح و بسط سے اس موضوع پر لکھا ہے یہ ان کا ہی نصیب ہے، میں نے جب اس کا مطالعہ کیا اور ہے اس موضوع پر لکھا ہے یہ ان کا ہی نصیب ہے، میں نے جب اس کا مطالعہ کیا اور موجانی تسکین میسر آئی وہ بیان سے وراء ہے۔ میں نے سوجا کہ اور روحانی تسکین میسر آئی وہ بیان سے وراء ہے۔ میں نے سوجا کہ اس کا اردو ترجمہ کر کے اردو دان طبقہ کو بھی اس کے فیضان سے محظوظ کیا جائے . گر

یہ کام میرے لئے نمایت مشکل اور سخفن تھا کیونکہ میرے کندھوں پر پہلے تدریس کا بہت زیادہ بوجھ موجود تھا۔ اور پھر اس کام کیلئے جو وقت کی پابندی اور ذہنی کیسوئی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی مجھے میسرنہ تھی۔ ممر میرے رحیم و رحمٰن رب کی دھیمری اور بندہ نوازی نے مجھے اس عظیم کام کی توفیق مرحمت فرما دی اور مجھ سے یہ کام ہوگیا ورنہ مجھ میں نہ اس کی المیت تھی اور نہ حالات کی موافقت۔

اب میں اپنے پرور دگار سے یہ التجاکر تا ہوں کہ جس طرح تونے اس کے ترجمہ ک تونیق بخشی، اس طرح اب اپنے فضل و احسان سے اسے اپنی بارگاہ صدیت میں اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطافر مااور امت مسلم کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت بیدا کرنے کا باعث بنا۔

اس سلسلہ میں میں اپنے مشفق و محترم استاذ کرم شیخ الحدیث والفقہ قاضی محمہ ابوب صاحب مدخلہ العالی کاممنون ہوں جنہوں نے اس کتاب کے مشکل مقامات کے حل میں میری مدد فرمائی اللہ تعالی ان کی جمام نیک تمناؤں کی تحمیل فرمائے۔

محترم علامہ شیر محد خان صاحب، علامہ شاہد محمود صاحب، مولانا غلام حسین اہیر صاحب کا بھی شکر محد ان صاحب کا بھی شکر محدار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی تصبیح میں میرے ساتھ تعاون فرمایا۔

مشاق دیدار در نبوی صلی الله علیه وسلم ابو العابدین السید محمد اقبال شاه گیلانی

and the first of t

# مصنف کے نظیر حالات زندگی

مسنن كا نام الحافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن ابي بكر بن عثمان السخاوي ہے۔ مصر کے ایک دیمات سخامیں رہیج الاول ۸۳۱ جمری کو پیدا ہوئے، سب سے پہلے قر آن کریم سے حفظ کی نعت سے سرفراز ہوئے پھر فقہ عربی ، قرات وغیر ہا میں فوقیت حاصل کی ا سے بعد علمہ فرائض و حساب اور میقات کے حصول کیلئے علماء سے رجوع کیا تقریباً چار سو سے زائد علاء كرام ہے شرف تلمذیایا، آخر میں شیخ الشاب الحافظ بن حجرالعسقلانی سے فیضیاب ہوتے رہے ، ان کی وفات تک ان کی شاگر دی اختیار کئے رکھی العالی ، النازل اور انکشف عن التراجم والمتون كى معرفت كيلئے أن كے ساتھ مثل كرتے رہے، اس كے بعد حلب، ومشق، ائقدس، نابلس، رمله لعلبك اور حمص وغير ہا كاسغركيا، شيخ ابن حجر كى وفات كے بعد حج کی سعادت حاصل کی اور اس سغر میں ابو الفتح، البرمان الزمزی، اتنی بن فهد اور ابن ظهيره جيسے افاضل علماء ہے اکتساب فيض کيا پھر ساع و تخریج کيلئے قاہرہ واپس تشريف لائے مچر ۸۷۰ ہجری میں دوبارہ حج بیت اللہ کی سعادت کیلئے روانہ ہوگئے ، اس باسعادت سفر سے واپسی کے بعد شیخ ابن حجر کی الاذ کار کی تخریج کا تکمله لکھنا شروع کر دیا بھر۸۸۵ ججری میں بیت الله شریف کی زیارت کی ۸۸۷ جمری تک وہاں رہے پھر ۸۹۲ھ میں جج کیااور ۸۹۸ جمری کے درمیان تک مکہ مکرمہ میں رہے اس کے بعد مدینہ طیبہ چلے گئے اور شعبان ۹۰۳ کا مه بنه طبیبه میں وصال فرما گئے ، مشہور و معروف مندر جه ذیل تصانیف بیچھے چھوڑ گئے۔ ا۔ فتح المغیث بشرح الفیہ الحدیث اس فن پر اس سے جامع اور شخفیق شدہ کوئی کتاب نہیں ے۔ (۲) - المقاصد الحسنه في بيان الاحاديث المشتره على الانسنه- (۳) - القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (٣) الضوء اللامع - (٥) المنهل العذب الروى في ر جمة النودي (٢) الجوا<sub>، ر</sub>والدرر في ترجمه بينخ ابن حجر (٧) الفوائد الجليله في اساء النبوبير (٨) الفخر العلو في المولد النبوي (٩) رجحان الكفيه في مناقب ابل الصفه (١٠) الاصل الإميل في تحريك انتقل من التورة والانجيل وغير ذالك وكذاالنور السافر في اخبار القرن العاشر-

#### 

#### يسم الثد الرحن الرحيم

المُحَمِّدُ يِلْهِ الذِى شَرِّتَ قَدْدَ سَيِّدِ نَامُحَمَّدِ الرَّسُوْلِ الكَرِيمِ وَخَصَّهُ الصَّلاةِ عَلَيْهِ وَاَمَرَنَا بِذَالِكَ فِي الفُّدُ الِي الْجَكِيمِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِالبِّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ الْمُحَدِيثِ هِذَا النَّهِ الْمَنِي الرَّحِيثِ وَحَبَّبِ النِينَا اِفْتِفَاءَ آثَا رِهِ فِي الْحَدِيثِ هِذَا النَّهُ فِي الْمُحَدِيثِ وَالفَّدِ يَجِعَلَهُ مُ أَوْلُ السَّانِ بِالحِيصَالِ الجَمِيثِ لَهُ وَالفَّيْ وَالفَّالِ الجَمِيثِ لَهُ وَالفَّالِ الجَمِيثِ لَهُ وَالفَيْلِ السَّيِدِ السَيِّدِ العَيْلِيمِ وَجَعَلَهُ مُ أَوْلُ النَّاسِ بِرَسُو لِهِ السَيِّدِ العَيْلِ العَيْلِ اللَّهِ السَيِّدِ العَيْلِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَمَنَا الضَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالسَّيِدِ السَيِّدِ السَيِّدِ السَيِّدِ السَيِّدِ السَيْدِ اللَّهُ وَصَلَّا عَلَى سَيْدِ نَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَمْدِ اللَّهُ السَيْلِ العَظِيْمِ صَلَّاعً وَسَلَامًا وَاصَمْدُنَ يُضِيْحُ لَوْدُهُمَا وَالسَّلِ الْمَهِيمُ وَ اللَّهُ عِلَى السَيْلِ الْمَعْلِي الْمَعْلِي وَالسَيْلِ الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَعْلِي الْمَا وَالْمُحَمِّدِ وَالْمُولِي الْمُؤْلِمُ الْمَا وَالْمُعْلِي الْمَا الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمَالِي الْمَا الْمَعْلِي الْمَالِي الْمُلْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمِي الْمَالِي الْمُلْمِي مُنْ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمَالِي الْمُلْمَالُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْم

#### مقدمه

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا لمہ، سلطنت واضح رافت وافرہ اور احمان عظیم کے باعث ہمارے آقاو مولا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم و شرف و کرم کو دین قدیم صراط متقیم، طلق عظیم، طلق سلیم کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اور اے تمام جمانوں کیئے رحمت، موحدین میں سے جو اس پر ایمان لایا اس کے لئے نجاۃ، متقین کا اہام، تمام مخلق پر جحت، شفیع محشر، فخر محشر، اور است سے بے چینی کو دور کرنے والا بناکر بھیجا، اور اس کو تمام رسولوں کے بعد بھیجا پھراس کے ذریعے واضح اور سیدھے راستہ کی ہدایت وی ، اپنے بندوں براس کی اطاعت، عزت، توقیر، رعایت، اس کے حقوق کا قیام اور اس کے منطوق و مفہوم سے جو چیز ثابت ہواس کی بیروی کر نا اور اس پر صلاۃ و سلام پڑھنا فرض کیا ہے، علم و تعلیم کے ذریعے اس کی شریعت کو پھیلایا، اپنی جنت کے در وازے بندر کھے ہیں گر اس کے لئے بند ذریعے اس کی شریعت کو پھیلایا، اپنی جنت کے در وازے بندر کھے ہیں گر اس کے لئے بند منسی کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ پر چلا اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ پر چلا اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ پر جلا اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ شبخے سینہ کو کشادہ فرمایا۔ آپ کے ذکر کور فعت بخشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ شبخے سینہ کو کشادہ فرمایا۔ آپ کے ذکر کر وقعت بخشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جھ کو آثار دیا اور ذلت ورسوائی ہراس مخص کا کور فعت بخشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کو آثار دیا اور ذلت ورسوائی ہراس مخص کا

and the first of t

مقدر بنائی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی مخالفت کی ، کتنا خوش نصیب ہے وہ جسے اس کی فرمانبرداری کی توفیق ملی ، اور کتناافسوس ہے اس پر جواس کے راستوں ہے وور ہو گیا۔ اور درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنی بار گاہ میں آپ صلی اینه علیه وسلم کی فضیلت و شرف کو زیاده فرمائے ، بحمر اینه میں رسول اینه صلی اینه علیه وسلم کی سنت کی تخصیل میں، ثواب کے حصول اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وروازے کو کھٹکھٹانے کی امید سے ، مگن تھااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں غور و خوش اور ان کو جمع کرنے اور تحریر کرنے میں مصروف تھا کہ میرے ایک محبوب دوست عالم فاصل عابد نے اپنی فضیلت و بھلائیوں کے تحقق و کثرت کی بنا پر مجھ سے سوال کیا کہ میں سید البشر پر درود پڑھنے کے متعلق، اللہ تعالیٰ سے عطیات و بشارت کے حصول کی غرض ہے، ایک الیی کتاب جمع کروں جو ہر رجوع کرنے والے کاسهارا ہو جواس پر اعتماد کرے اس کیلئے كافى ہو۔ وسائل كا مركب ہو، خصائل جميله كالمجمع ہو۔ اہل وارين كيلئے نجات ہو بلند صلاحیتوں کی حامل ہو جس ہے ہر عیب دور ہو ، اسناد کی وجہ سے طویل نہ ہو <sup>ہا</sup>کہ اہل توقیق و سدا دکیلئے اس کو حاصل کرنا آسان ہو، جس میں ہر حدیث کے بعداس کے راوی کا بیان ہو، عموماً احادیث کی صحت، حسن یا ضعف کو بیان کرنے والی ہو ماکہ اشاہ وور رہے فوائمہ ماثورہ ، نوا در مشہورہ ، حکایات مسطورہ جو اس موضوع کے متعلق ہوں ان تمام کو تھوڑا تھوڑا بیان کرنے والی ہو. اور لکھنے والے کی بھلائی اور اجر کو کئی مختا کرنے والی ہو، اس میں اختصار بھی مدنظر ہو، بے فائدہ کلام اور کنڑت عبارات سے مبرا ہو۔ میں نے اس کے سامنے کئی عذر پیش کئے مکراس نے کسی کو قابل التفات نہ تہجمااور ایپے مقصد و مطلب سے نہ ہٹا. پس اس وقت میں نے اس کےاصرار اور محبت میں کمی کے خوف سے کام شروع کیا۔ پس بیہ سمندر بڑا گہرااور عمیق ہے مقام نبوت فضائل کے ساتھ مسلم ہے جس نے سچھے كنا جابا. ميدان كلام كو وسبع يايا. ليكن كهال بوه زبال جو كلام كي طاقت ركع. كهاس ب وہ عبارت جوشفا کا ذائقہ تھے اور تنگ نہ ہو۔ گرید توایک نسبت واضافت ہے ، تسنیف میں ایک رتبہ ہے جوہرر تبہ سے کم ہے یہاں تو عجز بی عجز ہے ، اگر کسی نے وعدہ کیا کہ وہ ا**س** عنوان کا حق ادا کرے گاتو وہ اس ومدہ کو بیرا نہ کرے کی لیکن اللہ تعالیٰ جو صاحب احسان

وجود ہے اس سے امید ہے کہ وہ اس آلیف کو بہت ہے اوگوں کیئے رہنمائی اور مقصد عظیم کے معسول کا ذریعہ بنائے محامیں نے اس کتاب کو ایک مقدمہ پانچی ابواب اور ایک خاتمہ پر ترتیب دیا ہے۔

مندمہ، صلاق کی لغت واصطلاح کے امتبار سے تعریف صلاق کے تھم، محل اور اس کے مقصود پر مشتمل ہے ، میں نے اس کا اختیام اس آیت شریفہ کے چند نوائد پر کیا ہے ، جو اس عنوان کی اصل ہے ۔

کتاب کے ابواب

ملے باب میں ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سجیجے کا تھم ، اس کی مختلف کیفیات ، عمدہ طرابقہ سے درود یرجے کا تھم، ان مجالس میں حاضری کی ترغیب جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جا آ ہے اہل انسنہ کی علامت کثرت سے درود بھیجنا ہے. ملا مگہ بھیشہ بمیشه آپ صلی انله علیه وسلم پر درود تبیج رہے ہیں، حضرت آدم نے حضرت حوا کو بطور مهر آپ صلی الله علیه وسلم بر درود پڑھ کر دیا، بیچے کا ایک عرصہ تک رونا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود مجیجے کیلئے ہو تا ہے ، غیر انبیاء و رسل پر درود مجیجے کے متعلق جو ارشادات وار دہیں اور جو غیر انبیاء و رسل پر صلاۃ تھیجنے میں اختلاف ہے ، ان تمام چیزوں کامفصل بیان ہے۔ میں نے اس باب کو درود پاک کی افضل کیفیات کے فائدہ حسنہ کے ساتھ ختم کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سترہ اہم قصول ہیں۔ دوسرے باب میں، رسول اللہ صلی اللہ نلیہ وسلم پر درود بھیجنے والے کیلئے عطیات و نوازشات کا بیان ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور اس کار سول مقبول صلاۃ بھیجتاہے ، اس کی خطائمیں معانب کی جاتی ہیں ، اعمال پاک کر ویئے جاتے ہیں در جات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے ، درود پڑھنے والے کے مکناہوں کیلئے فرشتے استغفار کرتے ہیں، اجر میں ہے احدیپاڑ کی مثل ایک قیراط نامه اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ پورا پورا بدلہ ویا جاتا ہے جس نے اپنا تمام وقت درود پڑھنے کیلئے وقت کر دیا، اس کے لئے وہ دنیاہ آخرت کیلئے کافی ہے، خطاؤاں کو منا دیتا ہے، غلام آزاد کرنے ہے بھی درود شریف بڑھناافننل ہے، ہولناکیوں سے اس کے ذریعے نجات ہوتی ہے ، اس کی برکت سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شیادت دبیجے ، اس کی

ہر کت ستے شفاعت داجب ہوگی اور اللہ کی رضااور رحمت میسر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے مامون ہو جائے گا، عرش کے سامیہ میں داخل ہو گامیزان بھاری ہو گا، حوش کوٹر یہ حاضری کا شرف میسر آئے گا۔ پیاس اور آگ کے عذاب سے معجات ملے گی. مل سراط پر گندرنا آسان ہو گامرنے ہے پہلے جنت میں اپنا مقام د کمچھ لے گا. جنت میں کثرت ہے ہوریں ملیں گی، بیس غروات میں شمولیت کے عمل ہے اس کاعمل بھاری ہو گا، تنگ وست کیلئے میہ درود صدقہ کے قائم مقام ہوگا۔ میہ عمناہوں کو پاک اور صاف کر ویتا ہے ، اس کی برکت ہے مال بڑھتا ہے ، اس کی برکت سے سو سے زیادہ حاجات بوری کی جاتی ہیں. یہ ایک عباد ۃ ہے، اللہ تعالیٰ کے نز دیک محبوب ترین عمل ہے۔ محافل کی زینت ہے، فقر کو دور کرتا ہے، تنگ وسی کو ختم کرتا ہے، اس کے ذریعے بھلائی کے مقامات تلاش بوتے ہیں درود شریف یڑھنے والے کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا. یر ہے والا، اس کے بیٹے، یوتے سب اس کی برکت ہے نفع پائیں سے ، اور اس مخف کواس کانفع ہنچے گاجس کو تونے اس کا ثواب پہنچا یا ہو گا، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی الله عليه وسلم كا قرب ديما ہے، بيہ نور ہے، وشمنوں كے خلاف امداو ہے۔ نفاق اور زنگ ے دل کو پاک کر ما ہے، لوگوں کی محبت اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کاموجب بنتاہے، یہ پڑھنے والے کو غیبت سے محفوظ رکھتاہے، یہ تمام اعمال سے زیادہ بابر کت، افضل اور وارین کے نفع کے لحاظ سے بہت بہترہے اس کے علاوہ اعمال ك ذخائر كو جمع كرنے اور اميدول كے تأزہ كيل يضنے والے كيلئے اس عمل ميں پنديدہ تواب رکھا گیا ہے ، اور مید عمل فضائل عظیمہ ، مناقب کریمہ اور ایسے فوا کد کثیرہ پر مشمل ہے جو کسی دوسرے عمل میں نہیں یائے جاتے، جتنے اقوال وافعال اس کے متعلق وار دہیں سی دوسرے عمل کے متعلق نہیں میں نے اس باب کو کئی اہم فصول پر ختم کیا ہے۔ تیسرے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درود نہ پڑھنے والے کو وعيد سنائي عنى ہے درود نه يزھنے والے كيلئے ہلاكت كى بدوعا شقاوت كا حصول، جنت كا راستہ بھولنے، دوزخ میں داخل ہونے، جفاسے موصوف ہونے، بخیل ترین شخص ہونے کا ذکر ہے اور مجلس میں درود ترک کرنے والے سے نفرت کرنے ، اور جس نے درود

#### 

نمیں بھیجا اس کا دین نمیں اور اس کے علاوہ اخبار کا بیان ہے ، اس باب کو بھی میں نے فوائم نفیسہ برختم کیا ہے۔

چوتھے باب میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنے والے کے سلام پنچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مرحمت فرمانے کا بیان ہے اس کے علاوہ چند فوائد و تنتمات ہیں۔

پانچواں باب او قات مخصوصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود تبییجے کے متعلق ہے جیسے وضو سے فارغ ہونے کے بعد، نماز میں، اقامت صلاۃ اور صلاۃ کے بعد، مغرب و صبح کی نماز کے بعداس کی ہاکید، تشہد میں قنوت میں، تہجد کے وقت ، نماز تہجد کے بعد ، مساجد ہے گذرتے ہوئے ان کو دیکھتے اور ان میں داخل ہوتے اور ان سے خارج ہونے کے وقت، موذن کا جواب دیتے وقت، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو عیدین، استنقاء سموفین کے خطبہ کے میں، عبیر کی تھمبیرات کے دوران ، نماز جنازہ میں میت کو قبر میں داخل كرتے ہوئے رجب اور شعبان میں كعبہ شریفہ كو دیکھنے کے وقت، صفا د مروہ کے اوپر، تلبیہ اور حجراسود کے سناہ خارغ ہونے کے بعد اللتزم میں، عرفہ کی شام کے وقت، مسجد خیف میں مدینہ شریف دیکھتے ہوئے، قبرانور کی زیارت اس کے وداع اور 'آ ٹار شریف کو دیکھنے کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محذر کا ہوں اور آرام کا ہوں کو دیکھنے کے وقت مثلاً میدان بدر وغیرہ . ذبح کے دفت ، بیع . وصیت کی کتابت اور نکاح کے خطبہ کے دفت ، صبح و شام . سونے سفر کرنے اور سوار ہونے کے ارا دو کے وفت اِس مخص کیلئے جسے نیند بہت کم آتی ہو، بازار اور وعوت پر جاتے وقت ہر کھر میں داخل ہوتے اور خط لکھتے وقت، کہم اللہ شریف کے بعد، غم. مصیبت ، شدت، فقر، غرق، طاعون کے اوقات میں دعاکی ابتداء ، وسط اور آخر میں. کانوں کے آواز دینے، پاؤل کے شل ہونے، چھینک مارنے، بھول جانے کسی شنی کو عمدہ پانے، گدھے کے آواز دینے، مولی کھانے، ممناہ سے توبہ کرنے اور ضروریات کے لاحق ہونے کے اوقات میں تمام حالات میں، اس مخص کیلئے جو بری ہو تمر اس پر جھوٹی تہمت لگائی منی ہو۔ بھائیوں کی ملاقات کے وقت، لوگوں کے جمع ہونے کے بعد جدا ہوئے کے وقت، ختم قرآن اور حفظ قرآن کے وقت مجلس سے اٹھنے کے وقت، ہراس

and the second of the second o

جگہ جمال اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اجتماع ہو۔ کلام کی ابتداء میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذکر کے وقت، علم پھیلانے کے وقت قرات حدیث، افتاء وعظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھنے کے وقت اس کی کتابت کا تواب اور جو پچھ اس سے غافل ہونے والے فخص کے متعلق کما گیا ہے اس کا اس میں بیان ہے، اس کے علاوہ بھی چند چیزوں کا ذکر ہے، کلام کے دوران کنی نوائد حسنہ اور اہم تنبیمات بھی موجود ہیں۔

خاتمہ، فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کے جواز، اور اس کی شرائط کے بیان میں ہے، اس میں کنی اہم امور کاذکر بھی ہے پھر میں نے ان کتب کے نام لکھے ہیں جو اس مضمون پر تحریر کی حمیٰ ہیں، میں پہلے صرف ان کتب کا ذکر کروں گا جن پر مجھے آگای منمون پر تحریر میں ان کتب کو بیان کروں گا جن سے میں نے دارین کے نفع کی غرض ہے اس آیف میں نفع حاصل کیا۔ میں نے عمرا اس کے پانچ ابواب بنائے ہیں ماس امید پر کہ اللہ تعالی میرے حواس خمسہ کی حفاظت فرمائے۔ میں نے اس کا نام "القول البدیع نی السلاۃ علی الحبیب الشفیع" رکھا ہے میں اللہ تعالی سے سوال کر آبوں کہ وہ اس کتاب سے السلاۃ علی الحبیب الشفیع" رکھا ہے میں اللہ تعالی سے سوال کر آبوں کہ وہ اس کتاب سے اس کے کا تب، اس کے جامع، اس کے ناظر، سامع کو نفع دارین بخشے اور مجھے ظاہر و باطن میں اخلاص کے ساتھ ڈھانپ وے، شدا کہ و مصائب میں وہ میرا مدد گار و ناصر رہے، اور میں اخلاص کے ساتھ ڈھانے، اور وہ اپنی کرم نوازی اور احسان سے مجھے کتاب اور سنت نبوی میں نیک سوچ عطافرمائے۔

وتسلى الله على سيدنا محمد و آليه و صحب وسلم تسليمًا

لغت اور اصطلاح کے اعتبار سے صلاۃ کی تعریف۔

افت كے امتبارے اس كے دومعنى بيں پہلا "الدعا والبترك" ہے۔ جيساكه ارش و به وَسُلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتُهُ لَكُمْ ، قوله صلاة الرسول الله تعالى كاارشاد و "وَلاَ اللهُ اللهُ

" وَقَا بَنِهِمُ الرِّبِيحُ فِي وَفِعًا وَصَلَّى عَلَى وَفِعًا وَارْتَسَمُ "

اعشی کا تول ہے۔

" ألما حَارِشَ لَا يَبْرُحُ الدَّهُرُيْزُمُ وَالدَّهُرُونِيْنَ وَالْنَا مُعَتْ صَلَّى عَلَيْهُا وزمزها وعا كوصلاة اس لئے كما جاتا ہے كہ سائلين كے اختلاف كے باوجود دعاكر نے والے كاراده اول و آخر ظاہر و باطن میں تمام مقاصد حنه اور نوازشات عالیه كاحصول ہوتا ہے ہى اس میں ممل صلاة كامغموم پایا جاتا ہے، جیسا كه تفصیل آگے آئے كى والله اعلم۔

العلاۃ کا دوسرامعتی "العبادۃ" ہے۔ اس منہوم میں حضور نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم
کاار شاد ہے اذا دعی احد کم الی طعام فان کان صائما فلیمل (جب تم میں ہے کسی کو کھانے
پر بلا یا جائے ہیں اگر وہ روزہ دار ہو تواہے عبادت کرنی جاہئے ) اس کی تغییر پہلے معنی کے
ساتھ دعا بھی کی گئی ہے، اور سمیں معنی ہی زیادہ بہتر ہے بعض علاء فرماتے ہیں لغت کے
اعتبار سے العملاۃ کا معنی دعا ہے اور دعا کی دو قشمیں ہیں۔ دعا عبادۃ اور دعا مسئلہ (سوال
کرنا) ہیں عابد بھی سائل کی طرح دعا مائے والا ہوتا ہے، اللہ تعالی کے ارشاد ادعونی
استجب لکم کی تغییران دونوں معانی کے ساتھ بیان کی عمنی ہے اور بعض علاء نے فرمایا ہے کہ
استجب لکم کی تغییران دونوں معانی کے ساتھ بیان کی عمنی ہے اور بعض علاء نے فرمایا ہے کہ
اس کا معانی اطبعہ فی اشبکم (تم میری اطاعت کرو میں حہیں تواب دوں گا) ہے۔
بعض فرماتے ہیں اس کا معنی، سلونی اعظکم (تم مجھ ہے سوال کرو میں حہیں عطاکروں
گا) ہے۔ اسی مغموم میں اجیب دعوۃ الداع اذا دعان ہے۔

ابن القیم کلصے بیں الدعاء کالفظ دونوں قسموں کو شامل ہے، پس اس دونوں قسموں کے اعتبار سے "بلسلاۃ الشرعیہ" کے اسم پر وار د ہونے والے اعتراضات زائل ہو جاتے بیں، یعنی کیا یہ لغت بیں اپنے موضوع سے منقول ہے (یانہیں) ؟ پس اس کا معنی دعا حقیقت شرعیہ ہے مجاز شرعی نہیں، اس اعتبار سے صلاۃ لغت کے اعتبار سے اپنے مسئی پر باتی رہے گااور وہ الدعاء ہے اور دعاکی دو قسمیں ہیں دعاعبادہ اور دعامشلا، مصلی تکبیر تحریمہ سے سلام کک دعاعبادۃ اور دعامشلا، مصلی تکبیر تحریمہ ہوتا ہے، مجازی یا منقولہ صلاۃ میں نہیں ہوتا، لیکن صلاۃ کا اسم اس عبادت مخصوصہ کیلئے ماض کیا میں ہوتا، لیکن صلاۃ کا اسم اس عبادت مخصوصہ کیلئے خاص کیا میں ہوتا، لیکن طلاۃ کا اسم اس عبادت مخصوصہ کیلئے خاص کیا میں ہوتا، لیکن طلاۃ کا اسم اس عبادت مخصوصہ کیلئے وہے باتی تمام الفاظ کو اہل لغت اور عرف بعض مسئی کے ساتھ خاص کر خصور

and a sign of the green and and the second sign is a second sign in the second sign in the second sign in the second sign is a second sign in the second sign in the

کرنے کی بی غابت ہے، یہ چیز موضوع اصلی سے خروج و نقل کا موجب نہیں بنتی العلامہ اللغون مجدالدین نے علاء کا اختلاف ذکر کیا یعنی صلاقہ کا معنی وعاہم یا یہ اس العلاقہ باقسر سے مشتق ہے جس کا معنی آگ ملاز مت ترجم یا تعظیم ہے یا اس کے علاوہ جو مفاہیم حلیم سے مشتق ہے جس کا معنی آگ ملاز مت ترجم یا تعظیم ہے یا اس کے علاوہ جو مفاہیم ایسے ، سے ندکور جیں وہ بیں اس کے بعد علامہ ندکور لکھتے ہیں۔ علاء نے بچھ مفاہیم ایسے ، فرکر شیں کریں گے ہمارے بزدیک اس کے متعلق ایک

ہی تول ہے اور وی انشاء اللہ تعالی صحیح تول ہے، ص، ل، واور ص. ل، ی، کا مادہ ایک اصل کینے وضع کیا گیا ہے اور مفرد معنی کو اس میں محوظ رکھا گیا ہے وہ ہے ملانا، جمع کرنا، اس کی تمام تبدیلیاں، جیسے بھی اس کی تمام تبدیلیاں، جیسے بھی تبدیل کیا جائے اس کا مرجع ای معنی کی طرف ہوگا اس کا بیان اس طرح ہے ص، ل، و تبدیل کیا جائے اس کا مرجع ای معنی کی طرف ہوگا اس کا بیان اس طرح ہے ص، ل، و کے مادہ سے السلا ہے اس کا معنی انسان اور ہرچو پائے کی چینے کا ورمیانی حصہ ہے، بعض فرماتے ہیں اس کا معنی مرین کا نچلا حصہ ہے، ان تمام میں اجتماع وانعنام کا مفہوم ہے، ای فرماتے ہیں اس کا معنی مرین کا نچلا حصہ ہے، ان تمام میں اجتماع وانعنام کا مفہوم ہے، ای جاتے ہیں اور ایسے ہو جاتے ہیں، صلا یدہ سخنہا وادفا عاہا تھ کو آگ کی حرارت پنجی اور جاتے ہیں، صلا یدہ سخنہا وادفا عاہا تھ کو آگ کی حرارت پنجی اور اس نے اس کو گرم کیا۔ وصلاہ، اس نے اس کو دھو کا دیا کیونکہ وہ دھو کا و سے کیلئے اکشا ہو تا ہو گرم کیا۔ وصلاہ، اس نے اس کو دھو کا دیا کیونکہ وہ دھو کا و سے کیلئے اکشا ہو تو جو جو گرم کیا۔ والے کی ساتھ جمع ہوتا ہے الصلاہے تو شہو کو شے کا آلہ جس میں خوشہو جمع کی جاتی ہے المحلی، دوڑ لگانے والے گھوڑوں میں سے دو سرے نمبر پر آنے والل گھوڑوں میں سے دو سرے نمبر پر آنے والل گھوڑوں ہیں سے دو سرے نمبر پر آنے واللے گھوڑوں ہیں ہوتا ہے الصلوہ ہیں۔ کیا ہیں، اس میں یہود جمع ہوتا ہے الصلوہ ہیں۔ میان ہیں۔ میں یہود جمع ہوتا ہے المصلوہ ہیں۔

ص. و. ل، تو کتا ہے صال علی قرنہ صولا اذا مطاعلیہ ووقب الیہ جب کوئی دو مرے پر حملہ کر ہے ، جھیت پڑے تو صال علی قرنہ بولا جاتا ہے۔ المصولہ جھا رو کو کتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ کوڑا جع کیا جاتا ہے الصیاحہ تنکے ہیں گرہ لگانا المصول وہ چیز جس میں حنظل جع کیا جاتا ہے بھر پانی میں کافی دیر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی کڑواہث دور ہو جائے۔ کیا جاتا ہے بھر پانی میں کافی دیر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی کڑواہث دور ہو جائے۔ التصویل کھلیان کے اردگرہ جھا رو دیتا، یعنی بھری چیزوں کو جمع کرنا۔ لاتھویل ، حب کوئی دروازے کی دراڑ سے دیکھے تو کھا جاتا ہے لاص لوصا اس طرح

لاوص، ملاوصہ واللصوص واللواص الملوص الفالوذ (فالوده) كيونكہ يہ بھى جمع ہوئي ہے، اللواص شد، اس كے جمع ہونے كى وجہ سے لواص كما جاتا ہے يہ خليہ ميں جمع ہونے كى وجہ سے كما جاتا ہے لاص، حاد عن الطريق، راستہ سے بھنك كيا كويا اس نے چچنا اور جمع ہونا طلب كيا اسى طرح ل، ى، ص كامادہ ہے۔ چوتھال، ص، واور ل، ص، ى، شك كى وجہ سے طلب كيا اسى طرح ل، ى، ص كامادہ ہے۔ چوتھال، ص، واور ل، ص، ى، شك كى وجہ سے طنے كيلئے لصا يلصو استعال ہوتا ہے، اسى طرح لصى بنيسى بروزن رى برى ہے اور لسى بيلھى بروزن رمى برى ہے اور لسى بيلھى بروزن رمى برى ہے۔ بيلھى بروزن رمنى برصى ہے۔

پانچواں و، ص ل، وصلہ وصلا و صلہ و وصلہ ای لامہ، لیعنی ملامت کرنا، وصل الثی و وصل الی الثی وصولا وصلہ و صلہ بلغہ وا جنمع بہ لیعنی کسی دوسری چیز تک پہنچنا اور اس کے ساتھ مل جانا۔

الوصیلہ ای او خمنی کو کتے ہیں جو دس بچے جنم دے چک ہو وہ بحری جو سات مرتبہ دو، دو

یج جنم دے چکی ہوپی ظاہر ہوگیا کہ ان تمام مادوں میں ضم اور جع کا معنی پایا جاتا ہے۔
افعال مشرعہ مخصوصہ کو صلاۃ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اعضاء ظاہرہ، خواطر باطنہ کا اجتماع ہوتا ہے اور نمازی اپنے آپ ہے تمام مفرقات، مکدرات کو دور کرتا ہے اور تمام معمات و مجتمعات جو دل کو سکون بخشنے والی ہوتی ہیں ان کو جع کرتا ہے ۔ یاس لئے اس کو صلاۃ کہتے ہیں کہ یہ تمام مقاصد و خیرات کی جامع ہے، اور تمام عبادات کی اصل ہے۔
انصلاۃ جمعنی الاستغفار بھی استعمال ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِتی بیشتے اِلی اُنھل اُنھنے لِاصلی کہتے ہیں اس کی تفسیر ہے امرت ان استغفار کروں ، دو مری روایت میں اس کی تفسیر ہے امرت ان استغفار کم وں ، دو مری روایت میں اس کی تفسیر ہے امرت ان استغفار کہ اور السلاۃ کمعنی ہرکت بھی استعمال ہوتا ہے ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللم صل علی آل ابی او نی ، اے اللہ آل ابی اونی میں ہرکت دے السلم کا ارشاد ہے اللہم صل علی آل ابی او نی ، اے اللہ آل ابی اونی میں ہرکت دے السلاۃ جمعنی القراۃ بھی استعمال ہوتا ہے جسے اللہ تعالی کا ارشاد ہے لا شخصی ہو مصل کی تمان ہوتا ہے جسے اللہ تعالی کا ارشاد ہے لا شخصی ہو مصل کی تعارت اور نہ بالکل بست کروالصلاۃ جمعنی رحمت و منفرت بھی استعمال ہوتا ہے۔

and the second of the second o

تُرَادُحُ مِنْ صَلَاقِ الْمُلِيْكِ ، فَطَوْرًا مِحُودًا وَطُورًا حُوارًا صَلَاقِ الْمُلِيْكِ ، فَطَوْرًا مُحُورًا وَطُورًا حُوارًا صلاة سے مراد قیام و قعود صلاق شرعیہ ہے جس میں رکوع و جود ہوتا ہے اور الحوار سے مراد قیام و قعود کی طرف رجوع ہے۔

جب صلاة كامعنى متعين ہوگيا تو جاننا جاہئے كه صلاة كى حالت مصلى، مصلى له اور مصلى علیہ کی حالت کے اعتبار ہے مختلف ہوتی ہے ، بخاری شریف میں ابو العالیہ سے مردی ہے کہ ''صلاۃ اللہ علی نبیہ '' کامعنی میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے پاس اینے نبی کی ثناء وتعریف فرما آ ہے صلاۃ الملا ئکہ علیہ کامطلب ہے کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے د ناکرتے ہیں۔ '' ٹھویں فصل کے ''خر میں ہم نے الخرسانی عن الربیع بن انس کی حدیث اِتُ اللّٰهُ وَمُلَا يُنَعَهٰ يَصِهُ وَكُونَ عَلَى النِّبِي كَى تفسير مِين لكهي ہے۔ فرما ياصلاۃ الله عليه كامطلب ثناؤ دعند ملا تك ہے اور صلاۃ الملائكہ عليه كامطلب فرشتوں كا آپ صلى اللہ عليه وسلم كيلئے وعاكر نا ہے۔ یا ایں الذین امنوا صلوا علیہ کامطلب ہے کہ اے ایمان والو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے د عاکر و ، ابن ابی حاتم کے ہاں اس کی تفسیر میں سعید بن جبیراور مقامل بن حیان ہے مروی ے مُوَالَّذِي يُصَلِّى مُعَلِيمُ يَعْفُرلَكُم و يامرالملائكه ان يستنغف روالكم، يعني وه خود تنسارے کناہ بخشاہے اور ملائکہ کو تمہارے لئے استغفار کرنے کا تحکم دیتا ہے حضرت ابن عباس سے مروى بے كه صلاة الملائكه اى الدعاء بالبركة بے يعنى بركت كى وعاكر تا ہے امام بخارى كى تعلیق میں ہے، قال ابن عباس پیصلون ای میرکون، لیعنی حضرت ابن عبار نے میصنون کامعنی ببرکون لیا ہے۔ امام ترزی نے حضرت سفیان توری اور کئی دومرے اہل علم سے روایت کیا ہے کہ صلاۃ الرب سے مراد رحمت فرمانا ہے اور صلاۃ الملا تکہ سے مراد الاستغفار ہے الضحاک فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ای رحمتہ فی روابیہ مغفریۃ لیعنی صلاۃ اللہ سے مرا د اس کی رحمت ہے اور دوسری روایت میں ان نے صلاقہ اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی مغفرت مروی ہے اور صلاق الملا تکہ ای الدعاء ہے بعنی صلاق ملائکہ سے مراد الدعاء ہے ان دونوں م عانی کو القاضی اساعیل نے تخریج کیا ہے، مویا دعا ہے مراد ان کی مغفرت ہے. الشیخ شماب الدين القرافي كاميلان بهي اس طرف به كالصااة من الله سے مراد مغفرت ہے، یمی تنسیرِ الارموی ، اور بیضاوی نے بیان کی۔ ہےا مام فخرالدین الرازی اور آمدی فرماتے ہیں

سملاۃ اللہ سے مراد رحمت ہے ابن ابی حاتم نے اپی تغییر میں حضرت حسن ہے روایت کیا ے کہ بی اسرائیل نے موی علیہ السلام سے پوچھاکیا تسارا رب صلاۃ بھیجتا ہے موی علیہ السلام کے دل میں بیہ سوال برام کراں ہوا، اللہ تعالیٰ نے موئ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی . کہ انسیں بتا دو کہ میں صلاقہ بھیجتا ہوں میری صلاقہ اور میری رحمت میرے نفضب سے سبقت لے حمٰی ہے ، انطبرانی کی مجم اوسط اور صغیر میں عطاء بن ابی رباح عن ابی ہررہ و سے مرفو ما مروی ہے کہ میں نے بوجھااے جبریل کیا تمہار ارب صلاۃ بھیجتا ہے، جبریل نے کہا ہاں میں نے پھر پوچھااس کی صلاۃ کیا ہے، جبریل نے کہا، سبوح قدوس سبقت رحمتی عضبی، ا بن ابی حاتم نے عطاء مذکور سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد اِنّ اللهُ وَمَلاَ رَكُمُهُ وَبَصِكُّونَ عَلَىٰ ا لنبی کے تحت روایت کیا ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صلاۃ '' سبوح قدوس سبقت رحمتی غضبی " ہے. المبرد کتا ہے اللہ تعالیٰ کی صلاۃ رحمت ہے اور ملائکہ کی صلاۃ ہے مراد وہ ر قت ہے جو رحمت کی استدعاء پر ہرا نگیخہ تہ کرتی ہے اس کا تعاقب کیا گیا ہے کہ اللہ تپارک و تعالیٰ نے اپنے ارشاد او لیٹک علیہم صلوات من رہم ورحمته، میں صلاۃ اور رحمت کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے ، ای طرح صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد صلواعلیہ و سسلموا تسلیما ہے صلاۃ اور رحمت میں تفریق سمجھی ہے کیونکہ السلام علیک ابہب کنبی و رحمتہ اللہ و بر كاية كالفاظ ميں رحمت كاذكر موجكا تفامكر بھر بھى انبوں نے كيفيت انصلاة كاسوال كيا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی اس تفریق کو قائم رکھا ا*گر ال*صلاۃ جمعنی الرحمته ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم سلام میں اس کی کیفیت سکھ کچکے

> rene e gregoria de la greco de la comencia de la greco de la g La greco de la

مطلب، اس کا اس پر رحمت فرمانا، برکت دینا اور اسکی عمدہ تعربیف کو پھیلانا ہے اور فرشتوں کی مسلاۃ الملا تکہ فرشتوں کا ان کیلئے دعاکر ناہے کسی اور کا تول ہے صلاۃ الملا تکہ سے مراد رفت اور دعاہے۔

علامه راغب لکھتے ہیں لغت میں صلاقہ کامعنی دعا. تبریک اور تخمید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاق کا مطلم، تزکیہ ہے، ملائکہ کی طرف سے استغفار ہے اور لوگول کی طرف سے مسلاة كامطلب الدعاء ب، علامه زمحشرى فرمات بي جب نمازى كى شان بيب كه وه ر کوع و سجود میں جھکتا ہے ، پس نمی لفظ استعارہ اس مخص کیلئے استعال ہونے لگاجو غیریر مریانی اور رافت کے ساتھ جھکتا ہے جیسے مریض کی عیادت کرنے والا مریض پر جھکتا ہے۔ عورت اپنے بیچے پر شفقت و محبت ہے جھکتی ہے ، حتیٰ کہ پھراس کااستعال صرف رحمت و تروُّف میں ہونے لگا عربوں کا قول ہے صلی اللہ علیک ای ترحم و تراُف یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پر را فنت و رحمت فرمائے میہ قول المجد اللغوی نے نقل کیا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں اگر سوال ہو کہ ھوالذی بیصلی علیم کی تفسیر تم نے ترحم و تراف ہے کر دی نیکن وملائکتة کی کیاتفبیر کرو کے ، تواس کاجواب بیہ ہے کہ بیہ عربوں کے اس قول کی مثل ہے اللہم صل علی المومنین ، چونکمه فرشتے متجاب الدعوات بنا دیئے گئے ہیں گویا وہ بھی رحمت و رافت کرتے ہیں ۔ الماور دی فرماتے ہیں بیہ لفظ کئی معانی کیلئے اسم مشترک ہے، اظہر وجوہ کے امتبار ہے ، الله تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ کامطلب رحمت، فرشتوں کی طرف سے استغفار اور مومنوں کی طرف سے دعاہے، فرماتے ہیں لفظ کے اختلاف کے باوجود عطف کے ساتھ اس کو موکد فرما یا ہے کیونکہ بیہ زیادہ بلیغ ہے الحلیمی نے صلاۃ بمعنی سلام بھی جائز قرار ویا ہے تگر ہمار ہے ینخ (ابن حجر) فرماتے ہیں اس قول میں نظر ہے حدیث کعب وغیرہ اس قول کور د کرتی ہیں ، سب سے اولی قول وہ ہے جو ابو العالیہ سے مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اینے نبی پر صلاۃ کا مطلب، اس کی ثناء اور تعظیم فرمانا ہے اور فرشنوں وغیرہم کی صلاقہ کا مطلب ان کا اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے صلاۃ طلب کرتا ہے اور یساں مراد، طلب زیادتی ہے. طلب اصل انصلاۃ نہیں ہے، بعض علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر صلاۃ خاص بھی ہوتی ہے اور عام بھی، پس انبیاء کرام پر اس کی صلاقے " **مناء و**تعظ**یم** " **ہے اور** 

دوسرے لوگوں پر صلاۃ کامطلب رحمت ہے، یہ وہ رحمت ہے جو ہر شی پر وسیع ہے، قاضی عیاض نے بر النہ تعالیٰ کی عیاض نے بر النہ تعالیٰ کی عیاض نے بر النہ تعالیٰ کی سلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کا مطلب، شرف و عزت میں زیادتی کرنا ہے اور غیرنی پر صلاۃ کا مطلب رحمت م

اس تقریر سے ظاہر ہو تمیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باتی مومنوں میں فرق ہے ارشاد فرمایا " اِنَّ اللّٰہُ وَکَلَا یَّئَتُہ ' نَیْصَنَّوْنُ عَلَی النِّیِّ " اور اسی سورت میں اس آیت سے بہلے فرمایا۔ " مُحُوا آنِدِی مُیصَیِّ عَلَیْمُ وَکَلَا نِکَنْتُهُ "

پس معلوم ہو گیا کہ وہ قدر و منزلت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہے وہ اس قدر و منزلت سے بلند ہے جو کسی دو سرے کیلئے ہے اور اس بات پر الجماع ہے کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اور عظمت بیان کی تنی ہے وہ کسی دو سری آیت میں نہیں ہے۔

الحلیی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی مرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کا مطلب اس کی عظمت بیان کرنا ہے، شعب الایمان میں فرماتے ہیں الصلاۃ فی اللمان کا مطلب عظمت بیان کرنا ہے، بعض علماء فرماتے ہیں صلاۃ معروفہ کو صلاۃ اس لئے کہتے ہیں کہ اس نیں پیٹے کا در میان جھک جاتا ہے چو نکہ چھوٹا جب بڑے کو دیجھتا ہے تو وہ عادت کے طور پر تعظیم نبر ہے کیلئے جھک جاتا ہے پھر نماز کے پڑھنے کو صلاۃ کہتے ہیں کیونکہ عمونا اس میں بھی رکوع و جوو، تیام و قبود کے ساتھ رب تعالیٰ کی تعظیم مقصود ہوتی ہے پھراس کو مزید و سعت دی کہ ہر وعاکو صلاۃ کہنے گئے، کیونکہ وعامیں معود ہوتی ہے پھراس کو مزید و سعت رغبت کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی مفلسی کا اظمار کیا جاتا ہے اور اس کی طرف رغبت کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی مفلسی کا اظمار کیا جاتا ہے اور اس کی طرف مین توجہ کو طلب کرتا ہے بعض علماء فرماتے ہیں الصلاۃ لللہ کا مطلب وہ اذکار ہیں جن سے معظیم نہ کور اور بلند مرتبہ اور عظیم قدر و منزات کا اس کے لئے اعتراف، مراد ہوتا ہے اور سے کا کا متحق ہے اس کے ساکوئی ان عظمتوں کے لائت تعظیم نہ کور اور بلند مرتبہ اور عظیم قدر و منزات کا اس کے لئے اعتراف، مراد ہوتا ہے اور سے میں توجہ کو طلب کرتا ہے بعض علی گئے ہیں، وہی ان کا ستحق ہے اس کے ساکوئی ان عظمتوں کے لائت نہیں جب ہم ''اللہم' صُلِ علیٰ کئے ہیں، وہی ان کا مستحق ہے اس کے ساکوئی ان عظمتوں کے لائت نہیں جب ہم ''اللہم' صُلِ علیٰ کئے ہیں، وہی ان کا مستحق ہے اس کے ساکوئی ان عظمتوں کے لائت نہیں ہیں جب ہم ''اللہم' صُلِ علیٰ کئے ہیں، وہی ان کا مستحق ہے اس کے سواکوئی ان عظمتوں کے لائتیں آب

and the second of the second o

صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ہلندی ، وین کو غلبہ اور شریعت کو بقا عطا فرما سے صلی اللہ عليه وسلم كوعظمت عطافرمااور آخرت مين آپ صلى الله عليه وسلم كي شفاعت آپ كي امت کے حق میں قبول فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر و نواب کوعظیم فرما متام محمود یر آپ صلی الله علیه وسلم کی فضیلت اولین و آخرین میں ظاہر فرما ، اور تمام مقربین باشهود پر آی سلی الله علیه وسلم کی تقذیم فرمااور آپ صلی الله علیه وسلم کی عظمت ظاہر فرما۔ یہ تمام امور اگر چہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ نلیہ وسلم کیلئے ٹابت کر دیئے ہیں، تمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاکوئی امتی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) بر صلاقہ بھیجتا ہے تواس کی دعاقبول کی جاتی ہے اور جائز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اس د ماکی وجہ سے ہراس چیز میں اضافہ کیا جائے جس کو ہم نے رتبہ اور درجہ کانام دیا ہے ، اسی وجہ سے انصلاق ان افعال ہے ہے جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاحق ادا کیا جا آ ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے ، ہمارا یہ درود اللہم صل علی محمہ صلاقہ مناعلیہ اس بات پر دلالت کر ہاہے، یعنی اے اللہ تو ہماری طرف سے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کیونکہ ہم تو قادر ہی نہیں ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوالیں چیز پہنچائیں جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت بلند ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور رفیع ہو۔ یہ معالمہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و قبضہ میں ہے ہیں آپ صلی الله علیه وسلم پر ہماری صلاق کا مطلب ان چیزوں کیلئے دعا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے آپ صلی الله علیه وسلم کی ثناطلب کرناہے ، فرماتے ہیں تبھی انصلاقا علی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اور وجہ ہوتی ہے وہ بیہ کہ انصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہے جیسے كما جاتا ہے اُلسَّلاَمُ تمكیٰ رُمُسُولِ اللّٰہِ وَالسَّلاَمُ عَلیْ فَلَانِ ، اللّٰہ نعالیٰ كاار شاد ہے ''اُوٰلِیُکٹ تعلیمُم صَلُواتُ مِنْ رَبِيمٍ وَرَحُمُتُهُ " أور اس كامعنى " رِئْتُكُنْ أَوْ كَانَتْ الصَّهُ لَمَا تَا كَالْ رَمُولِ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْدِ وَسَلَّمَ ) ہے۔ جیسے صلی اللہ علیہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ ہو آپ صلی ا بنّه علیه وسلم پریاالله تعالیٰ کی صلاۃ ہونی جاہتے آپ صلی الله علیہ وسلم پریاس کی وجہ بیہ ے کہ اللہ تعالیٰ سے تمنا کامطلب سوال ہو آہے ، کیا آپ دیمجتے نہیں ہیں کہ کہا جا آپ غَفَرُا اللّٰهُ مُنكَ وَرَحِنكَ اور اس كے قائم مقام أَلَكُمُ اغْفِرُكُ أَلَكُمُ ارْحَمَدَ ہے والله اعلم۔

حلیمی کا قول ہے کہ ملاقہ کامعنی "التعظیم" ہے۔ ہمارے کینے "ابن حجر) فرماتے ہیں آپ مسلی اللہ علیہ وسلم پر ورود تبییجے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، ذریت پر عطف کرنے سے کوئی التباس لازم نہیں ہونکہ ان کیلئے بھی تعظیم کی وعاکر ناممتنع نہیں ہے۔ ہرایک کواس کے مقام و مرتبہ کے مطابق تعظیم پہنچتی ہے، اور ابو العالیہ ہے جو گذر چکا ہے اس کا مماظا ہرہے کہ لفظ صلاۃ اللہ تعالیٰ ملائکہ اور مومنین کی طرف ہے ایک معنی میں استعال جائز ہے اس کی تائیدیہ قول بھی کرتا ہے کہ غیر انبیاء پر زمم کے جواز میں کسی کو اختلاف نہیں اور غیر انبیاء پر صلاۃ کے جواز میں اختلاف کیا تمیا ہے اگر ہمارے قول اُلَّائمُ َ مُسلَّى عَلَىٰ مُحَدِّيَّ كَامطلب ٱللَّهُمْ أَرْحُمْ مُحَدُّا أَوْرَحُمْ عَلَىٰ مُحَدِّبَ ہِے تو غیر انبیاء کیلئے بھی جائز ہے اگر تزکیہ اور رحمت معنی ہو آ تو تشد میں جس کے نز دیک اُلٹلام مَلیک اَلْبِی اللّٰہِی وَرُحَمَت اللّٰهِ وَكِرْ كَالَةِ ا كمناواجب ہے، اس كے لئے تشهد ميں درود كا وجوب ساقط ہو جاتا۔ فاكده : بهم نے قاضی اساعیل کی " فضل الصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم " ہے محمہ بن سیرین کے واسطہ سے روایت کیا ہے کہ وہ چھوٹے بچے کیلئے اس طرح دعا مانجمتے تھے جیسے برے کیلئے وع**ا مائنکتے تنے ان سے یو جھا گ**یاا س کا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کے لیئے مغفرت کا کیا فائدہ ہے، انہوں نے فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے، پچھلے گناہ معاف کر د یے محتے ہیں۔ پھر بھی مجھے ان پر درود تہینے کا تحکم دیا گیا ہے ، میں کہتا ہوں دوسری صور ت کی تحکمت چیچے گذر چکی ہے۔ ( یعنی درود کا فائدہ ہمیں پینچتا ہے ) نیزاس کی حکمت کا ذکر اسی مقدمه میں آیت کریمہ کی تغییر میں عنقریب آئے گا. الفاکھانی فرماتے ہیں نبی کریم صلی الله عليه وسلم ير درود بهيجنا بهارے لئے عبادت كانحكم ركھتا ہے اور بهارے اعمال ميں نيكيوں کی زیادتی کا باعث ہے۔ فرماتے ہیں اس میں ایک لطیف نکتہ بھی ہے، وہ سے ہے کہ حضور نبی ر حت صلی انٹد علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق ہے محبوب ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھم دیا

کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر دروو بھیجیں، توہم اس تھم کے باعث آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ پہر حقیقت میں ذاکر اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے، من احب شیئا اکثر کا ذکر کرتے ہیں۔ پہر حقیقت میں ذاکر اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے، من احب شیئا اکثر ذکر کرتے ہیں توہم پر کثرت سے صلاق ذکرہ یا جب ہم نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں توہم پر کثرت سے صلاق

ر مرہ بیب ہا ہی مرسا ہی میں ہے۔ اس کا کشرت سے ذکر کر ماہے یہ ہمارے مینی میں ہیں۔ اس کا کشرت سے ذکر کر ماہے یہ ہمارے مینی میں ہیں۔ اس کا کشرت سے ذکر کر ماہے یہ ہمارے مینی

and the second of the second o

#### (ابن حجر) كاقول ہے۔

# (چھوٹے بیچے کیلئے مغفرت طلب کرنے کافائدہ)

چموٹے بچ کاکوئی گناہ نہیں ہوآ پھراس کے لئے مغفرت طلب کرنے میں کیا حکمت

ہرارے شخ سے جب پوچھا گیا کہ نماز جنازہ میں اُلٹُم اُنْمِ اُنْمِ اُنْمِ اُنْمِ اُنْمِ اُنْمِ اُنْمِ اَنْمِ کے لئے یہ دعامغفرت کا کی حلاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوغت کے وقت وہ جو پچھ کر آاس کے لئے یہ دعامغفرت کی گئی مغفرت کرنے والا، اس کے والدین، یااس کے مربی کیلئے وعامغفرت کرنے والا ہوآ ہے، جیسے اس محف مغفرت کرنے والا ہوآ ہے، جیسے اس محف مغفرت کرنے والا ہوآ ہے، جس کاکوئی گناہ نہیں ہوآ۔ مثلاً جب کوئی محف بلوغت کی رفعت ہوجائے واس کے لئے دعائے مغفرت کی فوراً فوت ہوجائے تواس کے لئے دعائے مغفرت کی جاتم ہوجائے۔ یہ تمام احتمالات ہیں کیونکہ یہ مشکہ اجتمادی ہے کہ دعائر ناسخس ہے۔ کہ دعاکر ناسخس ہے۔

# درود تجيجنے كالحكم\_

ہمارے شیخ (ابن حجر) فرماتے ہیں علماء کرام کی طویل کلام کا حاصل ہے ہے کہ ورود شریف پڑھنے کے متعلق دس نداہب ہیں)

ابن جریالطبری وغیرہ کا قول سے ہے کہ درود شریف پڑھنامستحب ہے اور علامہ الطبری نے اس پرا جماع کا دعویٰ کیا ہے اور اس دعویٰ کی دجہ سے ان پراعتراض کیا گیا ہے اور جنول نے اس اعتراض کا جائزہ لیا ہے وہ ابو الیمن بن عساکر ہیں وہ فرماتے ہیں بعض علاء نے آیت کریمہ کے لفظ صلوا کے امر کو مستحب پر محمول کیا فرماتے ہیں بعض علاء نے آیت کریمہ کے لفظ صلوا کے امر کو مستحب پر محمول کیا ہے، وجوب پر نہیں اس قول کے نہ قائل کو تسلیم کیا جاتا ہے اور نہ ان کا قول اعتراض سے سلامت ہے کیونکہ انہوں نے اس پرا جماع کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ

#### 

س- پوری زندگی میں نماز کے اندر یا باہر ایک مرتبہ پڑھناواجب ہے، یہ کلمہ توحید کی مش ہے، یہ مسلک امام ابو حنیفہ سے حکایت کیا گیا ہے اور ان کے مقلدین میں سے ابو بحر الرازی نے ای قول کی تقریح کی ہے امام مالک، الثوری، اوزاع سے بھی ہی قول روایت کیا گیا ہے بعنی زندگی میں ایک مرتبہ ورود پڑھنا واجب ہے کیونکہ امر مطلق ہے اور مطلق امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور ماہیت ایک مرتبہ پڑھنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ قاضی عیاض اور ابن عبدالبر فرماتے ہیں جمبور امت کا ہی قول ہے جنموں نے یہ قول فرمایا ہے ان میں سے ابن حزم بھی ہیں، مفرقران علامہ قرطبی فرماتے ہیں پوری عمر میں ایک مرتبہ پڑھنے کے وجوب میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ ہروقت سنن موکدہ کے وجوب طرح واجب ہے، ابن عطیہ فرماتے ہیں ہی کریم حملی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سنن مؤکدہ کی طرح ہر حال میں واجب نہی کریم حملی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سنن مؤکدہ کی طرح ہر حال میں واجب نہی کریم حملی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سنن مؤکدہ کی طرح ہر حال میں واجب

and a sign of the proof of the solution of the

ہے، جن کا ترک جائز نہیں ہے اور ان ہے غافل نہیں ہو ہا مگر وہ جو بھلائی ہے خالی ہو س تشداور سلام تحلل کے درمیان نماز کے آخر میں واجب ہے، امام شاقعی اور ان کے متبعین کائی زہب ہے، ابن خزیمہ، البیعی جیسے شوافع علماء نے نماز میں ورود کے وجوب پر حدیث الی مسعود ہے جبت مکڑی ہے جس میں اذانحن صلیمنا علیک فی ملاتا کے الفاظ ہیں اس حدیث میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں، بلکہ بیہ تو فقط تشہد میں نمازی پر ان الفاظ کے ساتھ درود سجیجنے کے ایجاب کا فائدہ دیتی ہے اگر تشکیم بھی کر لیا جائے تو درود کی اصل کے وجوب پر دلالت کرتی ہے اس مخصوص محل پر ولالت نمیں کرتی لیکن امام بیعی نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشد میں سلام کی کیفیت صحابہ کرام کو سکھائی اور تشد نماز میں داخل ہے پھر محابہ کرام نے صلاق کی کیفیت ہوچی تو آپ صلی الله عليه وسلم نے انہيں صلاق کی کیفیت سکھائی۔ پس بید چیز ولالت کرتی ہے کہ اس ے مراد تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا پڑھنا ہے اور بیاس تشہد سے فارغ ہونے کے بعد ہے جس کی تعلیم پہلے دی جا چکی تھی، پس نماز سے باہر درود کے وجوب کااحمّال بعید ہے جیسا کہ قاضی عیاض وغیرہ نے کہاہے، لیکن ابن وقیق العید فرماتے ہیں، اس میں اس بات پر کوئی نص شیں ہے کہ درود کا امر نماز کے ساتھ مخصوص ہے فرماتے ہیں حالانکہ نماز میں درود کے وجوب پر اکثراستدلال کیاممیا ہے بعض علماء نے ثابت کیا ہے کہ درود کے وجوب کااستدلال بالا جماع ہے اور نماز کے باہر درود کا عدم وجوب بھی بالا جماع ہے، پس نماز میں درود کا وجوب متعین ہو کیا، یہ ضعیف ہے کیونکہ نماز کے باہر بالا جماع واجب شیں ہے کا قول آگر اس ہے مراد تعیین ہے تو پھر صحیح ہے لیکن مطلوب فائدہ پھر بھی حاصل نہیں ہو آگیونکہ یہ دونوں مقامات میں سے کسی ایک مقام پر وجوب کا فائدہ دیتا ہے مکر کسی ایک مقام کی تعیین کا فائدہ نہیں دیتا القرافی نے الذخیرہ میں خیال ظاہر کیا ہے کہ امام شافعی وجوب کا تول کرتے ہیں اور پھرابن وقیق کی طرح رو بھی کرتے ہیں۔ ہمارے چیخ فرماتے ہیں، نماز میں درود کے وجوب کی نسبت امام شافعی کی طرف صحیح شمیں

and the second of the second o

ہے، امام شافع الام میں فراتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قول " اِنَّ اللہُ وَ مَا أَكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْما كَى عَظمت بر اجتمائی پائی ہے ، پھر حضر سابو ہر برہ رضی اللہ عنہ اور العب رضی عظمت بر اجتمائی پائی ہے ، پھر حضر سابو ہر برہ رضی الله عنہ اور العب علی الله عنمائی ا حادیث ذکر فرمائی ہیں پھر امام شافعی گھتے ہیں جب مردی ہے کہ نبی کر می ساب الله علیه وسلم نماز میں تشد بر حمنا سکھاتے شے اور یہ بھی آپ صلی الله علیه وسلم ہو کہ اب یہ جائز ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم درود شریف کانماز میں پڑھنا سکھاتے ہے ، پس اب یہ جائز ہو گاکہ تشد تو نماز میں واجب ہوا ور درود شریف نہ ہو۔

بعش مخالفین نے اس استدلال کا کئی وجوہ سے تعاقب کیا ہے۔

ا۔ امام شافعی کے شخ نے حدیث ابو ہررے ہ کی طرف ضعف کی نسبت کی ہے۔ ووسری وجہ بیہ ہے کہ اگر فیہ یعنی فی الصلوٰۃ کے قول کی صحت کو تشکیم بھی کیا جائے تو یعنی کے لفظ کے ساتھ قائل کی تصریح نمیں ہے ، تمبری وجہ بیہ ہے حدیث کعب میں ہے کہ انہ یقول فی الصلوٰۃ اگر چہ اس کے ظاہر کا نقاضا ہے ہے کہ یماں صلوٰۃ سے مراد صلوٰۃ مکتوبہ ہے لیکن ہے بھی احتمال ہے کہ فی الصلوٰۃ ہے مرا د فی صفہ الصلوٰۃ علیہ ہواور بیہ احتمال قوی ہے کیونکمہ کعب کے اکثر طرق اس بات پر ولالت کرتے ہیں کہ سوال صفت صلوۃ کے متعلق ہے، صلوۃ کے محل کے متعلق شیں ہے۔ چوتھی وجہ رہے کہ حدیث شریف میں تشد میں خصوصاً تشد اور سلام کے ور میان میں اس کی تعبین پر کوئی دلالت شیں ہے۔ ایک قوم نے اس مسئلہ میں امام شافعی کی شذوذ کی طرف نسبت کرنے میں مبالغہ کیا ہے ، اس قوم ہے ایک ابوجعفرانطبری بھی ہیں ، ان كى عباديت بيه ہے " أَجُمُعُ جَمْتُعُ المُتَقَدِّمِينَ وَالْمَتَأْخِرِينَ مِنْ عَلَمَاءِ الْامْتِيهِ عَلَى أَنَّ الصَّلَوٰةَ عَلَيهِ غَيْرُ وُاجِئةِ فِي الشَّشَرَّيْدِ وَلاسَلُفُ لِلشَّافِقِ فِي بَغِرَا ٱلْفَوْلِ وَلَاسْتَةٌ يَنْبَعُهُ ﴿ " يعنى تمام متعدمين و متاخرین علاء امت کااس بات برا جماع ہے کہ تشہد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یر درود بھیجتا واجب نہیں ہے اور امام شافعی مسلطے پہلے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور نہ کوئی الیی سنت ہے جس کی اتباع کی جائے ، اس طرح ابو الطحادی ، ابو بمربن المنذر ، العطابی نے کما ہے اور قاضی عیاض نے الثفاء میں اس طرح علماء کے اقوال لکھے ہیں۔العمدہ کے شارح

and the first of t

فراتے ہیں قیل لم بقلہ احد قبلہ، یعنی امام شافعی سے پہلے کسی کا ایسا قول نمیں ملتا ابن بطائر، شرح بخاری میں لکھتے ہیں، کہ سحابہ کرام میں سے جس نے بھی تشد روایت کیا ہے کسی نے بھی نہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا ذکر نمیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنما نے انصار و مماجرین کی موجودگی میں منبر پر تشمد کی تعلیم دی عمر کسی نے افکار نمیں کیا، جس نے تشہد میں ورود کو واجب قرار و یا ہے اس نے آفار کور و کر دیا ہے اور گذشتہ اقوال اور اجماع سلف اور جو پچھے امت نے اپنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے تمام کو نظر انداز کر دیا ہے۔

یہ تمام اشیاء عمرہ نہیں ہیں، مجنح الشیوخ الحافظ ابو الفضل العراتی فرماتے ہیں میں نے اپنے کئی مشاکنے سے ساہ کہ قاضی عیاض نجوامام شافعی پر اعتراض کیا ہے اس کو انہوں نے ناپند فرمایا ہے اور امام کی شدوذ کی طرف نسبت کو عجیب سمجھا ہے، حالا تکہ شفاء میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بول، خون کی طمارت میں مخالفت حکایت کی گئی ہے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادتی شرف کی وجہ سے پاک سمجھا ہے بھر امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے وجوب صلاۃ علیہ کے قول کا کیسے ا نکار کیاجا سکتا ہے جبکہ اس میں شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے وجوب صلاۃ علیہ کے قول کا کیسے ا نکار کیاجا سکتا ہے جبکہ اس میں مزید شرف ہے، کی وجہ ہے کہ اہام شافعی کے پیرو کار غالب آگے اور انہوں نے دلائل نقلیہ اور نظریہ پیش کے ہیں اور شذوذ کے وعویٰ کو دور کیا ہے۔ اور مزید انہوں نے صحاب نقلیہ اور نظریہ پیش کے ہیں اور شذوذ کے وعویٰ کو دور کیا ہے۔ اور مزید انہوں نے صحاب کرام کی ایک جماعت سے وجوب کا قول نقل کیا ہے۔

صحابہ کرام اور تابعین سے جو منقول ہے اس سے اصح ترین آخری باب میں ابن مسعود کی مروی حدیث ہے ، حضرت ابن مسعود نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تشمد پڑھنے کا طریقہ سکھایا پھر فرمایا ثم بیتخبر من الدعاء یعنی پھر دعا پڑھنی چاہئے . جب ابن مسعود سے دعا سے پہلے درود پڑھنے کا تھم فابت ہے تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ وہ دعا اور تشمد کے در میان زیادتی کرنے پر مطلع تھے ، ان لوگوں کی جمت دور ہوئی جنبوں نے ابن مسعود کی حدیث سے جب پکڑ کر امام شافعی کے مسلک کارد کیا ہے جسیا کہ قاضی عیاض نے ذکر کیا ہے ، فرمایا نبراتشد ابن مسعود الذی علمہ له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم

# 

نے سکھایاتھا، اس میں درود شریف پڑھنے کا ذکر نمیں ہے۔ اس طرح خطابی نے لکھا ہے ابن مسعود کی حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں ازا قلت بدا فتہ قضیت صلا تک لین جب تو یہ کسہ لے تو تو نے اپنی نماز کھمل کرلی، اس کا بواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ زیادتی مربوعیت ہے، اگر اس کا بوت مان بھی لیا جائے، تو یوں کما جائے گا کہ درود شریف کی مشروعیت تشد کے بعدوارد ہوئی۔ حدیث عمرے اس کو تقویت بھی دی جاشتی ہے جس میں ہے کہ دعاموتوف ہوتی حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجے بغیر نماز ہوتی ہی نمیں، اس طرح الشعبی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجے بغیر نماز ہوتی ہی نمیں، اس طرح الشعبی کا قول بھی ہے انشاء اللہ یہ تمام چیزیں آخری باب میں ذکر کروں گا، الماور دی نے محمہ بن کھی امام شافعی کے قول کی طرح کا قول روایت کیا ہے، بلکہ ہمارے کے تو یہاں تک لکھا ہے کہ میں نے تو صحابہ کرام اور تابعین میں سے سوائے ابراہیم النخعی کے سے بھی عدم وجوب کی تصریح روایت نمیں کی، اور ابراہیم النخعی کی میں سے بھی عدم وجوب کی تصریح روایت نمیں کی، اور ابراہیم النخعی کا کر سے بھی بیں سمجھ آتا ہے کہ باتی تمام لوگ وجوب کے قائل شے۔

فقہاء الامعیار بھی امام شافعی کی مخالفت پر متفق نہیں ہیں، بلکہ امام احمد سے دو روایتیں منقول ہیں اور ظاہریہ ہے کہ وجوب کی روایت آخری ہے ابو زرعہ الدمشقی سے منقول ہے بہلے میں وجوب کے قول سے محمراتا تھا پھر مجھ پر ظاہر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واجب ہے۔

صاحب المغنی فراتے ہیں ظاہر ہے ہے آپ نے پہلے تول سے رجوع فرمالیا تھا آگی بن راہویہ سے العد میں مروی ہے فرماتے ہیں اذا ترکما عمد الطلب صلات اوسموا رجوت ان راہویہ ۔ جب کوئی شخص جان ہو جھ کر درود چھوڑ دے تواس کی نماز باطل ہو جاتی ہے سموا چھوٹ جائے توامید ہے وہ جائز ہو جائے گی۔ یہ ان کی آخری روایت ہے جیسا کہ حرب بے المائل میں اشارہ کیا ہے ماکلی علاء میں بھی اس کے متعلق اختلاف ہے، ابن حاجب نے ورود شریف کو نماز کی سنتوں میں شار کیا ہے پھر فرماتے ہیں کی صحیح مسلک ہے، ان کے شارح ابن عبدالسلام فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے ہے کہ اس کے وجوب کے متعلق دو تول شارح ابن عبدالسلام فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے ہے کہ اس کے وجوب کے متعلق دو تول

and the first of t

ہیں ابن المواز کی کلام کا ظاہر بھی ہی ہے القاضی ابو بھر بن العربی نے بھی اسی قول کو پہند فرمایا ہے ابن ابی زید نے ابن مواز کے فرضیت کے قول کا جواب سے دیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ درود شریف فرائض صلاۃ میں ہے نہیں ہے ابن القصار القاضی عبدالوہاب نے بیان کیان کیا ہے کہ ابن المواز بھی درود شریف کو نماز میں فرض سیجھتے ہتے جیسا کہ امام شافعی رحمت ابند عابیہ کا قول ہے ابو بعلی العبد المائلی نے مائیوں کے ندہب سے تمین اقوال بیان کے ہیں وجوب، سنت، مستحب، عراق نے شرح الترندی میں بھی ان احمناف کا ذکر کیا ہے جنبول نے کما ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو درود پڑھنالائی ہے بھے امام طحادی السروجی نے ہدا ہے کی شرح میں المحیط، المحیفہ، المفید الغنیہ کے مصنفین سے اس کی تقییع طحادی السروجی نے ہدا ہے کی شرح میں المحیط، المحقد ، المفید ،الغنیہ کے مصنفین سے اس کی تقیم کے تافر میں اس کا ذکر مقدم ہمارے شیخ (ابن حجر) فرماتے ہیں علاء احمناف اس کے نزوم کا قول فرماتے ہیں گر نماز کی صحت کیلئے اس کو شرط قرار نہیں دیتے۔ امام العنوی نے روایت کیا ہے کہ درود کے وجوب کو امام شافعی سے روایت کر میں حرملہ منز دہیں۔

ابن عبدالبرنے الاستذکار میں حرملہ سے روابت کرتے ہوئے نقل کیا ہے کہ انہوں نے امام شافتی سے ورود شریف کا محل آخری تشد روابت کیا ہے اگر کوئی اس سے پہلے پر ھے گا تو وہ جائز نہ ہوگا فرماتے ہیں یہ قول صرف حرملہ کی روابت سے امام شافعی سے منقول ہے اور حرملہ کے علاوہ امام شافعی سے یہ روابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود پڑھنا ہر نماز میں فرض ہے اور اس کے پڑھنے کی جگہ آخری تشمد میں سلام سے پہلے ہے اور انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ جو پہلے پڑھ لے وہ اعادہ کرے ، مگرامام شافعی کے پیرو کاروں نے حرملہ کی روابت کی تقلید کی ہے اور اس کے خلاف مناظرے کئے میں۔ میں کہتا ہوں ابن خزیمہ اور ان کے منبعین جسے بیعتی نے وجوب کیلئے صدیث فضالہ جو آخری باب میں آئے گی سے استدلال کیا ہے۔ ابن عبدالبرنے اس سے وجوب کے استدلال پر طعن کیا ہے فرماتے ہیں آگر معاملہ اس طرح ہے تو مصلی کو اعادہ کا تھم دیا جائے بیسے مسیئی کو نماذ کے اعادہ کا تھم دیا جاتا ہے ، اس طرح ابن حزم نے بھی اشارہ فرمایا ہے بیسے مسیئی کو نماذ کے اعادہ کا تھم دیا جاتا ہے ، اس طرح ابن حزم نے بھی اشارہ فرمایا ہے وہ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ تشمد سے فارغ ہونے کے وقت یہ واجب ہو .

اور وجوب کے وعویٰ میں امر کے صیغہ ہے دلیل پکڑنا کائی ہے علماء کی ایک جماعت کا توا
ہے، جن میں ہے الجرجانی حنفی بھی جیں فرماتے ہیں اگر درود فرض ہو آتو حاجت کے وقت
ہے بیان کی آخیرلازم آئے گی کیونکہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے تشدہ سکھایا اور پھر فرمایا
نبینی من الدعاء ماشاء، یہاں ورود کا ذکر ہی نمیں فرمایا۔ اس کا جواب یہ دیا کیا ہے
کہ اس میں یہ احتمال بھی ہوسکتا ہے کہ اس وقت درود شریف فرض ہی نہ ہو، العراقی آھے
میں اصبح میں ثم بینجیز کے الفاظ کے ساتھ حدیث وار دہ ہاور ثم تراخی کیلئے آتا ہے بس
یہ ولالت کرتا ہے کہ تشدہ اور وعاء کے در میان کوئی چیز موجود تھی اور دعاتشد کے فوراً بعد
نمیں بلکہ مصلی کو دعاکا تھم یہ تقاضا کرتا ہے کہ پہلے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھا
جائے جیسا کہ حدیث فضالہ میں ثابت ہے۔

بعن علماء نے حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع حدیث سے استدلال کیا ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آخری تشد سے فارغ ہوتو چار چیزوں کی اللہ سے پناہ مائے، جس نے تشد میں اس استعاذہ کے ایجاب کا جزم کیا ہے اس نے اس حدیث پراعتماد کیا ہے، پس تشد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا مستحب ہے واجب نہیں ہے، وفیہ مافیہ۔

ابن قیم نے امام شافعی کی تائیدی ہے لکھتے ہیں تشمد میں درود کی مشروعیت پر علاء کا اجماع ہے ، مگراس کے وجوب واستعباب میں اختلاف ہے اور عمل سلف کو وجوب کی دلیل نہ بنانے میں نظر ہے کیو نکہ ان کا عمل اتفاق پر مبنی ہے مگر جب عمل سے اعتقاد مراد ہو تو پھر سلف سے کسی صرح کو لیل کی نقل کی ضرورت ہے اور صرح کو لیل تو موجود کی نہیں ہے۔

تاضی عیاض کا قول کہ امام شافعی پر لوگوں نے سخت تقید کی ہے اس کا کوئی معنی نہیں ،

کیونکہ اس میں تنقید والی کوئی بات ہی نہیں کیونکہ امام صاحب کا قول نص ، اجماع ، قیاس اور مصلحت را جحہ میں سے کسی کا بھی مخالف نہیں ہے بلکہ یہ قول تو ان کے ند ب کے مامن میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے یہ کہنے والے کو۔

مامن میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے یہ کہنے والے کو۔

مامن میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے یہ کہنے والے کو۔

مامن میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے یہ کہنے والے کو۔

مامن میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے یہ کہنے والے کو۔

مامن میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے یہ کہنے والے کو۔

مامن میں اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے یہ کہنے والے کو۔

مامن میں اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے یہ کہنے والے کو۔

مامن میں اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے یہ کہنے والے کو۔

مامن میں اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے کے کہنے والے کور کے۔

مامن میں اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے کے کہنے والے کو۔

and a sign of the property of a societies.

جب وہ محاس جن کی طرف میں رہنمائی کرتا ہوں وہ گناہ بن جائیں تو آپ می بتاہیے کہ مل معذرت کیے کرو۔ اور قاضی عیاض نے جوا جماع کا تول کیا ہے اس کار و پہلے ہو پکا ہے اور ان کا دعویٰ کہ امام شافعی نے ابن مسعود کے تشمد کو افتیار کیا ہے تو یہ امام شافعی نے تو تشد ابن شافعی کے افتیارات پر ان کی عدم معرفت کی دلیل ہے کیونکہ امام شافعی نے تو تشد ابن عباس کو افتیار کیا ہے اور رہا ہے کہ شوافع نے جن احادیث مرفوعہ سے جبت کوری ہے وہ ضعیف ہیں جسے حضرت سل بن سعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنما، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی احادیث، ان تمام کو پہلی نے الخلافیات میں جمع کیا ہے اور تقویت کیلئے ان کو ذکر کرنے میں کوئی حرج نمیں ہے کیونکہ ہے جب کو قوت کیا ہے اور تقویت کیلئے ان کو ذکر کرنے میں کوئی حرج نمیں ہے کیونکہ ہے جب کو قوت بخشی ہیں وہ احادیث جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان کا ذکر کیا ہے وہی مشہور ہے۔ بخشی ہیں وہ احادیث جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان کا ذکر کیا ہے وہی مشہور ہے۔ آئے گا، جو کچھ ہم نے تشمد آخر میں درود کے وجوب کا ذکر کیا ہے وہی مشہور ہے۔ آئے گا، جو کچھ ہم نے تشمد آخر میں جیب بات بیان کی ہے، انہوں نے درود کے وجوب کا قول کیا ہے البیرجانی نے الشانی والتحریر میں جیب بات بیان کی ہے، انہوں نے درود کے وجوب کا قول کیا ہے متعلق امام شافعی کے دو قول بیان کے ہیں، ابن المنذر نے عدم وجوب کا قول کیا ہے حالانکہ وہ بھی شوافع میں شار ہوتے ہیں۔

ابوالیمن بن عساکر لکھتے ہیں ایک امام العصر نے دعویٰ کیا کہ میں نے امام شافعی سے یہ نہیں سنا کہ نماز کے تشہد میں رسول اللہ علیاتی پر درود کے وجوب پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے اس قول کوان کی جماعت نے نقل کیا ہے اور فرماتے ہیں ان کا یہ دعویٰ اپنامام کی تقلید کی دجہ کو مخدوش کرتاہے حالا نکہ وہ امام کی اقتداء پر برانگیختہ کرتے تھے۔

امام نے اپنی مند میں اپنی سند کے ساتھ حدیث کا ایک کلوا ذکر فرمایا جس کی تقریح اس حدیث سے ہوتی ہے جسے ابو حاتم نے اپنی صحیح میں اور ابو الحن الدار قطنی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور اس پر صحت کا تھم بھی لگایا ہے، ان الفاظ کے ساتھ ولیل توی ہوجاتی ہے اور اس پر صحت کا تھم بھی لگایا ہے، ان الفاظ کے ساتھ ولیل توی ہوجاتی ہے اور پہلی حدیث کے متعلق ولائل کثیر میں اور اس کو نقل کرنا محققین کا عمل نہیں ہے بلکہ اس کی صحت کی معرفت کا طریقہ طرق حدیث کو جمع کرنا ہے۔

یں ہے بہت میں سب کہ تشہد میں درود شریف واجب ہے بیہ شعبی اور اسحق بن بانچوال مسلک میہ ہے کہ تشہد میں درود شریف واجب ہے بیہ شعبی اور اسحق بن راہو میہ کا قول ہے۔

چمٹا قول سے ہے کہ محل کی تعیین کے بغیر نماز میں واجب ہے یہ ابوجعفر الباقر ہے

ساتواں سے ہے کہ تعداد کی قید کے بغیر درود کی کثرت واجب ہے، یہ ابو بمر بن کمیر" ما لكى كا قول ہے ان كى عبارت بيہ ہے " إِفْتَرُضُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَلْقِهِ أَنْ يُصَلَّمُوا عَلَىٰ بُبتيه وَ كَيْسَكِمُواْ وَلَمْ يَنْجَعُلُ ذَالِكَ لِوَقْتِ مَعْلُوم قَالُوا جِبُ أَنْ يَكُنْزُرُ النَّرْءُ مِنْهَا وَلَا يَغْفِلُ عُنْهَا" یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر فرض کیا ہے کہ وہ اینے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں اور اس کے لئے کوئی معلوم وقت بھی نہیں بنایا پس ضروری ہے کہ انسان درود شریف میں کثرت کرے اور غفلت نہ کرے میں کہنا ہوں بعض مالکی علماء سے مروی ہے فرماتے ہیں بغیر کسی وفت معین اور بغیر کسی قید تعدا د کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا فرض اسلامی ہے۔

'' ٹھواں مسلک رہے ہے کہ جب 'آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو درود پڑھنا ضروری ہے بیہ الطحاوی "، جماعة من الحنفیہ، الحلیمی، پینخ ابو حامہ الاسفرا تمبینی اور شوافع کی ایک جماعت کا قول ہے۔ ابن عربی المالکی کہتے ہیں یمی احوط مسلک ہے میں کہنا ہوں طحاوی کی عبارت رہے ہے بیجب کلماسمع ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیرہ اور ذکر بنفسہ، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھی غیر سے سنے یا خود ذکر کرے تو درود

شریف پڑھنا واجب ہے۔

الحلیمی مے شعب الایمان میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی تعظیم کو ایمان کا حصہ لکھا ہے اور بیا ثابت کیا ہے کہ تعظیم محبت سے اوپر کی منزل ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہم پر واجب ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الیی محبت کریں اور تعظیم کریں جو اس محبت و تعظیم سے بڑھ کر : و جو غلام کواینے آتا ہے اور بیجے کواینے والد سے ہوتی ہے، پھر فرماتے ہیں اسی کی مثل ہمیں قرآن نے تھم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوامروار دہیں، پھر انہوں نے وہ آیات واحادیث اور محابہ کرام کے حالات ذکر کئے ہیں جو ہر حال اور ہر طریقہ سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تنجیل کے کمال پر دلالت کرتے ہیں ، پھر فرماتے ہیں بیہ توان لوگوں کی تعظیم و توقیر کا حال تھا جنہیں مشاہدہ کی دولت سے سرفراز کیا

amerikasi merilikasi eta mora satu tetua. Kalanda 1991 - Kalanda III. Saturi terbaikan kalanda kalanda kendaran berasa berasa berasa berasa berasa beras

گیا تھا گر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے ہے کہ جب بھی آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "اِنّ اللّٰه وَمُلَائِمَتُ وَلَى كُلُی اللّٰہِ إِصلی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ نے اپنے بندوں کو درود شریف پڑھنے کا حکم ویا۔ ملا نکہ کے متعلق سے خبر دینے کے بعد کہ وہ اپنے بندوں کو درود شریف پڑھنے کا حکم ویا۔ ملا نکہ کے متعلق سے خبر دینے کے بعد کہ وہ اپنی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے اللہ علیہ وسلم کی قرب قید سے جدا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب صلی کرتے ہیں ہی ہم اس چیز کے زیادہ مستحق ہیں۔

میں کہتا ہوں انہوں نے جو کہا ہے کہ فرضتے شریعت مجربہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قید سے جدا ہیں، حالانکہ البیمی "نے ان کی تقیید کو ثابت کیا ہے اور اس پر اتفاق شیں ہے ہاں امام فخرالدین الرازی نے اسرارالنتزیل ہیں اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا نکہ کے رسول نہ تھے اسی طرح علامہ نسفی " نے بھی لکھا ہے، لیکن ہمیں اس نقل پر اختلاف ہے بلکہ الشیخ اللی نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے بھی رسول تھے، اور انہوں نے کئی وجوہ سے حجت پکڑی ہے، جن کے وسلم فرشتوں کے بھی رسول تھے، اور انہوں نے کئی وجوہ سے حجت پکڑی ہے، جن کے ذکر کا یہ محل نہیں۔ واللہ اعلم۔

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہوتا ہے اور ہے اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، کیونکہ امر وجوب کیلئے ہوتا ہے اور اسے بیشہ تحرار پر محمول کیا جاتا ہے اس بنا پر کہ امر بیشہ اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ شماب بن الی تجلہ اسے قصیدہ میں فرماتے ہیں۔

" صَلَّواً عَلَيْهِ كُلِّماً صَلَّيْهِ مَ لِمَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال جب نماز پڑھو تو آپ صلی الله علیه وسلم پر درود بھیجو! قیامت کے روز تم اس کی برکت سے کامیالی دیکھو مے۔

" صلّوا عَلَيْهِ كُلَّ كَيْلَةٍ جَمَعَةٍ صَلَّوا عَلَيْهِ عَنِيْنَةً وَصَامًا" آپ صلی الله علیه وسلم پر ہر جمعہ کی رات درود بھیجواور صبح شام آپ صلی الله علیه وسلم پر درود بھیجو۔

#### $\frac{1}{16} \frac{1}{16} \frac$

" مُسَلَّوًا مَلْيَدِ كُلِّمَا وُكِرُ الْمِثِ فَيْ كُلِّ حِيْنِ مُدْوَةً وَرُوا مَّا" جب آپ صلی الله علیه وسلم کے اسم پاک کا ذکر ہو تو آپ صلی الله علیه وسلم پر ہرونت مسبح و شام درود مجیجو۔

'' فَعَلَیٰ الْمُعِیْمِ مَلَا مُکِمَّمَ فُرضَ اِ ذَا وَکِرَ اسْمَهُ وَ سَمِعَتَهُو وَ صَرَاحًا'' صحیح مسلک کے مطابق جب آپ صلی الله علیه وسلم کے اسم مبارک کا ذکر ہواور تم واضح طور براس کو سنو تو تم پر درود پڑھنا فرض ہے۔

ووصَلَىٰ عَكَثِيرِ اللهُ مَا شَبِّ اللَّهِ أَن لَهُ وَلَا مَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا مَّا "

الله تعالی درود بهیج جب تاریجی سخت هواور آباریجی میں صبح کی کمزوری ظاہر ہو۔

جب فاکمانی نے اُلبخیل من ورکز نئے عندہ فکم کیصل علی کا کی حدیث کو ذکر کیا تو فرمایا سے حدیث اس مخص کے قول کو تقویت دی ہے جو سے کہتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے، اور میرا رحجان بھی اس طرف ہے۔

میں کہتا ہوں ابن یشکوال نے محمد بن فرح الفقیہ سے روایت کیا ہے کہ وہ حضرت حسان کا بیہ شعر پڑھتے تھے۔

و بَهُوْتَ مُحَدًا وأَجَبْتُ عَنْهُ وَعِنْداللَّهِ فِي ذَاكَ الجزاء "

(تونے محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی میں نے آپ کی طرف سے اس کا جواب دیا اور عمل خیر کی جزااللہ تعالیٰ کے پاس ہے)

اور اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ کرتے تھے، ان سے کما گیااس طرح تو شعر کا وزن نہیں بنآ، انہوں نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو ترک نہیں کرسکنا اس کے بعد ابن بشکوال لکھتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ تعالی ان پر رحم فرمائے بچھے ان کا بیہ فعل بہت پند ہے، اللہ تعالی ان پر جزاعطا فرمائے گا۔ اور اس پر درود و سلام بھیجنا، ہے گا۔ اسلام تول بیہ ہے کہ ہر دعا میں پڑھنا۔

میں کہتا ہوں کئی مقامات پر درود پڑھنے کے متعلق علماء کا اختلاف ہے اور کئی مقامات پر

and the second s

پڑھناموکد ہے انشاء اللہ تعالیٰ آخری باب میں تمام مقامات کو تغمیل ہے ذکر کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نذر ماننے کے ساتھ واجب ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی نذر ماننا

یمان دو چیزوں کا استفادہ کیا جا سکتا ہے پہلی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نذر کے ساتھ و جب ہو جاتا ہے کیونکہ ہے اعظم القربات، افضل العبادات اور اجل الطاعات ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نذر مانے وہ اس کو پورا کرے، دو سری چیز ہے ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوٰة والسلام اپنے زمانہ میں کسی نمازی کو خطاب کرتے تو اسی وقت زبان سے جواب بینالازم تھا۔ لیکن بعض ہالکی علاء فرماتے ہیں کہ ہے احتمال ہے کہ وہ نوافل کو توڑ کر جواب دے، یا درود پڑھ کر جواب دے یا الفاظ قرآن سے جواب دے، یہ تمام باتیں ظاہر کے خلاف ہیں۔
دے یا الفاظ قرآن سے جواب دے، یہ تمام باتیں ظاہر کے خلاف ہیں۔
درود بھیجنا واجب ہے یا شرک ناشہ کا نی نفسہ اُم لا "کیانی کا پی ذات پر درود بھیجنا واجب ہے یا شہر۔

ہدا یہ کی بعض شروح میں ہے کہ واجب نہیں ہے اور ہمارے نز دیک نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنے اوپر درود بھیجنا واجب ہے و باللہ التوفیق۔

# (صلوة كامحل)

اس کامحل ان آراء سے متعین کیا جاسکتا ہے جو ہم نے اس کے تھم میں بیان کی ہیں اور مزید آخری باب سے بھی اس کی تغیین ہوسکتی ہے۔

## ( درود پرمضنے کامقصود)

الحلیمی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا مقصود، اللہ تعالیٰ کے تھم کی پیردی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کوا دا کرنا ہے،

عبدالسلام نے ان کا تعاقب کیا ہے اور فرمایا ہمارا ہی کریم سلی اللہ علیہ وسلم پر دروہ ہھجتا،
ہماری طرف ہے آپ کی سفارش نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم جیسے ناتھی بندے ، آپ جیسے کا بل و اکمل کیلئے شفاعت نہیں کر سے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں اس کا بدلہ چکانے کا تھم فرمایا جس نے ہم پر احسان وانعام کیا۔ اور اگر ہم احسان چکانے سے عاجز ہوں تو محس کیلئے وعاکریں پس اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ وسیخ سے عاجز ہیں تو اس نے ہماری رہنمائی ورود کی طرف فرمائی آکہ ہمارے ورود آپ کے احسان کا بدلہ بین جائیں کیونکہ آپ کے احسان سے افضل کوئی احسان نہیں۔

کے احسان کا بدلہ بین جائیں کیونکہ آپ کے احسان سے افضل کوئی احسان نہیں اس کا نفع تیری طرف لوٹا ہے کویا تواہی نے دعا کر رہا ہے ابن عربی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حیرا درود ہھیجنا حقیقت ہیں اس کا درود پڑھنا تیری طرف لوٹا ہے کیونکہ اس کا درود پڑھنا اس کے صاف عقیدہ ، ظوص نیت ، اظمار محبت ، اور طاعت پر ہداومت اور واسط کریمہ اس کے حاف عقیدہ ، ظوص نیت ، اظمار محبت ، اور طاعت پر ہداومت اور واسط کریمہ کے احرام پر ولا است ہے۔

کسی اور عارف نے فرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجت کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی ادائیگی کیلئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کے لئے درود پڑھنا ایمان کاایک بڑا حصہ ہے اور درود شریف پر مواظبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکریہ کی ادائیگی کاایک باب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاشکریہ اداکر ناواجب ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑا ہم پر انعام ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ سے نجات جنت میں دخول، آسان ترین اسباب کے ذریعے کامیابی کے حصول، ہر طرف سے سعادت کے وصول اور بغیر حجاب کے مراتب سنیہ اور مناقب علیا تک پہنچنے کا ہمارا سب ہیں، یقینا اللہ تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا جب اس نے ان میں سے ایک مرم رسول بھیجاجوان پر اس کی آیتیں تلاوت کر تا ہے اور ان کا تزکیہ کر تا ہے اور ان کو کتاب رسول بھیجاجوان پر اس کی آیتیں تلاوت کر تا ہے اور ان کا تزکیہ کر تا ہے اور ان کو کتاب رسول بھیجاجوان پر اس کی آیتیں تلاوت کر تا ہے اور ان کا تزکیہ کر تا ہے اور ان کو کتاب رسول بھیجاجوان پر اس کی آیتیں تلاوت کر تا ہے اور ان کا تزکیہ کر تا ہے اور ان کو کتاب رسول بھیجاجوان پر اس کی آیتیں تلاوت کر تا ہے اور ان کا تزکیہ کر تا ہے اور ان کو کتاب رسول بھیجاجوان پر اس کی آیتیں تلاوت کر تا ہے اور ان کا تزکیہ کر تا ہے اور ان کو کتاب رسول بھیجاجوان پر اس کی آیتیں تلاوت کر تا ہے اور ان کا تزکیہ کر تا ہے اور ان کو کتاب رسول بھیجاجوان پر اس کی آیتیں تلاوت کر تا ہے اور ان کا تزکیہ کر تا ہے اور ان کو کتاب سے پہلے وہ کھلی مراہی ہیں تھے۔

صرف صلاۃ بڑھنی یاصرف سلام بڑھنامکروہ نہیں تنبیہ: ۔ حدیث کعب وغیرہ سے اس بات پر استدلال کیام یا ہے کہ بغیر سلام کے صلاۃ

and the first of t

پڑھنا مروہ نہیں ہے، ای طرح بغیر صلاۃ کے صرف سلام پڑھنا بھی مکروہ نہیں ہے کیونلہ ملاۃ کی تعلیم ہے پہلے تشد میں ایک بدت، ملاۃ کی تعلیم ہے پہلے تشد میں ایک بدت، تک صرف سلام پڑھا جاتا رہا امام نووی نے الاذکار وغیرہ میں علیحدہ علیحدہ پڑھنے کو مکروہ کما ہے، انہوں نے آیت میں دونوں کا اکٹھا وار و ہونے سے استدلال کیا ہے، ہمارے شخ کما ہے، انہوں نے آیت میں دونوں کا اکٹھا وار و ہونے سے استدلال کیا ہے، ہمارے شخ (ابن حجر) نے فرما یا نووی کے اس قول میں نظر ہے، صرف صلاۃ پڑھنا اور سلام بھی نہ پڑھنا کروہ ہے آگر کسی وقت درود پڑھے اور کسی وقت سلام پڑھے تو وہ تھم کی پیروی کرنے والا ہوگا۔

عبدالرحمٰن بن مهدی فراتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کمنامستحب ہے، علیہ السلام نہ کے کیونکہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کاسلام ہے، ابن بشکوال وغیرہ نے بھی کما ہے۔ واللہ الموفق۔
اللہ تعالیٰ کے ارشاد "إِنَّ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ کِیا اَلّٰیہِ کِیا اَلّٰیہِ کِیا اَلّٰهِ مِنَ اللّٰهِ وَسَلّٰم کی عظمت شان سے آگاہ فرمائے کہ اس کی تعریف الله اعلیٰ میں اس کے پاس کتنی قدر و منزلت ہے وہ ملا تکہ مقربین کے پاس اس کی تعریف فرمانی الله علیہ وسلم کی عظمت شان سے آگاہ فرمائے کہ اس کی تعریف منزلت ہے وہ ملا تکہ مقربین کے پاس اس کی تعریف فرمانی میں اس کے پاس اس کی تعریف نوانی ہو والے کہ اس کی تعریف نوانی ہو والے کہ اس کی دورود و سلام کی محکم دیا تاکہ علی وسفلی کے کمینوں کو درود و سلام کی محکم دیا تاکہ عالم علوی وسفلی کے کمینوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ثناء مجتمع ہو جائے۔

"کو مُنانیت بِہُذَا عُلَیْ جُمْ حُکَیْ اللّٰہ علیہ وسلم پر ثناء مجتمع ہو جائے۔

"کو مُنانیت بِہُذَا عُلَیْ جُمْ حُکَیْ مُنانی کُلُون کی مُنانی کی مُناؤِ فَطَابُ الوادِیان کلاً مُنانی "

"کو مُنانیت بِہُذَا عُلَیْ جُمْ حُکَیْ مُنانی کُلُون کی مُناؤِ فَطَابُ الوادِیان کلاً مُنانی الله کا می می مُناؤِ فَطَابُ الوادِیان کلاً مُنانی "

کشاف میں مروی ہے کہ جب اللہ تعالی کافرمان ''اِنِّ اللہ وَ كُلَّا كُلُتُهُ مُ لَيْصَلَّوْنَ كُلَى اللّٰهِ عَن الله عند من عرض كيا يار سول الله الله تعالی نے جب بھی آئل ہوا تو حضرت ابو بمر رضی الله عند منے عرض كيا يار سول الله الله تعالی نے جب بھی آب كوكسی شرف میں شرك فرما يا توالله آب كوكسی شرف میں شرك فرما يا توالله تعالی نے '' يَا أَيُّهُمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

آیت میں مضارع کا صیغہ استعال کیا ممیا ہے جو دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے آیہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی اور تمام ملا نکہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر

#### 

بمیشہ بمیشہ ورود مجیجے رہے ہیں اور اولین و آخرین کے مطلوب کی غایت اللہ تعالیٰ کی طرف ۔ے ایک صلاقہ کا حصول ہے ، اور بیہ کیوں نہ ہو بلکہ اگر ایک عقلندے یو چھا جائے کہ تہیں ا ہے محیفہ اعمال میں تمام محلوق کے اعمال کا ہونا پیند ہے یا اللہ تعالیٰ کا درود تووہ یقینا اللہ تعالیٰ کی ملاق کو ہی پند کرے گا۔ اب تیرااس ذات اقدس کے متعلق کیا خیال ہے جس پر ہمارا پرور د گار اور تمام فرشتے بیشہ بیشہ سے درود پڑھ رہے ہیں، پھر مرمن کیلئے یہ کیے مناسب ہوسکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود نہ بھیجے یا بالکل ہی اس سے غافل رہے میہ فاکمانی نے نکتہ لطیفہ لکھاہے، شاید انہوں نے کلام میں اس طرح نظری ہے کہ میہ آیت بطور احسان ذکر کی ہے یا یوں نظر کی ہے کہ جملہ کی دو وجہیں ہیں جیسے اپی خبر کے اعتبار سے تجدد و حدوث پر دلالت کر تا ہے اس طرح مبتدا کی حیثیت ہے استقرار و شبوت یر دلالت کرتا ہے، پس اس طرح دونوں حیثینتوں کا جمع ہوناوا قعی استمرار و دوام یر ولالت کرتا ہے۔ اہل معانی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد بستہزء بہم میں مستهزء سے عدول کرنے کی حکمت ہیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استہزاء کے استمرار اور تجدد کا قصد کیاہے اور قرآن کریم اور تھی دوسری کتاب میں کوئی ایسی کلام نہیں ہے، جس ہے ریہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی تکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر درود بھیجا ہو۔ یہ ایک الی خصوصیت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص فرمایا ہے دوسرے تمام انبیاء کو بیہ شرف حاصل سیس ہوا۔

# آیت کریمه اِنَّ اللهٔ وَمُلَائِکَتُ وَ اللهِ کُواکد

and the first of t

وسلم پر درود بھیجنے کی خود اللہ تعالی نے اپنے متعلق خبر دی ہے، اور پھر فرشتوں کے متعلق خبر دی ہے، اور پھر فرشتوں کے متعلق خبر دی ہے بیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو شرف حاصل ہو وہ اس شرف ہے بیع ہے جو صرف فرشتوں سے حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ اس شرف میں شرک نیے ہو۔

روسرا فائدہ بیا ہے کہ جسے نیند کم آتی ہو وہ سوتے وقت اس آیت کریمہ کی علاوت كرے، ابن بھئوال نے عبدوس الرازی كے حوالہ ہے ذكر كيا ہے كہ انہوں نے كم نيند والے انسان کیلئے یہ نسخہ بتایا ہے مزید ذکر ان شاء اللہ تعالی آخری باب میں آئے گا۔ تیسرا فائدہ وہ ہے کہ جو ابن ابی الدنیا نے ذکر کیا ہے اور ان کے طریق سے ابن بشکوال نے ابن ابی فدیک کے حوالہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں میں نے جن لوگول ے ملاقات کی ہے ان میں ہے کسی نے بتایا ہے کہ ہمیں سے خبر پہنی ہے کہ جو نبی کریم صلی الله عليه وسلم كي قبرك ياس كعزا مواور "إنَّ اللهُ وَمُلَاكِمَتُهُ مَبْصَلُونَ عَلَى النِّي يَا أَيُّهَا الّذِينَ أَمُنُوا صَلُّوا عَكُيْرُ وَسَرَكُمُوْ التّبِلِيمَا " كي تلاوت كرے۔ پھر صلى الله عليك يا محمد ستر مرتب كے، تواكب فرشته اسے يوں ندا ديتا ہے صَلَى اللهُ مُعَلَيْكَ كَا فَلاَسِ لَمْ تَسْفَطُ كَكَ حَاجَةً لَهِ (اے ھخص تجھے پر اللہ تعالیٰ درود بھیجے تیری ہر حاجت پوری ہوگی ) ابن بشکوال نے احمہ بن محمہ بن عمرالیمانی کے سندا ذکر کیاہے ، فرماتے ہیں میں صنعاء کے مقام پر تھامیں نے ایک فخص کو دیکھا جس پر لوگ جمع تھے میں نے اجتماع کا سبب بوجھا تولوگوں نے بتایا کہ بیہ مخض رمضان المبارك میں ہماری امامت كريا تھا بڑے خوبصورت لہجہ میں قرآن پڑھتا تھا جِب آبیت كريمه "إنّ اللهُ وَمُلاَئِكُتُ مُعَلِيمَةُ نَ عَلَى النِّي "برينجاتواس في مُعَلَّوْنَ عَلَى النِّي برُه ويا تواسی وفت پیر کو نگا، مجزوم ، مبروص ، اندهااور ایا ہج ہو کمیا بیراس کامکان ہے۔

# normalista de la filipe de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania de la compania de la compania de la compania del com

بھیجتا ہے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا "اِنَّ اللہ وَلمَا بُکُنَهُ کَیصَکُونَ عَلَی النِّبِی" (الایہ)
الثفاء میں قاضی عیاض نے ابو بحرین فورک سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کے ارشاد قرۃ عینی فی العملاۃ سے مراد اللہ تعالی اور ملا تکہ کا آپ پر مملاۃ بھیجا ہے اور
جس مملاۃ کا تھم آپ کی امت کو اللہ تعالی نے قیامت تک کیلئے دیا ہے، اس مغموم کے
اعتبار سے العملوۃ پر الف لام عمدی ہوگا۔

میں کہتا ہوں قاضی عیاض نے المشارق میں لکھا ہے کہ اکثرالا قوال اور اظهرالا قوال به استحامی کہتا ہوں میں کہتا ہو ہے کہ یمان صلاق سے مرا دانصلاق الشرعیہ المعبودہ ہے کیونکہ اس میں مناجات کشف معارج اور شرح انصدر ہوتا ہے واللہ اعلم۔

سانوال فائدہ یہ ہے کہ الواحدی نے الاصمی کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ وہ فرہاتے ہیں میں نے فہدی کوالبھرہ کے مبرر یہ کتے ساکہ اللہ تعالی نے تہیں ایک ایسے کام کا تھم ویا ہے، جس کی ابتداء اس نے خود کی ہے اور دوسرے نمبر پر وہ کام فرشتوں نے کیا ہے، اپنی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف بخشنے کے لئے ارشاد فرمایا "اِنَّ اللہُ وَمُلاَئِكُمَّ، ایس خصوصیت کے ساتھ کیمسکون علی النّبی کیا ایمی اللہ علیہ وسلم کو ترجے دی ہے، تمام لوگوں کے در میان تمام انبیاء کرام میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجے دی ہے، تمام لوگوں کے در میان سے اس نے یہ تحفد حمیس دیا ہے ہی اس نعمت کا شکریہ اداکرواور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑت سے درود جمیجو۔

خطباء اس کے طرافتہ پر اپنے خطبات میں اس کو ذکر کرتے تنے اگر کمل ذکر کرتے تو پیدا جیما ہوتا۔

آٹھواں فائدہ یہ ہے اللہ تعالی نے آیت میں اسم جلالت اللہ ذکر فرمایا کسی اور اسم مبارک کو ذکر ضمیں فرمایا کیونکہ کماجا آ ہے کہ یہ اسم اعظم ہے اللہ تعالی کے سوایہ کسی اور کا نام ضمیں ہے اس کے ساتھ اللہ تعالی کے ارشاد ہل تعلم لہ سمیای تغییر بیان کی گئی ہے یا کوئی ووسمری وجہ بھی ہو سکتی ہے۔

نواں فائدہ بیہ ہے کہ آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر النبی کے ساتھ فرما یا محمہ نسیں فرما یا، جیسے دو سرے انبیاء کے نام ذکر فرمائے ہیں مثلاً ارشاد فرما یا " کیا آؤٹم اسکنن

and the first of t

اَنْتَ وَزُوْجِكَ الْجُنَّةِ؛ وَيَا نُوحُ انْهِ لِط بِسُلاَم مِنّاه بِلَا إِبْرَابِيمُ قَدْ صَدَّفَتُ الرُولِي، وكاواً وإنّا جُعَلْنَاكَ خِلِيفَةً فِي الْأَرْضِ وَيَارِعَيْنِي إِنَّى مُمَتَوْ تَعْبَكَ وَرَافِعُكَ إِنَّى وَيَا وَكُرِيا إِنَّا بَهُتَبِيمُ كُ بغُلاً مِ ويَا يَحِيُّ خَذِ ٱلكِتَابَ بِقُوَةٍ " اور اس فتم كى دوسرى مثالين آپ ملى الله عليه وسلم كا نام ذکر نہیں فرما یا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت ورفعت کی بلندی کااظہار ہو جائے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہے اور اس فضیلت کی خبر دی جائے جو تمام رسل اخیار میں ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل کے ذکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما یا توخلیل کا نام ذکر فرما یا اور حبیب کولقب کے ساتھ یاد فرمایا، ارشاد فرمایا "اِنَّ اُوْکَیٰ النَّاسِ بِابْرُامِیمُ لَّذِينِ النَّبُعُوهُ وَيُذِا لِنِي "بدايك عظيم فضيلت ہے جس كوعلاء نے مراتب عليا ميں شار كيا ہے۔ اور جہاں آب صلی اللہ علیہ وسلم کانام ذکر فرمایا ہے وہاں کوئی خاص مصلحت ہے جو نام کابی تقاضا کرتی ہے، پس اس کی اہمیت کے پیش نظر ایبا کیا ہے النبی پر الف لام عمدی بھی ہوسکتا ہے کیونکہ اس ہے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو چکا ہے لیکن غلبہ کیلئے ہونا زیادہ اولی ہے جیسے المدنیہ ، النجم ، الکتاب ، کویا آپ ہی اس کے ساتھ معروف ہیں اور اس صفت میں تمام انبیاء پر مقدم ہیں صَلُواَتُ اللهِ عَلَیْتُمْ اَجْمِعَیْنَ وَ عَلَیٰ کُلِ سَارِرَ القَّى ُ بَةِ أَجْمُ عِيْنُ -

# نبی کے لفظ کی شخفیق

نی کالفظ ہمزہ کے ساتھ اور ہمزہ کے بغہ رونوں طرح استعال ہوتا ہے مگر اولی ہمزہ کا نہ ہونا ہے قرات سبعہ میں دونوں طرح پڑھا جاتا ہے ، یہ لفظ یا توالنبا سے مشتق ہے جس کا معنی خبر ہے اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اینے غیب پر مطلع فرما یا اور اسے آگاہ فرما یا کہ وہ اس کا نبی ہے ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ''زبی جُریارِی اُنِی اُنا الغَفُورُ الزَرِیم ' یہ فعیل جمعنی فاعل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلق خدا کو خبریں دیتے ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ فعیل جمعنی مفتول ہو، اللہ تعالیٰ کا فلق خدا کو خبریں دیتے ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ فعیل جمعنی مفتول ہو، اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ب فَلْمَانِأُهُا بِ قَالَت مَنَ أَنْبِاكَ مَلْهُ اقَالَ نَبَانِي الْعُلِيمُ الْخِيرِ.

بعض علماء فرماتے ہیں اس کااشتقاق النبوۃ ہے ہے جس کامعنی رفعت و بلندی ہے آپ سٹی اللہ علیہ وسلم کو نبی آپ کے مقام رفیع کی وجہ ہے کہا جا آ ہے ، المجد اللغوی فرماتے ہیں یہ کوئی عمدہ قول شمیں ہے صواب اور درست بات یہ ہے کہ النباہ المکان المرتفع ، یعنی النباہ کامعنی بلند مکان ہے ، میں کہتا ہوں یہ الشفاء میں بھی اسی طرح ہے جہاں وہ لکھتے ہیں کہ جس نے ہمزہ ذکر نسیں کیااس کے نز دیک بیرالنبوۃ سے مشتق ہےاور النبوۃ سے مراد زمین کی بلند جکہ ہے، اس کامطلب میہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کااللہ تعالیٰ کے نز دیک بلند و بالامرتبه ومقام ہے۔ اور میے بھی ہوسکتا ہے کہ بیرا لنبی سے مشق ہو جسکامعنی الطریق المشتقیم ہے ابن سیدہ فرماتے ہیں النبی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والا ہے سیبویہ لکھتے ہیں قلت استعال کی وجہ ہے اس میں ہمزہ کا ذکر لغت ر دبیہ سمجما جاتا ہے . اس انتہار سے نمیں کہ قیاس اس سے مانع ہے کیا آپ نے حضور صلی انٹد علیہ وسلم کاار شاد پڑھا شمیں ہے کہ ایک اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بکارا یا نبی اللہ۔ یہ عربوں کے قول نیات من ارض الی ارض اذا خرخت منصالی اخریٰ ہے مشتق ہے اور اس کامعنی ہے اے کمہ سے مدینہ کی طرف جانے والے۔ حمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمزہ کا بیان ناپند فرمایا۔ اور فرمایا ہم معشر قرایش ہیں تو ہمیں غیر مہذب لقب سے یاد نہ کر، ایک روایت میں ہے کہ میرانام نہ بگاڑ، میں نبی اللہ ہوں۔ ایک روایت کے الفاظ میں ہے میں نبیُ انتُد نسیں نیکن نبی اللہ ہوں ، ابن سیدہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسم میں ہمزہ کو ناپیند فرمایا اور ہمزہ کے ساتھ پڑھنے والے کار د فرمایا کیونکہ جو اس نے نام دیا اس کو وہ جانتانہیں تھا پس آپ نے اس کو ڈرایا تاکہ وہ اس سے رک جائے، اور اس میں ایک ایسی چیز تھی جس کا تعلق شریعت ہے تھا پس اس رو کنے کی وجہ ہے مباح لفظ ممنوع ہو ہوکیا ۔ اس کی جمع انبیاء نباء اور انباء آئی ہے العباس بن مرداس اسلمی کہتا ہے۔ كاخَاتُمُ النَيْهُ إِنْكَدَ مُرْسُلُ الْمَاتِيَ كُلُ هُدَىٰ السبيل هذالثَ

يَاخَامُ النَّا اللَّهُ النَّا الْمُعَالِمُ النَّا النَّهُ النَّا اللَّهُ النَّهُ النَّلُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَالِي النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّالِي النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّالِي النَّامُ النَّهُ النَّامُ الْمُلْمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْ

اے انبیاء کے سلسلہ کو نتم کرنے والے تجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ

and a sign of the property of a society as well a find a sign of the society of the society

نے ہر ہدائت کے راستہ کی طرف تیری رہنمائی فرمائی ہے بیٹک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں، تیری محبت ڈال دی اور محمد تیرا نام ر کھا ہے۔

جب بہ اشقاق کا اختلاف ٹابت ہو حمیا ہے تو اس پر کلام میں بھی اختلاف و نزاع ہیشہ باتی رہا ہے۔

## تنبى ورسول ميں فرق

بعض علاء فرماتے ہیں رسول وہ ہو تا ہے جسے مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوا ور جبر مل کواس کی طرف بھیجا گیا ہواور اس نے اس کو دیکھا ہواور بالمشافصہ تفتگو کی ہواور نبی وہ ہو تا ہے جس کی نبوت الهامی اور منامی ہوتی ہے پس ہررسول نبی ہوتا ہے تمر ہرنبی رسول نہیں ہوتا۔ یہ الواحدی دغیرہ نے الفراء سے روایت کیا ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں الفراء کے کلام میں نقص ہے کیونکہ ان کی کلام کا خلاصہ ہے ہے کہ محض نبوت فرشتے کی پیغام رسانی کے ذریعے نہیں ہوتی حالانکہ معالمہ ایبانہیں ہے ، القاضی عیاض نے ایک قول حکایت کیا ہے کہ نبی اور رسول ایک اعتبار سے جدا جدا ہیں جبکہ نبوت جس کا مطلب اطلاع علی الغیب ہے اور نبوت کے خواص کی معرفت ہے اور اطلاع علی الغیب ہے اور نبوت کے خواص کی معرفت ہے اور اطلاع علی الغیب اور اعلام بخواص النبوہ کی معرفت کے سبب بلندی و رفعت کے ہر درجہ کو محیط ہوتے ہیں اور رسالت کی زیادتی جورسول کو حاصل ہوتی ہے جس کا مطلب انذار واعلام کا حقم دیتا ہے ، اس میں جدا جدا ہوتے ہیں ۔

بعض علاء کایہ خیال ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جونی شریعت لے کر آئے جوشریعت
لیمن علاء کایہ خیال ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جونی شریعت لے کر آئے جوشریعن
لیمن کرنہ آئے وہ نبی ہے رسول نہیں ہے اگر چہا سے ابلاغ وانذار کا تھم بھی دیا گیا ہو بعض
علاء فرہاتے ہیں الرسول وہ ہوتا ہے جو صاحب معجزہ اور صاحب کتاب ہو اور اپنے ہے پہلے
کی شریعت کو منسوخ کرنے والا ہو اور جس میں یہ خصال جمع نہ ہو وہ نبی ہے رسول
ند

۔ زمخشری کہتے ہیں رسول وہ ہو ہا ہے جو صاحب معجزہ بھی ہواور اس پر کتاب کا نزول بھی

ہواور نبی جورسول نمیں ہو آوہ ہو آ ہے جس پر کتاب کا نزول نہ ہو،ا سے تھم ہو آ ہے کہ وہ ایخ سے پہلے رسول کی شریعت کی طرف دعوت دے۔

یہ تمام اقوال المجد اللغوی نے حکایت کئے ہیں۔ فرماتے ہیں انشاء اللہ الیا قول ذکر کروں محاجو تحقیق و تبیین کے قریب ہو گااور جو د قائق کے رخ سے واضح طور پر نقاب کشائی کرے مگا۔

# نبوت رسالت ہے افضل ہے

ابن عبدالسلام اپ تواعد میں فرماتے ہیں آگر پوچھا جائے کہ نبوت افضل ہے یار سالت تو میں کموں گانبوت افضل ہے کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کی ان صفات جلال اور نعوت کمال کی خبر دیتا ہے جن کاوہ مستحق ہوتا ہے نبوت اپنی دونوں اطراف سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے لیکن رسالت کا یہ مرتبہ نمیں کیونکہ رسالت میں بندوں کواحکام کا پہنچانا ہے ، رسالت ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے اور دوسری طرف سے بندول کے ساتھ معلق ہے۔

اس میں ذراشک نمیں کہ وہ صفت جس کا تعلق دونوں اطراف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو وہ اس صفت سے افضل ہے جس کا تعلق صرف ایک جانب سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو نبوت، رسالت سے پہلے بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کوارشاد فرمایا انی انا اللہ رب العالمین مقدم ہے، اِذْ هَبُ إِلَیٰ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَیٰ موخر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اِذْ هَبُ إِلَیٰ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَیٰ سے بہلے جو پچھ فرمایا وہ نبوت ہے اور اس کے بعد جو تبلیغ ارشاد اِذْ هَبُ اِلیٰ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَیٰ سے بہلے جو پچھ فرمایا وہ نبوت ہے اور اس کے بعد جو تبلیغ احکام کا تعلم ہے وہ رسالت ہے۔

ماصل کلام یہ ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صفات واجبہ کی معرفت کی طرف راجع ہے اور ارسال کا مرجع یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تھم ویا کہ وہ اس کے تمام یا بعض بندوں کی طرف معرفت، طاعت اور اجتناب معصبت میں سے جو ان پر اس نے سی واجب کیا ہے ان تمام چیزوں کے احکام پنچائے، یہ قول غور و فکر کا مختاج ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ملاکمۃ فرمایا ہے المملائکہ نہیں فرمایا ہے کیونکہ دونوں صیفوں کے در میان میں اللہ تعالیٰ نے ملاکمۃ فرمایا ہے المملائکہ نہیں فرمایا ہے کیونکہ دونوں صیفوں کے در میان

rene i koji e koji je je se u jedina izviri gelija. Koji i koji i koji i koji je jedina izviri koji i koji i koji

کوئی فرق نسیں ہے. دونوں عموم کا فائدہ دیتے ہیں پہلااضافت کے ساتھ معرف ہے جو تشریف و تعظیم کیلئے ہوتی ہے دوسرا صیغہ ال کے ساتھ معرفہ ہے بعش علاء کا کہنا ہے کہ آیت میں حذف ہے اصل عبارت یوں ہے اِنّ ماللّٰہ کَصَبِلّی وَمُمَّا مِنْکُنَهُ لَیْصَلَّوْ اَنْ واللّٰہ اعلم۔ ملا تکه کی تعداد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی شار نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ سمجھ ملا تکہ مقربین ہیں سیجھ حاملین عرش ہیں سیجھ ساتوں آسانوں میں رہنے والے ہیں سیجھ جنت کے پہرے داریچھ دوزخ کے درونے اور کئی بنی آدم کے اعمال کومحفوظ کرنے والے ہیں جیسے ارشاد ہے بیحفظونہ من امراللہ، کئی سمندروں، بہاڑوں، بادلوں، بارشوں، رحموں، نطفول، تصویرول کے کام کے موکل ہیں کچھ جسموں میں روح پھونکنے، نیا آت کو پیدا كرنے ہوا وُل كو چلانے ، افلاك و نجوم كو چلانے پر مامور ہيں ، پچھەر سول اكر م صلى الله عليه وسلم پر جمارے درود کو پہنچانے، نماز جمعہ کیلئے آنے والوں کو لکھنے، نمازیوں کی قراق پر آمین کہنے پر مصروف ہیں پچھ صرف ربناولک الحمد کہنے والے ہیں، پچھ نماز کے منتظرین کیلئے وعا كرنے والے بيں، اور پچھاس عورت پرلعنت كرنے كيلئے ہيں جواپنے خاوند كابستر چھوڑ كر غیر کے پاس جاتی ہے ، اس کے علاوہ بھی کئی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے جن کے متعلق ا عادیث وار دہیں. ان میں ہے اکثر کاذ کر ابو الشیخ بن حیان الحافظ کی کتاب العظمیہ میں موجود ہے۔ تفسیرانطبری میں کنانہ العدوی کے طریق سے مروی ہے کہ حضرت عثان نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم ہے ان فرشتوں کی تعدا دیوچھی جو انسان پر متعین ہیں ، ''آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آ دمی پر رات کو دس فرنتے اور دن کو دس فرنیے متعین ہوتے ہیں ایک دائمی جانب، ایک بائمی جانب دو آگے، پیچیے، دواس کے ہونوں پر جو صرف محمر صلی الله عليه وسنم يريزها جانے والا درود محفوظ كرتے ہيں دو پيپثانی پر اور ايك اس كى پيپثانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے اگر وہ تواضع کر تاہے تو وہ اسے بلند کرتا ہے اگر تکبر کرتا ہے تووہ اسے جھکا دیتاہے ، وسوال سانپ ہے اس کی حفاظت کرتا ہے کہ کمیں اس کے منہ میں داخل نه ہو جائے لیعنی جب وہ سویا ہوا ہو۔

یہ بھی کما گیاہے کہ ہرانسان کے ساتھ ۳۹۰ فرشتے ہیں ، عالم مفلی اور عالم علوی میں کوئی ایس جگہ نہیں ہے جو ان فرشتوں سے معمور نہ ہو جن کی صفت لَا بُغصُنو نَ اللّٰہُ کَااَمُرَ مُهُمْ وَ

normalist in the second of the

کیفعکون کا گؤ مُڑون ہے المستدرک للی کم میں حضرت عبداللہ بن عمره کی حدیث ہے المبتدرک اللہ جزء بنائے ہیں نوا جزاء طا ککہ ہیں اور ایک جزء باق تمام مخلوق ہے حدیث معراج جس کی صحت پراتفاق ہے، اس میں ہے کہ بیت معمور میں ہروز ستر ہزار فرشتے صلاق پڑھتے ہیں جب ایک دفعہ وہ چلے جاتے ہیں تو پھر بھی واپس نہیں آتے حدیث ابی ذر جو ترخی وابن ماجہ نے مرفوغار وایت کی ہے اس میں ہے کہ آسان جرچرانا ہی فار جو ترخی وابن ماجہ کے کونکہ کوئی چار انگلیوں کی مقدار جگہ ایس نہیں جمال فرشتہ سربہوون نہ ہو۔

حضرت جابر کی مرفوع صدیث الطبرانی نے نقل کی ہے اور اسی طرح صدیث عائشہ میں ہے کہ ساتوں آسانوں میں قدم، بالشت اور ہفیلی کی مقدار کوئی الیبی جگہ نمیں ہے جہاں کوئی فرشتہ قیام یار کوع، یا سجود میں نہ ہو، یہ چیز نص قرانی سے معلوم ہے کہ تمام فرشتے جہاں بھی ہیں ہمارے آقا و مولارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یہ وہ خصوصیت ہے جس کے ساتھ تمام انبیاء و مرسلین میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوا شہ تعالی فرایا ہے۔

# ورود بروصنے کی نعمت سے صرف مسلمانوں کو خاص فرمایا

ایک فاکدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کا اکیکا اگذین آئوا فرمایا یا ایسا الناس نہیں فرمایا اگر چہ صحیح مسلک کے مطابق فروعات اسلامیہ کے کفار بھی مخاطب ہیں، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اجل القربات سے ہے اس لئے اس کے ساتھ صرف مومنین کو خاص فرمایا شیخ الاسلام البھینی نے علماء کے قول الکفار مخاطبوں بفروع الشریعة سے چند مسائل کو مستقیٰ قرار ویا ہے، مثلا ان کے معاملات فاسدہ مقبوضہ ان کے نکاح فاسدہ شراب پینے پر انہیں حد کانہ لگنا، اور ہراس تھم میں جس میں خطاب کا ایکا آلذین المنواسے ہوا ہے، اس میں کفار واخل نہیں ہیں۔

and a sign of the property of a societies. The sign of the sinterest of the sign of the sign of the sign of the sign of the si

#### سلام کو مصدر سے موکدہ کرنے کی حکمت

تنبیہان ب ۔ ۱۔ اس حکمت کے متعلق اکثر سوال ہوتا ہے کہ تسلیم کو معدد سے مؤکد کیا گیا ہے اور صلاۃ کو مؤکد نہیں کیا گیا، الفاکمانی کے جواب کا ماحاصل ہے ہے کہ صلاۃ لفظ ان کے ساتھ مؤکد ہے کہ اللہ تعالیٰ اور کے ساتھ مؤکد ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے خود خبر دینے کے ساتھ مؤکد ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے ہیں جبکہ سلام اس طرح مؤکد نہیں ہے ، پس اس کو مصدر کے ساتھ مؤکد کرنای بمتر ہے کیونکہ یہاں اور توکوئی ایس چیز نہیں جو آگید کے قائم مقام ہوتی۔

ہمارے شیخ (ابن حجر) نے ایک اور جواب ویا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب لفظاً صلاۃ کو سلام پر تقدیم تھی اور تقدیم میں ہمیشہ فضیلت وعظمت ہوتی ہے اس لئے بہتری تھا کہ ذکر میں مئوخر ہونے کی وجہ سے سلام کو مصدر کے ساتھ مئوکد کیا جائے آکہ لفظا آنزکی وجہ سے قلت اہتمام کا شبہ نہ ہو۔

میں نے ابن بنون کی کتاب میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ سلام اسی تاکید کے ساتھ آیا ہے ۔ جس کاوہ منفنضی تھا مثلاً حضور کاارشاد ہے۔ " اِنَّ لِنْدِ مَلاَ کِکُدُّ سَیَاجِیْنَ مُبَلِّغُونِیْ عُنْ اُمِّتِی السَّلاَ مُ وَوَلِه إِذَا سَلَّمَ عَلَیَّ اُحَدٌ رَدَّا لِنَّهُ عَلَیَّ رُوحِیْ " اس قول میں نظر ہے والعلم عندالله تعالی۔

اس میں کیا تھمت ہے کہ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف کی عمیٰ جبکہ سلام کی نمیں۔ سلام کی نہیں۔

دوسری تنبیہ یہ ہے کہ ہمارے شیخ سے پوچھا گیا کہ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالی اور فرشتوں کی طرف کی گئی ہے اور سلام کی نمیں جبکہ مومنین کوصلاۃ وسلام دونوں کا تھم دیا گیا ہے۔ تو ہمارے شیخ نے فرمایا کہ السلام کے دو معانی ہیں انتخا اور الانقیاد، پس مومنوں کوسلام کا تھم دیا گیا کیونکہ مومنوں کیلئے ہے دونوں معانی صحیح ہیں اور اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں سے الانقیاد جائز نمیں ہے، پس اس وہم کو دور کرنے کیلئے سلام کی نسبت اللہ تعالی اور فرشتوں کی طرف نمیں کی عنی۔

#### 

ببهلا ماب

رسول الثد صلى الثدعليه وسلم پر درود پڑھنے كانحكم

رسول الله صلی الله علیه وسلم پر درود بھیجے کا تھم کس وقت یہ تھم ہوا، درود کی مخلف اقسام، عمدہ طریقته پر درود بھیجے کا تھم، ان مجالس میں حاضری کی ترغیب جن میں آپ صلی الله علیه وسلم پر درود بھیجا جا آ ہے، اہل السند کی علامت کثرت صلاۃ ہے، فرشتے بیشہ بیث آپ صلی الله علیه وسلم پر درود بھیجے رہتے ہیں حضرت آ دم نے حضرت حواء کو بطور مهر آپ صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھ کر دیا، ایک مدت تک نیچ کارونا آپ صلی الله علیه وسلم پر درود ہوتا ہے، آپ صلی الله علیه وسلم پر درود ہوتا ہے وار دہیں اورجو وسلم پر ملاۃ بھیجی جائے اور جو غیر انبیاء ورسل پر صلاۃ بھیجے کے متعلق احادیث وار دہیں اورجو اس کے متعلق احادیث وار دہیں اورجو اس کے متعلق احادیث وار دہیں اورجو اس کے متعلق اختلاف ہے ان تمام چیزوں پر بیہ باب مشتل ہے۔

and the second of the second o

#### بسم الثد الرحن الرحيم

حضورنبی کریم صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھنے کے تھم کانزول حضرت ابوذر ﴿ نے ذکر کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا تحكم عبجری میں نازل ہوا، بعض علماء نے فرما یا كه لیله الاسراء میں نازل ہوا۔ ابن ابی الصیف الیمنی نے بغیر سند کے شعبان کی فضیلت میں لکھا ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ شعبان محمہ المخار پر درود پڑھنے کاممینہ ہے۔ کیونکمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی آیت اس مهینہ میں اتری تھی۔ حضرت ابن عمراور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنما ہے مروی ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود پڑھواللہ تعالیٰ تم پر درود بھیجے گا۔ اس صدیث کوابن عدی نے الکامل میں روایت کیا ہے اور انتمیری نے ان کے واسطہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہررے و رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ پر درود تبھیجو، مجھ پر تمہارا ورود پڑھنا تمہارے مناہوں کا کفارہ ہے۔ اس حدیث کی تخریج دوسرے باب میں ذکر ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما ہے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا تم مجھ پر درود بھیجو بیہ عمل تمہارے لئے کٹی مخنااجر کا باعث ہو گااس مدیث کو الدیلمی نے بغیر سند کے اپنے باپ کی تبع میں ذکر کیا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیت فرمائی که میں سفرو حضرمیں جاشت کی نماز پڑھتار ہوں اور سونے سے پہلے ہمیشہ نماز وتراور اپنے آقاد مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کروں۔ اس حدیث کو بقی بن مخلد اور ابن بشکوال نے روایت کیا ہے اس مدیث کی سند میں یعلی بن الاشدق ہیں جو ضعیف ہیں۔ ر سول الله صلی الله علیه وسلم ہے مروی ہے جس کی سندیرِ مجھے ابھی تک آگابی سیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا مجھ پر بکٹرت درود پڑھاکرو کیونکہ قبر میں سب سے پہلے تم سے میرے بارے سوال کیاجاتے **گا**۔

ا بی مسعود الانصاری البدری جن کا نام عقبه بن عمرو رضی الله تعالی عنه ہے ہے مروی

ے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محفل میں تشریف لائے ہم اس وقت سعد بن عبادہ کے پاس بیٹھے تھے بشیرین سعد نے عرض کی یار سول اللہ! ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا تھم ویا گیا ہے۔ ہم آپ کی ذات اقدس پر درود کن الفاظ میں پڑھیں، راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتن دیر خاموش رہے حتیٰ کہ ہم خواہش کرنے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال ہی نہ کیا ہوآ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال ہی نہ کیا ہوآ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھ دیر کے بعد فرمایا تم اس طرح مجھ پر درود پڑھو۔

اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے اور اہام مالک نے الموطامیں اور ابو داؤد ترندی، نسائی اور بیمق نے الدعوات میں اس طرح روایت کی ہے ، ان محدثین نے فی العالمین انک حمید مجید کے الفاظ زائد روایت کئے ہیں ابو داؤد کی روایت میں والسلام کماقد علمتم کے تعد الفاظ نہیں۔ ابو داؤد نے ایک عنوان الصلوٰۃ علی النبی صلی الله علیہ وسلم بعدالتشد کے تحت ذکر کی ہے۔

علمنم کالفظ بھنتے عین اور تخفیف لام۔ اور بضم عین اور تشدیدلام دونوں طرح ہے روایت کیا گیاہے۔

اس حدیث کے الفاظ ام احمد، ابن حبان، الدار قطنی اور البیعتی نے یہ الفاظ ذکر کے ہیں۔
اُقبیل دیجل کے جی جلس بین یہ بی ایک محص آبا ور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دسول الله علی میں محلی ہے اس میٹھ سے اس فقال یاد سول الله آسال الله محلیات فقت نے عرض کی یار سول الله . آب پر سلام کا طریقہ عدفنا و محمل کی اور سول الله . آب پر سلام کا طریقہ عدفنا و محمل معلوم ہے ، ہم جب ابنی نمازوں میں فی صلایات میں معلوم ہے ، ہم جب ابنی نمازوں میں فی صلایات میں دور پڑھیں تو کسے ؟ راوی فرماتے ہیں یول الله فی صلایات میں و کسے ؟ راوی فرماتے ہیں یول الله

and the first of t

رَسُوْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلِمَ حَتَى الْحَبَبُ اللهُ عَلَيْهُ وَ مَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

والاسب-

امام ترندی، ابن خزیمہ اور حاکم نے اس حدیث کوشیح کما ہے وار قطنی نے اس کی سند کو حصے کما ہے وار قطنی نے اس کی سند کو حسن متصل کہا ہے امام بیعتی نے فرما یا اسکی سند صحیح ہے۔ میں (مصنف) کہتا ہوں اس میں ابن اسحق ہیں تمراس کی روایت میں تصریح کی حمنی ہے اس لئے مسلم کی شرط پر اس کی حدیث مقبول صحیح ہوگئی الحاکم نے اس کا ذکر اسی طرح کمیا ہے۔

القاض اساعیل نے فضل الصلاۃ میں عبدالرحمٰن بن بشین مسعود سے مرسلاً روایت کی ہے۔

قیل کا دیسٹے لی اللّٰے اُمِدْ فَااَنْ نُسَیّہ عَمِ صَلَّ کَی یارسول الله ہمیں تھم ملا ہے کہ ہم

عَلَیْكَ وَاَنْ نُصَیّلَی عَلَیْكَ فَقَدْعَلِمْنَا آپ پر سلام اور ورود بھیجیں۔ ہمیں سلام کا
کیفت نُسیّدہ علیٰ کَ فَقَدْ فَقَدْعَلِمْنَا آپ پر سلام اور ورود بھیجیں۔ ہمیں سلام کا
کیفت نُسیّدہ علیٰ کَ فَقَدْ فَقَدْ فَقَدْ مَعْلَمْ عَلَیْ مَعْلَم عَلَیْ مِنْ اللّٰه علیہ وسلم نے فرایا اس طرح
عَلَیٰ اللّٰ مُحَدِّمَ اللّٰه مُحَدِّم اللّٰہ عَلَیْ پردھو۔ اے الله ورود بھیج ہمارے آقاو مولا محمد
اللّٰ الب البُوا هِیْ مَا اللّٰه مُحَدِّم اللّٰه مُحَدِّم اللّٰه مُحَدِّم اللّٰه علیہ وسلم کے اللّٰہ اللّٰہ علیہ اللّٰہ کہ اللّٰہ اللّٰہ کَا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کہ اللّٰہ اللّٰ

بینک تو ہی تعریف کیا کمیااور بزرگی والا ہے۔ قاضی اساعیل سے بعض طرق میں قلنا اوقیل شک کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے واللہ اعلم۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی فرماتے ہیں مجھے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ لیے انہوں نے فرما یا میں سخھے ایک سخفہ نہ عطا کروں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے توہم نے عرض کی یارسول اللہ! سلام کی کیفیت توہمیں معلوم ہے ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یاس طرح پڑھو۔

اَلْهُ مُحَتَّ مِنْ عَلَى مُحَلِّي اللهُ مُحَتَّى اللهُ ورود بھیج ہمارے آقا و مولا محمہ پر اور کہتا جہ کہتا جہ گیا ہے۔ آقا و مولا محمہ پر درو بھیجا کہتا جہ گیا ہے۔ آل ابراہیم پر درو بھیجا کہتا جہ گیا گا ہو کہ اور آل محمہ پر جس کھی اور بر کشی نازل فرما محمہ پر اور آل محمہ پر جس ایل مُحَتَّمَ پوکھیا گا اور بر کشی نازل فرمائی جی آل ابراہیم پر بیٹک ایل محتَّمَ پوکھیا گا اور بر کشی نازل فرمائی جی آل ابراہیم پر بیٹک ایل محتَّمَ پوکھیا گا ہے۔ تو ہی تعریف کیا گیا اور بردگی والا ہے۔

ا مام بخاری کے الفاظ میں دونوں حکمہ علی ابراہیم و علی آل ابراہیم ہیں۔ طبری نے بھی انہی الفاظ کو روایت کیا ہے۔ نیز امام احمد اور محاح ستہ کے باقی چاروں مصنّفین نے بھی اس حدیث کی مخریج کی ہے مگر ابو داؤر اور ترندی نے ہدیہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ان وونول کی حدیث کا پہلا حصہ یماں سے شروع ہوتا ہے ان کعب بن عجرہ قال یارسول اللہ! آگے پھر ند کورہ الفاظ ذکر کئے ہیں۔ امام ترندی کے اضافی الفاظ بیہ ہیں قال عبدالرحمٰن و نحن نقول و علینا معہم ۔ السراج نے بھی امام ترندی والے طریق سے ذکر کی ہے القاضی اساعیل نے وو اور طریقوں سے تقل کی ہے عن بزید بن زیاد عن عبدالرحمٰن۔ ان دونوں کو امام احمہ نے اپنی مندمیں یزید کی حدیث ہے ذکر کیا ہے اور آخر میں بیہ الفاظ زا کد ذکر فرمائے قال یزید فلاا دری اشی زاده عبدالرحمٰن من قبل نفسیه اورواه کعب اوریزیدے امام مسلم نے استشاد کیا ہے۔ اس زیادتی کو طبرانی نے الحکم کے واسط سے ایک سند کے ساتھ ذکر کیا ہے جس کے راوی ثقتہ ہیں الفاظ سے ہیں۔ تَقُولُونَ ٱللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَكَّدٍ إلَّ تَوَلِهِ وَآلِ إِبْدَاهِ يُعَوَدُ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمُ وَبَارِكَ مِثْلُهُ اور آخري وَبَارِكَ عَلَيْنَا مَعَهُ وَجَ-

> and a sign of the green one are green was a fill of a life and the hold a war

الم شافعی نے حضرت کعب کے واسطہ سے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ العلوٰۃ والسلام سے روایت کیا کہ آپ نماز میں بیہ درود پڑھتے تھے۔

الله و صلاح المحتمد و المحتمد و الله و الله

امام البیمتی نے اس حدیث کو اپنے طریق سے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے بعض طرق سعید بن منصور ، احمہ ، ترمذی ، اساعیل القاضی ، سراج ، ابی عوانہ ، البیمق ، الخلعی اورالطبرانی نے سند جید کے ساتھ ذکر کئے ہیں۔

صحابہ کرام کے سوال کا سبب بیہ تھا کہ جب قرآن کریم کی آیت ''اِنَّ الله وَمُلَائِکُتُهُ ، کُیم کی آیت ''اِنَّ الله وَمُلَائِکُتُهُ ، کُیم کی آیت ''اِنَّ الله وَمُلَائِکُتُهُ الْبَیم کُیم کی الله کا الله و کی تو ایک شخص کی ایک ملک الله علیه وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یار سول الله آپ پر سلام پیش کرنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے آپ پر درود کیسے پڑھیں۔

قاضی اساعیل نے حسن سے مرسلاً روایت کیا ہے کہ جنب ان انٹہ وملائکتہ یصلون علی النبی کی آیت نازل ہوئی توصحابہ کرام نے عرض کی یار سول اللہ! ہمیں سلام کی کیفیت تو معلوم ہے ہم درود آپ پر کیسے ہمیجیں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دود پڑھو۔

اللَّهُ وَاجْعَلْ صَلَوْتِكَ وَبَرَكَ وَكَا تِكَ عَلَى الله الله الله ورود اور بركات محد پر بھیج جس مُحَمَّدٍ كُمَا جَعَلْتُهَا عَلَى اِبْدَاهِ بَعْ طرح حضرت ابراہيم پر تونے بھیجیں بيتک توحميد و اِنْكَ حَوِيْلُ بَحِيْنُ - مجيد ب-

ا بن ابی شیبہ اور سعید بن منصور نے بھی اسی طرح روابت کی ہے نیکن آل کالفظ دونوں جگہ زائد ذکر کیا ہے۔ اساعیل "نے ابراہیم" سے مرسلاً روابت کیا ہے کہ محابہ کرام نے عرض کی یارسول اللہ! سلام کاطریقہ تومعلوم ہے، صلاۃ کیسے پڑھیس تورسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرما یا بوں پڑھو۔

ابو سعید الخدری جن کا نام سعید بن مالک بن سنان ہے فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یارسول اللہ! ہمیں سلام عرض کرنے کا طریقہ تو معلوم ہے، ہم درود کیے پیش کریں تو حضور علیہ الصلوٰة والسلام نے فرمایاان الفاظ میں پڑھو۔

اور ایک روایت میں آل ابراہیم کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری ، احمہ ، نسائی ، ابن ماجہ ، البیعتی اور ابن عاصم نے روایت کیا ہے۔

حضرت حمیدالساعدی سے مردی ہے ، ان کے نام میں اختلاف پایا جاتا ہے صحابہ کرام نے عرض کی بارسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مڑھو۔

اس حدیث کو امام بخاری، مسلم کے علاوہ امام مالک، احمد، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہم نے روایت کیا ہے لیکن امام احمد اور ابو داؤد نے دونوں جگہ وعلی آل ابراہیم کالفظ ذکر کیا ہے ابن ماجہ نے کما بار کمت علی ابراہیم فی العالمین کے الفاظ روایت کئے ہیں۔

and the first of t

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں تشہد جیٹھے تو یوں درود پڑھے۔

الحاکم نے متدرک میں بطور شاہر اس حدیث کو روایت کیا ہے محدثین کی قوم ہے اس حدیث کو میچ کہتے میں تسامح ہوا ہے کیونکہ اس کے ایک راوی کیلی ابن السباق ہیں جو خود بھی مجمول ہیں اور ایک مہم راوی سے روایت کرتے ہیں۔

اس صدیث کوامام بیمتی نے حاکم کے واسطہ سے روایت کیا ہے وار قطنی اور ابی حفص بن شاہین نے ایک سند کے ساتھ اس حدیث کوروایت کیا ہے جس میں عبدالوہاب بن مجاہد ہیں جو کہ ضعیف ہیں الفاظ ہیہ ہیں۔

#### 

جید اَللَّهُ عَرِّبادك علینامعه عرصلوات بزرگ ہے۔ النی درود بھیج ان کے ساتھ ہم پر الله دصلوة المومنين على عجلً النبي مجمل التي معنرت محد يرادر آب كي ابل بيت ير الاى السلام عَلَيك ورحمة الله دبركانة بركت نازل فرما جيد تون آل ابرابيم بربركت نازل فرمائی بیشک توحمید مجید ہے النی ان کے ساتھ ہم پر بھی برششیں نازل فرماا لٹد تعالی، مومنین کی ملوق ہو محمد پر جو نبی امی ہے ، سلام ہو آپ پر اور

الله کی رحمت اور اس کی بر کت\_ ابن عاصم نے ان الغاظ سے روایت کی ہے کہ ہم نے عرض کی یار سول اللہ! ہمیں آپ پر سلام کی کیفیت معلوم ہے۔ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما يا اس طرح يزهو ـ

الله حاجعل صلاتك درحمتك دبركاتك أب الله! نازل فرما اليخ درود، الى رحمتين أور على سيتدالمرسلين وامام المتقين وخاتم بركتي (سيدالرسلين) مرسلين ك سروار، النبيين معيوعبدك ورسولك لعام الخير متقين كامام نبول كے خاتم بمارے أقامحر بر ورسول الدحمة اللهو ابعثه مقامًا جو تيرا بنده تيرا رسول، خير كا امام اور رسول رحمت ہے، اے اللہ انسیس مقام محمود پر فائز فرما یا کہ امکلے اور پچھلے سارے ان کے ساتھ رشک کریں ، انہیں مقام وسیلہ اور جنت میں در جہ رفیعہ یر فائز فرما۔ اے اللہ ایے بر کزیدہ بندوں کے ولول میں اس کی محبت اور مقربین کے دلول میں اس کی مودت ڈال دے اور الاعتیبین میں ان کا وکر فرمایان کا محمر بنا دے بھران پر سلام ہواللہ على ابراهيع دآل ابراهيع انتك كى رحت اور بركت مور اك التلادرود بهيج محد آل ابراہیم پر بیٹک تو ہی تعریف کیا کمیااور بزرگ

محودًا يغيطه به الادبون والآخردن اللهوصل على محدواً بُلغُه الوسيلة والدرجة الرنيعة من الجنة اللهم اجعل فىالمصطفين محبتة و فخسب المفتزبين مودتة وفى الاعليبين ذكره ادقال دادكا دائسلام عكيته ديحمة الله وبركاتة ألله وصل على محد دعلى آل محد كما صَليت

and a grant of a green on a second the first of the second second second second second second second second se

وآل ابداهیدوانك حمید بنگید به اساند الله بركت نازل فرما محد اور آل محر پر جس طرح تونے بركت نازل فرمائی ابراہيم اور آل ابراہيم پر جينك توخوبيوں سرا بااور بزرگ ہے۔

اس سند میں المسعودی ہے جو ثقہ ہیں محر آخر میں ان سے خلط ہو جا آتھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے مردی ہے محابہ کرام نے عرض کی یارسول شدہ بین عباس مرض کرنے کا طریقہ معلوم ہے آپ پر معلوٰۃ کیسے بھیجی جائے تو آپ نے معلوٰۃ کیسے بھیجی جائے تو آپ نے فرمایاان الفاظ میں پڑھو۔

الله وصل على محدٍ وعلى آل محدٍ دبارك الدافرود بميع محداور أل محرير اور بركت على محدٍ وعلى آل محدِ كماصليت وبأركت نازل فرمااور آل محرير جس طرح توني درود بميجا على ابدا هيو انتُك حميدٌ مجيدًا ، اوربركت نازل فرمائي ابراتيم برميتك توحيد مجيد ب انمیری نے فضل الصلوٰۃ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ بیہ غریب ہے، مصنف فرماتے ہیں میں کہتا ہوں می حدیث انہوں نے یونس بن خباب سے ایک اور واسطہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فارس میں خطبہ دیا اور آیت شریفہ "رات الله وَكُلُ مِكنة، يُصَلَّوْنَ عَلَى الَّهِي يَا أَيُّهِا الَّذِينَ أَمَنُوا صَلَّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمَتُوا شَلِيمًا " حلاوت فرماني اور كها كه مجھے اس آ دی نے خبر دی ہے جس نے حضرت ابن عباس سے سنی ہے، فرمایا اس طرح سے آیت نازل ہوئی ہم نے یا فرمایا انہوں نے عرض کی یارسول اللہ ہمیں آپ پر سلام عرض کرنے کا طریقتہ معلوم ہے آپ پر درود کیسے بھیجیں، ارشاد فرمایاان الفاظ میں پڑھو۔ الله وصل على محدّ وعلى المحدّ كما الني اورود بهيج محديراور آل محدير جيب درود بهيجا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِمُهُمُ وعَلَى آلِ إِبْرَاهِمُ تون ابراميم براور آل ابراميم بربيتك توحميد مجيد إِنَّكَ كَمِينَكُ بَجِينًا وَالْمُحَدُّمُ عُولًا أَوَالَ مُحَدِّيرٍ ہے، رحم فرما محمد اور آل محمد پر جیسے رحم فرمایا كمَانَدَ حَمْت عَلَى إِبْدَاهِ يَمُ إِنَّكَ حَمِينًا حَبِّدُ وَنِ ابرامِيم ير بينك توحيد مجيد باور بركتي وَبَادِكَ عَلَى مُحَدِّدٌ مَعَلَىٰ آلِ مُحَدِّدٌ لِمَا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَل اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَعْمِيْنُ مُجِيدًا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى

اس حدیث کوابن جریر نے بھی روایت کیاا در اس کی سندبعض رواۃ کے ضعف کی وجہ

#### သက္သေနနဲ့ ကြားချိန်းမှ ရက်ကြားသည်။ မောင်လေသည်။ ကြားသော လုပ်လုံးမှ သေကြာ မြောက်သို့ သေများသည် သောကာသည်။ ကြားသည်

۔ سے ضعیف ہے کیونکہ بونس نے اس آ دمی کا نام ذکر نہیں کیا جس نے حضرت ابن عباس ہے روایت کی تھی۔ اور بیہ الفاظ صرف ای سند کے ساتھ ہی مروی ہیں۔

حضرت علی بن ابی طالب رمنی الله عنه ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ا ہے ہاتھ پر شار کیااور فرمایا جبریل نے میرے ہاتھ پر شار کیااور جبریل نے کہا میں ای طرح الله رب العزت جل وعلیٰ ہے ان کلمات کو لے کر آیا ہوں۔

اللَّهُ وَصَلِّ عَلَى مُحَدِّ دَعَلَى آلِ مُحَدِّ كُمَّا الله الله الله ورود بهيج بمارك أنا محرر اور أل محر صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِنْدَاهِ يَهُ وَعَلَىٰ آلِ إِنْدَافِيمُ يرجس طرح تونے درود بھیجا ہے ابراہیم اور آل إِنَّكَ حَمِيْكُ بَجِيْنُ ٱللَّهُ مُعَلِّ بَارِكَ عَلَى مُحَدِّ ابراہیم پر بیٹک تو ہی تعریف کیا کیا بزرگی والا ہے وعلى آل إنزاه فيرانك كيدين مجين عن مرح بركتين نازل كين تون ابراميم اور آل ابراہیم پر بینک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ! اِبْدَاهِیْمَ اِنَّكَ حَیدُنْ بِحَیْدُ اللَّهُ قَدَّمَیْنَ رحمت فرما محد پر اور آل محد پر جس طرح تونے اِبْدَاهِیْمَ اِنْكَ حَیدُنْ بِحَیْدُ اللَّهُ قَدَّمَیْنَ رحمت فرما محد پر اور آل محد پر جس طرح تونے عَلَىٰ مُحَتَّدِي وَمُعَلَىٰ آلِ مُحَتَّدِكُمَا مَتَعَنَّنْتَ رحمت كى ابرابيم اور آل ابراهيم يربيتك توحيد عَلَىٰ إِنْدَاهِيْمَ وَعَلَىٰ آلِ إِنْدَاهِيْمَ إِنَّكَ مجيدب، الاستامرياني فرما محرير اور آل محدير حَيِينَا أَجِينًا أَلِلْهُ قُوَة سَيِّعُ عَلَى مُحَدِّد وَعَلَى جَس طرح تون مرياني فرمائي بابراهيم اور آل آلِ مُحُدِّ كُمَا سَلَّمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِ مِهُمَ دَعَلَىٰ ابراہیم پر بینک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ! اور آلِ إِنْدَاهِ يَهِ وَإِنَّكَ حَيِينًا يَجِينًا وَ سلام بهيج محدير أور آل محدير جس طرح سلام بهيجا ابراہیم پراور آل ابراہیم پر بیٹک توحمید و مجید ہے۔

ٱللَّهُ عَلَى مَعَلَى مُحَدِّدٍ دَّعَلَى آلِ مَحَدٍّ حَمَاتَرَحَّنُ عَلى إِبْرَاهِ يُمُ دَعَلِي آلِ

حاکم نے اس حدیث کو علوم اعدت لہ بالعد میں تخریج کیا ہے۔ ان کے طریق سے قاضی عیاض نے الشفاء میں نقل کی ہے۔ ابو القاسم انتیمی اور ابن بھکول وغیرہانے مسلسل ذکر کی ہے۔ اس کی سند میں ایسے افراد بھی ہیں جو منتم بالکذب والوضع ہیں اس وجہ سے حدیث مانوس شمیں ہے۔ نسائی ، خطیب وغیر ہمانے بھی حضرت ملی ر منی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ محابہ کرام نے عرض کی پارسول اللہ! ہم آپ پر درود

کیے بھیجیں فرمایا یوں پڑھو۔

الله على على على على المكتبيك الدائد و بعيج محد براور آل محد برجي تون مسلطة من الله على الله على المرابع المرابع المرابع بينك توحيد من المنت على البندا في تقريق المنازية المنت الم

حبان بن بیار سے روایت ہے انہوں نے عبدالرحمٰن بن طلحہ سے انہوں نے محمہ بن الحنفیہ سے انہوں نے محمہ بن الحنفیہ سے انہوں نے بیچھے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنے باپ علی بن ابی طالب سے روایت کیا ہے جیمے ہم نے بیچھے ذکر کیا ہے۔ النہ ائی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے پہلی روایت ارج ہے، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حبان سے دو سندیں چلتی ہوں دوسرے الفاظ کے ساتھ ان شاء اللہ ابھی ذکر آئے

مویٰ بن طلحہ بن عبداللہ التیمائے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص حضور نبی کریے ہیں کہ ایک مخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی یانبی اللہ ہم آپ پر درود کیسے ہجیجیں تو حضور علیہ الصلوٰة والسلام نے فرما یا اس طرح ہجیجو۔

ابو تعیم نے میں روایت الحلیہ میں نقل کی ہے اس کی سندمیج ہے تمر معلول ہے۔

حضرت موی نے حضرت زیدین حارثہ (اور بعض نے ابن خارجہ کما ہے اور میں صحیح ہے) سے روایت کیا ہے یہ امام طحاوی، سنائی، احمد، بغوی نے مجم الصاح میں اور ابو تعیم اور دیلمی سے ، نقل کی ہے حضرت زید سے یہ الفاظ مردی ہیں۔

سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِن نِهِ رَسُولِ اللهُ صَلَى اللهُ عليه وسلم سے بوجھا تو فقال صَلَّوْاعلیَّ وَاجْتَمِهِ لَهُ وَالْهِ مِنْ وَاللهِ مَنْ اللهُ عليه وسلم نے فرایا جھ پر الدُّعاءِ شُوَّةِ قُوْلُو اللَّهُ مُتَّاتِم عَلَى ورود بھیجو اور دعا میں اجتناد کرو پھریوں کہوا ہے مُحَدِّ قَعَلَى آلِ مُحَدِّيةً ۔ الله اورود بھیج محمد اور آل محمد پر۔

اور ایک روایت میں بیر الفاظ ہیں۔

اللَّهُ وَ اللَّهُ الل عَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللِّ اللللْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُولِمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ الللِّلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الل

اسی روایت کولینی حضرت زید کی مروی کو علی بن المدینی، امام احمد وغیر ہمانے ترجیح دی ہے اور سمویہ نے ان الفاظ میں اس کولفل کیا ہے۔

سَالَتُ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِوَ مَنَمَ مِن فِرسُلِ الله صلى الله عليه وسلم سے بوجھاتو قال صَلَّوْاعَلَى نَهُ وَوْلُوا اَللَّهُ عَنَّ فَرايا مِحْ بِرورود بَسِيجو پُرتم يوں كوا الله! بادے علی مُحَدِّد وَ الله مُحَدِّد حَمَّا بركت نازل فرا محر براور آل محر برجس طرح بادے تعلی انبواهِ نِمُو اِنْكَ حَمِینَةُ تو فر بركت نازل كي ابراہيم بر بينك تو حميد

and a grant of a green of a second to be a second to the s

تجيناً - مجيد ہے۔

ابن ابی ماصم نے موی کے طریق ہے اس صدیث کو روایت کیا ہے اور فرمایا عن خارجہ بن زید ہیے متلوب ہے۔ البغوی کی روایت میں بزید بن خارجہ اول میں یا کی زیادتی کے ساتھ واقع ہوا ہے ابی تیم کی دوسری روایت میں بزید بن جارہہ ہے یہ دونوں وہم ہیں میں کتابوں ترندی کے طریقہ سے یہ شعور ملتا ہے کہ موئی کی اس صدیث کی روایت میں دو سندیں ہیں ایک دوا ہے باپ سے روایت کرتے ہیں امام ترندی کیستے ہیں و فی الباب فی طلحہ بن عبیدا للہ و زید بن خارجہ ویقال لہ جارہ میہ بات ولالت کرتی ہے کہ طلحہ اور زید ہرایک کی صدیث محفوظ ہے اور یہ اس بات کو بھی تقویت و ہی ہے کہ ایک حدیث دوسری صدیث پر نیاب حدیث دوسری صدیث پر نیاب دونوں احادیث کو اکٹھا کر کے نقل کیا ہے۔ گویا ان کے نز دیک سے دونوں احادیث کو اکٹھا کر کے نقل کیا ہے۔ گویا ان کے نز دیک سے دونوں احادیث کو اکٹھا کر کے نقل کیا ہے۔ گویا ان کے نز دیک سے دونوں احادیث ہم بلہ ہیں۔ دار قطنی کے نہ ہب ہے بھی بھی ظاہر ہو آ ہے کیونکہ کی ایک جت احادیث کوئی فیصلہ نمیں دیا ہے واللہ اعلم۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے (ان کے نام میں بہت زیادہ اختلاف ہے) انہوں نے عرض کی یارسول اللہ! ہم جھھ پر کیسے درود بھیجیں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یوں کمو۔

الله عَن عَلَى عَلَى عَلَى آلِ مُحَدَّدٍ السادرود بهي محدر اور آل محدر بس طرح كتاصلة تن على إثراه بيم براور بركتي نازل فرا محد كتاصلة تن على إثراه بيم براور بركتي نازل فرا محد عَلى خُدَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدٍ عَلَى الرَّامِ مِن الرَّامِ مُن الرَّامِ مُن الرَّامِ مُن الرَّامِ مِن الرَّامِ مُن الرَّامِ مُن الرَّامِ مُن الْمُنْ الْمُ

اس حدیث کوامام شافعی نے نقل کیا ہے اور اس سند میں اس کا بینے ضعیف ہے مقدمہ میں ان پر کلام محزر چکا ہے۔ یک حدیث البزاز اور السراج نے بھی ذکر کی ہے۔ ان کی سند صبح بین مرط پر صبح ہے۔

امام الطبری نے ایک اور طریق سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ۔

صحابہ كرام نے يوجها يارسول الله! مم آب بر إنهم مسأكوا دسول الليصل الله عيه وَسَلَّمَ كَيْفَ نَصَلَّىٰ عَلَيْكَ قَالَ تُولُسُوا ورود کیسے پڑھیں تو آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے اللهنع صلي على مُحَمَّد وَبَادِكُ عَلَى فرمایا بوں یز هو۔ اے اللہ!إدرود جھیج محمہ بر اور مُحَمَّدٍ دَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَيْتَ برحمتیں نازل فرما محمہ براور آل محمہ پر جیسے تونے في العَالِمَ بِينَ إِنْكَ حَمِيثُ كَعِيدٌ وَالسَّلَامُ ال ابراہیم برتمام جہانوں میں بیٹک تو حمید مجید ہے اور سلام عرض كرنے كاطراقة حميس معلوم ہے۔

ا مام بخاری نے الا دب المفرد میں ابو جعفرالطبری نے تہذیب میں اور العقیلی نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے کہ آقادوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یہ درود پڑھا۔ اے اللہ بورود بھیج محمہ پر اور آل محمہ پر جیسے تونے درود بھیجاابراہیم براور آل ابراہیم براور برکتیں إنبدًا هِيمَ وَبادَكْتَ عَلَيْهِ بَرَاهِ يُسِمَّ نازل فرا محدير اور آل محدير جي تونے بركتيں وَعَلَىٰ آلِ إِنْ وَأَهِيْمَ وَتَدَكَّمُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ مِن الرَّامِيمِ بِر اور آل ابرامِيم بر اور رحم فرما محمر ہر اور آل محمر ہر جیسے تونے رحمت فرمائی

ٱللَّهُمَّ مَّكَ مِّكَ مَكَمَّدٍ وَعَلَى ٱلِ مُحَكِّدً كَمَاصَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ دَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيْمَ دَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيْمَ -ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔

میں قیامت کے دن شماوت کے ساتھ اس کی شمادت دوں گا اور میں اس کی شفاعت

یہ حدیث حسن ہے اور اس کے رجال، رجال اصبح ہیں لیکن ان میں سعید بن عبدالرحمٰن مولی آل سعیدین العاص ہیں جو حنظلہ سے روایت کرتے ہیں وہ مجمول ہے جس سے متعلق ہم جرح و تعدیل شیں جانے ہاں ابن حبان نے ان کا نام اپنے قاعدہ پر النقات مي درج كيا ہے۔

ابن ابی عاصم نے اس حدیث کو ایک اور ضعیف طریق سے نقل کیا ہے جس کے الفاظ

rene i popular de la presenta de la rene se de la presenta de la presenta de la presenta de la presenta de la p La compansa de la presenta de la pr

اِنّه فِيْلَ لَهُ إِنَّ اللهُ آمَدَنا بِالصّلاة بِ مِنْكَ عَرض كَا مَن الله تعالى نے مِمِن تم پر عَلَيْكَ ذَكُو اَللهُ وَوَ اَللهُ وَاللهُ اللهُ الله

حضرت بریدہ بن الحصیب الاسلمی رضی اللہ عنہ سے مردی ہے فرماتے ہیں۔

قُلُنَا یَا رَسُولَ اللّٰہِ قَلْمَ عَلِمْنَا کَیْفَ نُمْلِم ہم نے عرض کی ارسول اللہ! ہمیں سلام عرض عَلَیْكَ فَکِیْفَ نُصِیّ عَلَیْكَ قَالَ فَحُلْمَا كُنْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ ال

آل ابراہیم پر بینک توحمید مجید ہے۔

اس صدیث کوابو العباس السراج ، احمد بن منبع ، احمد بن صبل اور عبد بن حمید نے اپنی اپنی مسانید میں ذکر کیا ہے اور المعمری اور اساعیل القاضی نے بھی روایت کی ہے تمام نے ضعیف سند کے ساتھ ذکر کی ہے اور اس طرح ہم نے الثامن میں حدیث الخراسانی روایت کی ہے۔
کی ہے۔

حضرت جابر بن عبدالله الانصاری ہے بھی حضرت کعب کی گذشتہ حدیث کی طرح مروی ہے مگراس میں وعلینامعہم"کے الفاظ بھی ہیں بیعتی نے شعب الایمان میں اس کونفل کیا ہے اور سے حدیث ضعیف ہے۔

حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے فرماتے ہیں۔

خَرَجْنَامَعُ يَسُولِ التَّوصَلَّى التُّوعَلَيْدِ مم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم ساته فكل

وَسَكُوحَتَّ وَقَالُ التَّلَامُ عَلَيْكَ فَطَلَمَ آغَرَا فِي فَقَالَ التَّلَامُ عَلَيْكَ يَرَسُولَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا لَهُ فَقَالَ لَهُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ آئَ شَيْ فُلْتُ فِيلَ حييتنى قَالَ قُلْتُ اللهُ فَرَصَلِ عَلَى مُحَيِّدٍ حييتنى قَالَ قُلْتُ اللهُ فَرَصَلِ عَلَى مُحَيِّدٍ حَقَّ لا تَبْقَى صَلَوْ اللهُ فَرَادِكُ عَلَى مَكَةً فَقَالَ مُحَقِّدًا اللهُ فَرَادِكُمْ مَنْ فَقَالَ مُحَقِّدًا اللهُ فَرَادِكُمْ مَنْ فَقَالَ مُحَقِّدًا اللهُ فَرَادِكُمْ مَنْ فَقَالَ مُحَقِّدًا اللهُ فَيْ اللهُ فَقَالَ مُحَقِّدًا اللهُ فَي اللهُ فَقَالَ مُنْ اللهُ اللهُ فَقَالَ مُحَقِّدًا اللهُ فَقَالَ مُنْ اللهُ ال

حتیٰ کہ ہم ایک محفل میں پنچ، ایک اعرابی آیا عرض کی یارسول انشاالسلام علیک و رحمت اللہ و محفل میں برکانت، حضور علیہ الصلوٰق والسلام نے فرمایا وعلیک السلام، جب تونے بھے پر درود بھیجا تو کن الفاظ میں بھیجا اس نے کما میں نے ان الفاظ میں درود پڑھا ہے اے اللہ درود بھیج محمہ پر حتیٰ کہ کوئی درود باتی نہ رہے، اے اللہ ایر کت نازل فرما محمہ پر حتیٰ کہ کوئی برکت باتی نہ رہے اے اللہ اللہ مجمہ پر حتیٰ کہ کوئی برکت باتی نہ رہے اے اللہ امرام باتی نہ رہے اور محم فرما محمہ پر حتیٰ کہ کوئی برکت باتی نہ رہے اور محم فرما محمہ پر حتیٰ کہ کوئی برکت باتی نہ رہے اور محم فرما محمہ پر حتیٰ کہ کوئی رحمت باتی نہ رہے بھر محمور نے فرمایا میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حق کو حضور نے فرمایا میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حق کو حضور نے فرمایا میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حق کو

#### محمیرے ہوئے ہیں۔

یہ حدیث ضعیف سند کے ساتھ روایت کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرور صی اللہ تعالیٰ عنما ہے مردی ہے کہ ایک مخص نے ان ہے ہوچھا که حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر درود کیسے پڑھاجائے توانہوں نے بتایاس طرح پڑھو۔ أللهم أخعل صلاتك وبركاتك اسالتدابهم اليدابي ركس أورايي و رَحْمَيْكُ عَلَىٰ سيّدِ المندسسَ لِين رحمت سيد الرسلين أمام المتقين عاتم النبيين وامام المتقين وخانتم النبتيب ہمارے مردار محمز ہرجو تیرے بندے اور تیرے متحتميسعبدك درشولك امام الخير ر سول ہیں بھلائیوں کے پیٹیوا نیکیوں کے راہنما. دقائل المخير اللهقرانعته يؤمر رحمت کے رسول ہیں اے اللہ!ان کو فائز فرما الْقِيَامَةِ مَعَامًا حُكْمُودًا يَغْبِطُ هُ قیامت کے دن مقام محمود پر رہنگ کریں آپ الادكون والأحنرون وصلعل کے ساتھ اس مقام پر پہلے اور پچھلے سارے شحتمه وعلىآلي متحمته بكماصتيت لوگ، اور درود جھیج محمہ پر آل محمہ پر جسے تونے على إبراهيم وعلى آل ابداهيم ورود بمیجاابراہیم پر اور آل ابراہیم پر بیٹک توحمید إِنَّكَ حَبِينٌ مُجِيْنٌ -

and the second of the second o

#### مجید ہے۔

اس حدیث کواہام احمد بن منبع نے اپنی مند میں اورالبغوی نے اپنی فوائد میں روایت کیا ہے اور این کے طریق سے انتمیری نے ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا ہے اور میں حدیث القاضی اساعیل سے ابن عمراو بن عمرو سے فلک کے ساتھ مروی ہے فائلہ انکم، اسی طرح ابن مسعودی حدیث بھی پہلے گذر چکی ہے۔

سیاب کرام ش سے ایک سیابی سے مروی ہے کہ وہ اس طرح ورود پڑھتے تھے۔
اللہ عَرَّمَ مِنَ مِنْ مُحَدِّدٌ وَعَلَیٰ اَصْلِی اے الله اورود بھیج حضرت مجمہ پر اور اس کے اللہ بیت پر اور آپ کی ازواج مطرات پر اور ذریت مسلات سے ایک ازواج مطرات پر اور قریت مسلات سے ایک ازواج مطرات پر اور آل مسلات سے ایک ازواج مطرات پر اور آل اللہ تعین ایک تو مید مجمد ہے اور بر کسی نازل فرائ اللہ تعین کے نازواج میں ازواج و ذریت پر جس طرح تو نے بر اور آپ کی ازواج کا ایک ایک کو میں اور آل ایک کا ایک کا کہ کے میں اور آل ایک ایک کو مید مجمد ہے۔
انگ حَمِیْن کے مِیْن کے مِیْن کے ایک اور آل ایراہیم پر بیٹک تو مید مجمد ہے۔
ایک حَمِیْن کے مِیْن کے مِیْن کے ایک اور آل ایراہیم پر بیٹک تو مید مجمد ہے۔
ایک حَمِیْن کے مِیْن کے مِیْن کے میٹ کے میں اور آل ایراہیم پر بیٹک تو مید مجمد ہے۔

اس حدیث کو عبدالرزاق نے اپنی جامع میں ابن طاؤس عن ابی بکر ابن محمد بن عمر بن حزم عن رجل کے واسطہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ ابن طاؤس نے فرمایا کہ میرے والد صاحب اسی طرح پڑھتے تھے۔

الحباب کی طرف منسوب ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا۔ حالا تکہ یہ غلطی ہے کیونکہ زیر نہ صحابی ہے نہ آبعی ہے اور نہ تیج آبعین میں سے ہے۔ حقیقت میں یہ حدیث انسول نے ابن البہیہ عن بحر بن سوا دہ میں زیاد بن نعیم عن وفائن شرک الحضری عن رویفع کے واسط سے روایت کی ہے میں نے اس پر تنبیہ کی ہے آکہ کوئی اس سے ، حو کا نہ کھا جائے واللہ المستبعان المقعد المقرب سے مراد الوسیلہ یا مقام محمود بھی ہو سکتا ہے اور عرش پر بیٹھنا یا منزل عالی اور قدر رفع بھی ہو سکتا ہے واللہ اعلم۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنماسے مردی ہے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جس نے اس طرح درود پڑھااس نے ستر فرشتوں کو ہزار مبح تھکا یا الفاظ میہ جس۔

جَنْ الله عنی الله مُعَمَّدًا صَلَى الله عَلَيْه اے الله تعالیٰ الله علیه وسلم کو وہ جزا وَسَلَم کو وہ جزا وَسَلَم کو وہ جزا وَسَلَم کَمُنَا هُوَ اَمْلُ مُنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم کَمُنَا هُوَ اَمْلُ مِن وَ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَامِ وَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَمُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَا عَا عَلَا عَا

اس مدیث کوابو تعیم نے الحلیہ میں، ابن شاہین نے الترغیب میں، الخنعی نے اپنے فواکد میں الطبرانی نے بھم کبیر اور اوسط میں، ابو الشیخ ، ابن بشکوال اور الرشید العطار نے روایت کیا ہے اس کی سند میں ہانی بن المتوکل ہیں جو ضعیف ہیں اس مدیث کو ابو القاسم التی نے اپنی سند میں اور ان سے ابو القاسم بن عساکر نے روایت کیا ہے اور ان کے واسط سے ہانی کے طریق کے علاوہ سے ابو الیمن نے روایت کی ہے لیکن اس واسط میں بھی واسط سے ہانی کے طریق کے علاوہ سے ابو الیمن نے روایت کی ہے لیکن اس واسط میں بھی رشدین بن سعد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں اس روایت کو احمد بن عماد و فیرہ نے معاویہ بن صالح سے روایت کر کیا ہے یہ حدیث ان سے مشہور ہے جیسا کہ ابو الیمن نے مماری کے انمول نے فرمایا جب وہ اندلس کی قضاء کے عمدہ پر فائز شے۔

الل کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالی بھی ہوسکتا ہے اور محر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھی بھی اللہ المجد اللغوی نے کما ہے لیکن طاہر وہی ہے جو بعض اساتذہ نے بتایا ہے کہ ہوئی ضمیر کا مرجع محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اہل کی ضمیر کا مرجع مائے یا اس کے بر عکس مراجع ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے فرما یا بھس نے یہ درود پڑھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے فرما یا بھس نے یہ درود پڑھا۔ حسور تبیع عمد کی روح پر تمام ارواح میں حسین علی دوج پر تمام ارواح میں حسین علی دوج پر تمام ارواح میں

and the first of t

دَعَلَىٰ جَسَدِ ﴾ فِي الاَجْسَادِ وَعَسَلَىٰ اور آپ کے جسم پر تمام اجساد میں اور آپ کی قبر فَتَ اللَّهُ مِنْ الاَجْسَادِ وَعَسَلَىٰ اور آپ کے قبر فَتَ اللَّهُ الل

وہ میری زیارت سے نیند میں مشرف ہوگا اور جس نے مجھے نیند میں دیکھا وہ قیامت کے روز میری زیارت کرے گا اور جو قیامت کے دن میری زیارت کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا جس کی میں شفاعت کروں گا جس کی میں شفاعت کروں گا وہ میرے حوض سے سیراب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو آگ پر حرام کر وے گا۔

اس حدیث کو ابو القاسم اسبتی نے اپنی کتاب الدر المنظم فی المولد المعظم میں ذکر کیا ہے مر مجھے ابھی تک اس کی اصل پر آگاہی نہیں ہوئی۔

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جے یہ پند ہے کہ اسے پورا پورااجر کا پیانہ ملے توجب ہم پر درود بھیج تواسے یول کمنا چاہے۔
اَللٰ اللّٰهُ عَصَلَ عَلٰى مُحَمَّدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰم

اس مدیت کو ابوداؤد نے اپنی سنن میں اور عبد بن حمید نے اپنی مند میں اور ابو تھیم نے طبرانی سے روایت کی ہے، اور ان تمام نے تھیم المجمر عن ابی ہریرہ کے واسطہ روایت کی ہے اس کو ہم نے حدیث ابن علم الصغار عن ابی بکر عن ابی خبیثم ہے واسطہ سے روایت کی ہے اور ہم نے مالک عن تھیم عن محمد بن عبداللہ بن زید عن ابی مسعود کی سند سے بھی روایت کیا ہے اور ہم نے مالک عن ابو حاتم نے کما ہے کہ یہ اصح ہے اس میں جو خلاف ہے کھی روایت کی ہے دمزت علی رضی اللہ عنہ سے مردی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جے یہ بہند ہے کہ اسے اجر کالبالب بھرا ہوا بیانہ سلے تو وہ جب ہم یر ورود بھیج تواسے یول درود بڑھنا چاہئے۔

المؤمنية وَدُرِيَّتِهِ وَاهْلِ بَيْتِهِكُمَا الْمُعِ مِن اور آپ كو ذربت براور آپ كافل صَلِيْتَ عَلَى آلِ الْبُوَاهِيمُ وَإِنَّكَ بِيت برجس طرح تونے درود بھيجا آل ابرائيم برتو حَيِينُهُ تَجِينُهُ عَيْدُاً... حَيِينُهُ تَجِينُهُ الْمِينُةَ فِي اللّهِ مَعْدِ مِيد مِيد بيد ب

رسول الله صلی الله علیه وسلم سے مروی ہے (جس کی سند پر میں آگاہ نہیں ہوا) فرمایا مجھ پر ورود پڑھنا قیامت کے دن بل صراط کی تاریکی کے دفت نور ہوگا اور جسے یہ پہند ہے کہ اے قیامت کے دن پورا پورا اجر ملے تواہے چاہئے کہ مجھ پر بکٹرت در دد بھیجے۔

اس حدیث کو صاحب الدرالمنظم نے ذکر کیا ہے۔

یزید بن عبداللہ سے مروی ہے کہ وہ سے پڑھنا بھی مستحن سبحصتے تھے۔

ٱللَّهُ عَلَى عَلَى حُكَدٍّ النَّبِيَّ الأُرْمِيْ عَكَنِهِ السُّلَامِ وَ اللَّهُ مِنْ عَكَنِهِ السُّلَامِ

اس مدیث کو القاضی اساعیل نے نقل کیا ہے۔

سلامہ الکندی سے مروی ہے کہ حضرت علی رض اللہ عنہ مندرجہ ذیل الفاظ میں حضور علیہ الصلوٰق والسلام پر درود پڑھنالوموں کو سکھاتے تھے۔

اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكَادِئَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْم اللَّهُ وَكَاتِ وَجَبَّادُ القُلُوبِ عَلَى اور بِيدا كرنے والے بلند آسانوں كو اور تخليق اللَّمْهُ وَكَاتِ وَجَبَّادُ القُلُوبِ عَلَى اور بِيدا كرنے والے بلند آسانوں كو اور تخليق

and the second of the second o

كرنے والے دلوں كو أن كى فطرت كے مطابق سمی کو بدبخت اور سمی کو نیک بخت، نازل فرماایخ بزرگ ترین درودول کو اور نشوونما یانے والی ا پی بر کتوں کو اور اپنی مهربان شفقتوں کو ہمارے آ قامحمہ پر جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں کھولنے والے ہیں اس چیز کو جو بند کر دی گئی اور مرلكائے والے بيں جو كذر چكا ہے اور اعلان كرنے والے ہیں حق كاراسى كے ساتھ اور كيلنے والے بیں باطل کے لفکروں کو جو پوجمہ آب بر ڈالاممیا انہوں نے اسے اٹھا لیا تیرے تھم ہے تیری بندگی کرتے ہوئے چستی کرتے ہوئے تیری رضاکے حصول میں بغیر قدم کی تعکاوٹ اور عزم کی کمزوری کے سمجھ کریا و کرنے والے تیری وحی الأغلام ومُنِيْدُاتِ الإسْلامِرودابِرَاتِ ي حفاظت كرنے والے تيرے عمدى مستعدى و كھانے والے۔ تيرے تھم كے نافذ كرنے ميں یمال تک که روش کر و یا شعله بدایت کاروشنی کے طلبگار کے لئے اللہ کی نعتیں پہنچیں ہیں حق وارول کو ان کے سبب سے آپ کے ذریعے ہدایت دی منی دلوں کو اس کے بعد کہ وہ عمرابی کے فتول اور مکناہوں میں ڈوب کیے ہتھے اور المَضْنُونِ وَجَدِيْمِلِ عَطَايِكَ المُعَنُولِ روشُ كر ديا حَنَّ كي واضح نثانيوں كو اور حيكنے اللهمة أغيل على بن اع البنائي بناء وال احكام كو اور اسلام ك روش كرن والے دلائل کو پس آپ تیرے قابل اعمار امین ہیں اور تیرے علم کے خزانجی ہیں اور قیامت کے

فطرنها شقيها وسعيدها المعلل شَدَايْفَ صَلَوَتِكَ ، وَنَوَامِي يَرُكَاتِكَ دَرَافَةُ تَحَنَّنِكَ عَلَى مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكُ الْآاتَ وَلِمَا سَبَقَ وَالْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالمُعُنْلِنِ الْحُتَّى بِالْحَقِّ دالة انع لِيجيْتَاتِ الأبَاطِيل لَهَا حُيِّلَ فَاضْطَلَعَ إِلْمُرِدُ بِلِكَ لِطَاعَتِكَ مَستَوْ فَزُأَ فَى مُرْضَا تِكَ بِغَيْرِ لَكُلِ عَنْ قَدْمٍ دلادَهُنِ فِي عَذْمِرِ وَاعِيَّا إوخيك حافظاً لِعَهْدِكَ مَاضِيًا عَلَى نَفَاذِ آمُرِكَ حَتَى أَذْرَىٰ قبسالِقَابِي اَلاءَ اللهِ تَصِلُ بِاَهلِهِ اَسْبَابُهُ بِه هُدِيَتُ القُلُوْبُ بَعْدَ خَوْضَا مِتَ الفِينَ وَالِالْمُ وَأَبْهَمَ مُوْضِعَاتِ الأخكام فهوامينك المامون دَخَاذِنُ عِلْمِكَ الْمُخْرُونِ وَسَهِيْدُكَ يَوْمَرَالِدِّبِ وَبَعْيَتُكَ نِعْمَةٌ وَرَسُولِكَ بالحَقّ رَحْمَةَ اللَّهُ وَ انْسُرُ لَهُ مُعَلَّمًا فى عَدُيْكَ وَأَجْدِهِ مُصَاعِعًا مِثِ الخَيْرِمِنْ فَضَلِكَ مُهَنَّتُكُاتِ كَـهُ عَايُرُ مُكُدَّدًاتٍ مِنْ فَوْ ذِتْوَ ابِكُ أكرم متنوال لبايك وتذله وأثيم لَهُ نُودَهُ وَٱجْدِ ﴾ مِنِ ابْتِعَا ثِلَكَ

# Marfat.com

and the second of the second o

كَهُ مَعْبُول اَلشَّهَادَةِ وَمَرْضَى المَقَّالَةِ ذَامَنْطِيقَ عَدْلِ وَخُطّةٍ المَقَّالَةِ خُبِّةٍ وَبُرُهَانٍ عَظِيْهٍ فَصْلِ وَحُبِّةٍ وَبُرُهَانٍ عَظِيْمٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

دن تیرے کواہ ہیں اور تیرے بھیجے ہوئے ہیں سرا یا نعمت اور حق کے ساتھ بھیجے مکئے ہیں سرایار حمت اے اللہ ایکٹادہ فرما دے ان کی جکہ جنت میں اور جزا دے ان کو کئی ممناان کی نیکیوں کی اینے فضل سے جو خوشکوار ہوں آب کے لئے کدورت سے پاک ہوں آب بہرور ہوں تیرے تواب سے جومحفوظ ہے اور تیری اعلیٰ بخششوں سے جو بے دریے نازل ہورہی ہیں اے الٹلابلند کر تاپ کی منزل کو تمام لوگوں کی منازل ہر اور باعزت بنا آپ کی آرام گاہ کواینے پاس اور آپ کی مہمانی کواور تکمل فرما آپ کے لئے آپ کے نور کو اور آپ کو جزا دے بایں سبب کہ تو مبعوث کرے گا انہیں اس حال میں کہ ان کی شهادت مقبول ہوگی ان کا قول پیندیدہ ہو گا اور ان کی گفتگو سجی ہوگی اور ان کا طریقه حق کو باطل ہے جدا کرنے والا ہو گاان کی دلیل بزرگ ہوگی۔ اللہ درود وسلام بھیجے آپ یر۔

اس مدیث کوالطبرانی ، ابن ابی عظم ، سعید بن منصور اورالطبرانی نے مند طلحہ میں روایت کیا ہے ، ان سے روایت کیا ہے اور ابو جعفراحمہ بن سنان القطان نے ابنی مند میں روایت کیا ہے ، ان سے ایخقوب بن شیبہ نے اخبار علی میں نقل کیا ہے اس طرح ابن فارس اور ابن بشکوال نے موقوق ضعیف سد کے ماتھ روایت کیا ہے۔ ابیعتی نے کہا ہے کہ اس مدیث کے راوی صحح کے راوی سیم معلل ہے کیونکہ سلامہ کی روایت حضرت علی سے مرسل ہا نہیں ۔) اس مدیث کو النعشی نے العاشر من الحسنیات میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت اس مدیث کو النعشی نے العاشر من الحسنیات میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت اس مدیث کو النعشی نے العاشر من الحسنیات میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت

and the second of the second o

سلامہ کا حضرت علی ہے ساع معروف نہیں ہے اور صدیث مرسل ہے ابن کثیر کا کمنا ہے کہ

یہ حضرت علی کے کلام ہے مشہور ہے ابن قنتبہ نے مشکل الحدیث میں اس پر بحث ک

ہے اس طرح اس حدیث کو ابو الحن احمہ بن فارس اللغوی نے اپنی اس کتاب میں روایت

کیا ہے جو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں لکھی ہے تمراس کی اسناد میں نظر ہے۔

الحافظ ابو الحجاج المزی نے کہا ہے کہ سلامہ الکندی معروف نہیں ہے اور حضرت علی سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی ہے پھر فرماتے ہیں حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ابن عبدالبرنے ابو بحر بن ابی شیبہ کے طریق سے روایت کی ہے مگر اس کی سند میں بھی اس طرح ایک غیر معروف راوی ہے اور آخر میں بید الفاظ ذائد ذکر کئے ہیں۔

الله المنظمة المجعنة المنظمة المنظمة

سلام کی بار ملی اللہ علیہ وسلم کی بار کاہ میں پہنچا اور ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام لوٹا۔ سلام لوٹا۔

بینک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود سیجے
ہیں نبی کریم پڑا ہے ایمان والوائم بھی درود
سیجو ان پر اور مودبانہ سلام عرض کرو حاضر
ہوں میں اے اللہ اے میرے پرور دگارااور
سعادت حاصل کرتا ہوں تیری فرمانبرداری
سعادت حاصل کرتا ہوں تیری فرمانبرداری
سعادت حاصل کرتا ہوں تیری فرمانبرداری
ہیشہ رحم فرمانے والا ہے اور فرشتوں کے جو

إِنَّ اللهُ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ النَّبِيِ اللهُ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ النَّبِي المَنْ وَاصَلُّوا عَلَيْهِ وَالنَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَيْمُ وَاتَّنْ لِلمَّا لَبَيْكَ اللهُ عَرَبِي وَسَيْمُ وَاتَّنْ لِلمَّا لَبَيْكَ اللهُ عَرَبِي وَسَيْمُ وَالنَّهُ المَّالِي اللهُ عَرَبِي اللهُ عَرَبِي اللهُ عَرَبِي اللهُ عَرَبِي اللهُ عَرَبِي اللهُ عَرَبِي اللهُ عَرَبِينَ وَالعَلَائِكَةِ المُتَعَرِبِينَ وَالعَلَائِكَةِ المُتَعَرَبِينَ وَالعَدِينَ وَمَا سَبَعَ لَكُ مِنْ شَيْمِ وَالعَدَائِقَ وَمَا سَبَعَ لَكُ مِنْ شَيْمِ وَالعَدَائِقِ وَمَا سَبَعَ لَكُ مِنْ شَيْمِ وَالعَدَائِقَ وَمَا سَبَعَ لَكُ مِنْ شَيْمِ وَالعَدَائِقَ وَمَا سَبَعَ لَكُ مِنْ شَيْمِ وَالعَدَائِقَ وَمَا سَبَعَ لَكُ مِنْ شَيْمِ وَالْعَدَائِقَ وَمَا سَبَعَ لَكُ مِنْ شَيْمِ وَالعَدَائِقَ وَمَا سَبَعَ لَكُ مِنْ شَيْمِ وَالْعَلَاقِ وَمَا سَبَعَ لَكُ مِنْ شَيْمِ وَالْعَلَاقِ وَمَا سَبَعَ لَكُمْ اللهُ الْكُولِي اللهُ الْعَلَاقِ اللهُ اللهُ الْعَلَاقِ اللهُ ا

يَادَبُ العَالِمِينَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ خَاتَ والنَّبِينِ وَسَيْدِ اللهِ خَاتَ والنَّبِينِ وَسَيْدِ اللهُ وْسَلِيْنَ وَالنَّبِينِ وَسَيْدِ اللهُ وْسَلِيْنَ وَالمَّامِ المُنْقِينَ وَرَسُولِ المُدُوسِلِينَ وَالسَّاهِ لِاللَّهِ فَي الْمَسْفِينِ السَّاهِ لِاللَّهِ فَي الْمَسْفِينِ السَّاهِ لِاللَّهِ فَي الْمَسْفِينِ السَّاهِ لِاللَّهِ فَي الْمُنْ السَّاهِ لِللَّهِ السَّلَامُ وَ السَّامِ السَّلَامُ وَ السَّامِ السَّلَامُ وَ السَّالِينَ السَّلَامُ وَ السَلَالِ السَّلَامُ وَ السَّلَامُ وَ السَلَالَةُ الْمُعْلَى السَّلَامُ وَ السَلَالَامُ وَ السَلَالَامُ وَ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَّامِ السَّلَامُ السَلْمُ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَّامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامُ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَّامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَّامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَامِ السَلَّامِ السَلَامِ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَامِ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلْمُ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَّامِ السَلَّا

مقرب ہیں اور انبیاء اور صدیقین اور شداء اور نیک لوگوں کے اور ہروہ چیزجو تیری پائ بیان کرتی ہے اے رب العالمین اِن سب کے درود ہوں ہمارے آقا محمہ بن عبداللہ پر جو ضاتم النبیین ہیں سید الرسلین ہیں اہام المتقین ہیں اور رب العالمین کے رسول ہیں جو گواہ ہیں خوشخبری دینے والے ہیں بلانے والے ہیں تیری طرف تیرے تھم سے روشن چراغ ہیں اور ان یر سلام ہو۔

ہم نے اس حدیث کو الثفاء سے نقل کیا گر میں ابھی تک اس کی اصل پر آگاہ نہیں ہوا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جس کی سند پر مجھے واقفیت نہیں، کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرما یا مجھ پرالصلاۃ البتیرانہ پڑھو صحابہ کرام نے پوچھا
یار سول اللہ اوہ کیسی صلاۃ ہے فرما یا اللهم صل علی محمہ کمواور پھررک جاؤ بلکہ یوں کمو۔
اللہ محمد کے میں علی محمد پراور آل محمد پر
حضرت این عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علی وسلم پر بہ
درود پڑھتے تھے۔
درود پڑھتے تھے۔

اے اللہ! محمد (سلی اللہ علیہ وسلم) کی شفاعت کبری قبول فرما اور ان کے درجے کو مزید بلند فرما نیز آخرت اور دنیا میں جو پچھ انہوں نے مانگا ہے انہیں عطا فرماجس طرح تونے (اپنے خلیل) ابراہیم اور اپنے کلیم موسیٰ کو عطا فرمایا تھا۔

اللهم تَعَبَّلُ شَفَاعَةً مُحَيِّالكُبُرَى دَارُفَعُ دَرْجَنَكُ العُلْيا وَاغْطِهِ مُدُولُكُ فِي الآجِندُةِ وَالْأُولُ كُبَرُ الشَّوْلُكُ فِي الآجِندَةِ وَالْأُولُ كُبَرُ التَيْتُ إِبْدَاهِ يُعَ وَمُوسَى .

اس حدیث کو عبر بن حمید نے اپنی مسند میں اور اساعیل القاضی نے روابیت کیا ہے۔ اس کی سند جید ، قوم سمج ہے حضرت حسن بصری رصی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ نبی کریم

and the second of the second o

صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھتے تو یوں پڑھتے۔

الله عَلَى آلِ اَجْعَلُ صَلَواتِكَ وَبُرَكَاتِكَ عَلَى آلِ اَجْمَدَ كَمَاجَعَلْتَهَاعَلَى آلِ عِلَى آلِ اَجْمَدَ كَمَاجَعَلْتَهَاعَلَى آلِ إِبْرَاهِ يُمَا أِنْكَ حَمِينُكُ مَجَيْدًا -

اے انڈالیے درود اور اپی برکات نازل فرما آل احمد پر جس طرح تونے نازل کیس آل ابراہیم پر بینک توحمید مجید ہے۔

انمیری نے ایک اور طریق ہے مطی محمر 'کے الفاظ میں بیہ حدیث روایت کی ہے اور بیہ الفاظ زائد ذکر کئے ہیں۔

اسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَرَبُكَا لَهُ وَمَعْفِرَةُ اللهِ وَرَفْحِالُهُ اللهُ وَرَفْحِالُهُ وَمَعْفِرَةُ اللهُ وَرَفْحِالُهُ اللهُ وَمَنْ الْمُحَمِّلُهُ اللهُ وَمِنْ الْمُحَمِّلُهُ اللهُ وَمِنْ الْمُعْمِعُ اللهُ عَلَيْكَ وَمِنْ الْمُعْمِعُ اللهُ عَلَيْكَ وَمَعْلَلُهُ وَمَعْمَلُكُ وَرَجَةً مَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَعْمَلُكُ وَرَجَةً اللهُ عَلَيْهُ مَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَرَجَةً اللهُ عَلَيْهُ مَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمِنْ الْمُعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمِنْ الْمُعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمِنْ الْمُعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمِنْ الْمُعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمِنْ الْمُعْمَلِكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمِنْ الْمُعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَعُهُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمِنْ الْمُعْمَلِكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَلُكُ وَمَعْمَعُونَا وَمَعْمَلُكُ وَمِنْ الْمُعْمَلِكُ وَمِنْ الْمُعْمَلُكُ والْمُعْمَلِكُ وَمَعْمَلُكُ وَمِنْ الْمُعْمَلُكُ وَمِنْ الْمُعْمَلِكُ وَمَعْمَلُكُ وَمِنْ الْمُعْمَلُكُ وَمِنْ الْمُعْمَلِكُ وَمَعْمَلُكُ وَمِنْ الْمُعْمَلِكُ وَمِنْ الْمُعْمَلِكُ وَمِنْ الْمُعْمِلُكُ وَمِنْ الْمُعْمَلِكُ وَمِنْ الْمُعْمِلُكُ وَمِنْ الْمُعْمِعُونَا وَمُعْمَلُكُ وَمِنْ الْمُعْمَلِكُ وَمِنْ الْمُعْمِلُكُ وَاللّمُ وَمِنْ الْمُعْمِلُكُ وَمِنْ اللّمُ الْمُعْمِلُكُ وَمِنْ الْمُعْمِعُ وَمُعْمِلُكُ وَمُعْمِلُكُ وَمُعْمِلُكُ وَمُعْمِلُكُ وَمُعْمِلُكُ وَمُعْمِلُكُ وَمُعْمِعُونَا وَمُعْمِعُومُ وَالْمُعْمِلُكُ وَمُعْمِلُكُمْ وَمُعْمُولُكُمْ وَمُعْمُولُكُمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمِعُومُ وَالْمُعُمْمُ وَالْمُعُمْمُ وَالْمُعْمُولُكُمُ وَمُعْمُولُومُ وَالْمُعُمْمُ وَالْمُعُمْمُ وَالْمُعُمْمُ والْمُعْمُولُكُمُ وَالْمُعُمْمُ وَالْمُعُمْمُ وَالْمُعُمْمُ وَالْمُعُمْمُ وَالْمُعُمْمُ وَالْمُعْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمْمُو

اے نی مرم!آپ یر سلام ہو، اللہ کی رحمت، بر کات، مغفرت اور اس کی رضا ہو اے اللہ امحر صلی اللہ علیہ وسلم کو توان بندوں میں کر جو شرف و کرامت کے لحاظ ہے تیری بار گاہ میں بڑے معزز ہیں اور جن کا درجہ تیری جناب میں بہت اونچاہے جن کی تیرے نزدیک بزی قدر و منزلت ہے اور جن کی شفاعت تیری بار گاہ میں بزی قوی ہے اے الله !آپ كى اولاد اور آپ كى امت كو آپ کی پیروی نصیب فرماجس سے آپ کی آنکھیں مصندی ہوں ، ہرنبی کو اپنی امت کی طرف سے جو جزا تونے وی ہے ہم غلاموں کی طرف ہے ہمارے آقاکواس ہے بھی بہترین جزاعطافرما اور جملہ انبیاء کو جزائے خیر دے، سلام ہو الله کے فرستادوں میر، سب تعریفیں اللہ برب العالمين كيلئے ہيں۔

حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہ ہے یہ بھی مروی ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تواس طرح پڑھتے۔

الله على المحتمد وعلى آل محتمد واصحابه واولا وهواهل بنيه و دُريته و فينه واشاعه واشتاعه وعكبنا معهم واجمعين با ارخم الراحمين -

اے اللہ ورود بھی ہمارے آقا و مولا محمد پر اپ کے اصحاب پر، آپ کی اصحاب پر، آپ کی اولاد پر اور آل محمد پر آپ کے اللی بیت اطہار پر آپ کی فریات پر، آپ کے محبین پر آپ کے متبعین پر آپ کے متبعین پر آپ کے متبعین پر آپ کے ماتھ ہم تمام پر یاار حم الراحین ا

اس روایت کو بھی انمیری نے نقل کیا ہے۔

حضرت حسن بصری سے بیہ بھی مروی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلوٰۃ والسلوٰۃ والسلوٰۃ والسلوٰۃ والسلام کے حوض سے لبالب پیالہ ہے تواسے چاہئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان الفاظ میں درود بھیج۔

المهم وكافلاد المكتب وعلى آليه وأضحابه وأولاد الأوا دواحيه و فريت وأهل بنته واضها د المنته وأضها د المنته وأشياعه و محبيه وأنضاد الا وأشياعه و محبيه وأمّت وعكن معهم وأجمعين ياأن حرالت احبان -

اے اللہ ادرود بھیج محمہ پر اور آپ کی اولاد پر آپ
آپ کے اصحاب پر اور آپ کی اولاد پر آپ
کی ازواج مطہرات پر آپ کی ذریت پر آپ
کی اہل بیت اطہار پر، آپ کے سرال
والوں پرا آپ کے مدد گاروں پر، آپ کے
فرمانبرداروں پرا آپ کے مدد گاروں پر، آپ کے
کی امت پر اور ان کے ساتھ ہم سب پر اے
کی امت پر اور ان کے ساتھ ہم سب پر اے
سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم
کرنے والے ا

اس روایت کو قاضی عیاض یے شفاشریف میں نقل کیا ہے اور النمیری، ابن بشکوال نے ایو النمیری، ابن بشکوال نے ایو الحسن بن الکرخی جو جانی بہچانی شخصیت ہیں کے واسطہ سے نقل کیا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بران الفاظ میں درود بھیجتے تھے۔

اے اللہ اورود بھیج ہمارے آقا محمد پر اتنی مقدار کہ بھرجائے اس سے دنیا اور بھرجائے ِ ٱللَّهُ قُوصَيِلَ عَلَىٰ مُحَتَّبِهِ مِلْاءَ النُّنْيَا وَمِلْاءَ الآخِرَةِ وَبَارِكُ النُّنْيَا وَمِلْاءَ الآخِرَةِ وَبَارِكُ

and the second of the second o

عَلَىٰ مُحَتَّمَّ إِمِلَاءَ الْمُنْيَا وَمِلَاءَ الْآخِدَةِ وَآدُحَهُمُ مُحَتَّدًا مِلْءَ الدُّنْيَا وَالآخِدَةِ وَسَلِّعُ على مُحَتَّدِ مِلْاءَ الدُّنْيَا وَالآخِدَةِ وَسَلِّعُ على مُحَتَّدِ مِلْاءَ الدُّنْيَا وَالآخِدَةِ

اس سے آخرت اور برکت نازل فرا ہمارے
آقا محمہ پر اتنی مقدار کہ بمرجائے اس سے دنیا
اور بھر جائے اس سے آخرت اور رحم فرا
ہمارے آقا محمہ پر اتنی مقدار کہ بھرجائے اس
سے دنیا اور بھر جائے اس سے آخرت اور
سلام بھیج ہمارے آقا محمہ پر اتنی مقدار کہ
بمر جائے اس سے دنیا اور بھر جائے اس
بمر جائے اس سے دنیا اور بھر جائے اس
سے آخرت۔

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ صلی الله علیه وسلم نے بیه کلمات ا دا فرمائے۔

اے اللہ ایس جھے سے سوال کرتا ہوں یا اللہ،
اے رحمٰن، اے رحیم پناہ طلب کرنے والوں کو پناہ دینے والے، اے خوفزدوں کی امن گاہ، اے سمارے اس کے جس کا کوئی سمارا نہیں، اے پشت پناہی کرنے والے سمارا نہیں، اے پشت پناہ نہیں اے ذخیرہ کرنے والے اس کے لئے جس کا کوئی ذخیرہ اندوز نہیں، اے ضعفوں کی حفاظت فرمانے والے، اے فقراء کے خرانے یاعظیم الرجاء والے، غریقوں کے نجات دہندہ اے محن الرجاء والے، غریقوں کے نجات دہندہ اے محن مارے والے، غریقوں کے نجات دہندہ اے منیر تیری والے منیر تیری والے، اے عزیزاے جبار، اے منیر تیری والے، اے عزیزاے جبار، اے منیر تیری دن کی وہ ذات ہے جس کو رات کی آرکی دن کی دن کی دن کی

الله تقرائي أسالك يا الله يا الله تكارضك يا تحييه في يا جاد المنتج يوني يا مأمن الحافية بي يا عماد من لا مأمن الحافية بي عماد ك يا سند من لا سند ك يا منفيذ المنقراء يا عظيم المنتوق يا منفيذ المنقراء يا عظيم المنتوق يا منفيذ الهنكلي يا منجي المنفيذ الهنكلي يا منجي المنفيذ الهنكلي يا منجي يا منفيذ الهنكلي يا منجي يا منفي يا النام يا منفي يا ك منفي يا ك

آلِ مُحَمَّدٍ ۔

روشی، سورج کی شعائیں، درختوں کی سرسراہٹ، پانی کی شوشواور چاند کے نور نے سجدہ کیا اے اللہ اتو ہی اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں میں جھھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو درود بھیج محمد پر جو تیرے بندے اور رسول جی اور آل محمد پر جو تیرے بندے اور رسول جی اور آل محمد پر جو تیرے بندے اور رسول جی اور آل محمد پر ۔

حضرت واثله بن الاسقع رضی الله عنه سے مردی ہے فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جب کہ رسول الله علیه وسلم نے جبع وسلم نے جب حضرت فاطمه ، علی ، حسن اور حسین رضی الله عنهم کوا پنے کپڑے کے بنچ جمع کیا توا لله تعالیٰ سے ان الفاظ میں استدعاء کی ۔

اللهمة قد جَعَلْت صلق اليسك ورحدة والله ورحدة الله ورحدة الله ورحة الله ورحة الله ورحة الله والمراهبة الله والمناهبة والله والمناهبة والله والمناهبة والله والمناهبة والمناهبة

اے اللہ اور نون اللہ کیں اپنی صلواتیں، معفرت اور رضوان ابراہیم پر اور آلی اللہ اللہ معفرت اور رضوان ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر اے اللہ ابیہ نفوس قدسیہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں این درود رحمیں، مغفرت، اور رضوان مجھ پر اور ان پر نازل فرا۔

حفرت وآلمه فرماتے ہیں میں دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا میں نے عرض کی یار سول اللہ! میرے مال ، باپ آپ پر فدا ہول ، مجھ پر بھی یہ ( درود ، رحمت مغفرت اور رضوان ) ہو حضور علیہ الصلوٰة والسلام نے فرما یا اللهم وعلی واللہ۔ اے اللّٰاوالله پر بھی ورود ، رحمت ، مغفرت و رضوان نازل فرما۔ ان دونوں احادیث کو الدیلی نے اپنی مند میں روایت کیا ہے اور دونوں ضعیف ہیں ابو الحن البکری ، ابو عمارہ بن زید المدنی اور محمد میں ابتی الحق المسللی ہے مروی ہے فرماتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم معجد میں جیشے سے من ایک شخص مند پر وُھا نا با ندھے ہوئے آیا ، چرہ کھولا اور بڑی فصاحت کے ساتھ کلام کرنے ایک شخص مند پر وُھا نا باندھے ہوئے آیا ، چرہ کھولا اور بڑی فصاحت کے ساتھ کلام کرنے اگر اور کما الله میں میں بیائی کرنے اور اللہ میں الله علیہ وسلم میں بیائی کرنے اور اگر الور الثان کی والدی الله علیہ وسلم نے اے اپنے اور حضرت صدیق اکررضی اگرام والو! حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اے اپنے اور حضرت صدیق اکبررضی

and a sign of the property of a society of the soci

الله عند کے درمیان بھایا، حفرت ابو بر نے اعرابی کی طرف رشک بھری نگاہوں سے
دیکھااور عرض کی یارسول اللہ اس کو آپ نے میرے اور اپنے درمیان جگہ عطافرائی ہے
حالا ککہ سطح ارض پر مجھ سے زیادہ آپ کو کوئی اور محبوب نمیں ہے، حضور علیہ الصلاة
والسلام نے ارشاد فرمایا، جریل نے مجھے اس اعرابی کے متعلق یہ بتایا ہے کہ اس نے مجھ پر
ایسا درود پڑھا ہے کہ ایسا درود اس سے پہلے بھی کسی نے نمیں پڑھا، حضرت صدیق اکبر
دست بستہ عرض کناں ہوئے یارسول اللہ! بتائے یہ کسے آپ پر درود پڑھتا ہے آکہ میں
مسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکرایہ ان الفاظ میں درود پڑھوں۔ حضور نبی کریم صلی الله
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکرایہ ان الفاظ میں درود پڑھتا ہے۔

اے اللہ اور بھیج محد پر اور آل محمد پر اولین و آخرین میں اور الملاء الاعلی میں قیام قیامت کے دن تک۔

تحجے اس کے کئے بیند و محبوب ہے۔ یا

اَللَّهُ وَصَلِّى عَلَىٰ مُحُمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَدِّدٍ فَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وَتُدُمْنِي لَهُ أَوْ يَنْحَوْدُ لِكَ ـ

حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یارسول اللہ السلط علیہ وسلم ) اس درود کاکیا تواب ہے۔ فرمایا اے ابابر تو نے ایہا سوال کیا جس کے تواب کا شار اعداد کے احاطہ سے وراء ہے، اگر سات سمندر سیاہی، تمام در خت قلمیں بن جائیں اور تمام فرشتے اس کا تواب لکھنا شروع کر دیں تو سیابی ختم ہو جائے، قلم ٹوٹ جائیں گر فرشتے پھر بھی اس کے ثواب کو تکمل تحریر نہ کر سیس گے، اس حدیث کو ابو الفرج نے کتاب المطرب میں روایت کیا ہے یہ مشکر ہے بلکہ موضوع ہے ابن سبع کی شفا میں ایک حدیث مروی ہے جس کی سند پر مجھے آگاہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کے در میان کوئی شخص سیس بیشمنا تھا۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور علیہ الصلوق والسلام نے اسے در میان میں بھا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین اس پر تعجب کرنے گئے، جب وہ خوش نصیب چلاگیا تو حضور نبی صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین اس پر تعجب کرنے گئے، جب وہ خوش نصیب چلاگیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جمھ پر ان الفاظ میں درود پڑھتا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جمھ پر ان الفاظ میں درود پڑھتا ہے۔ ایک تھے تھے درود کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جمھ پر ان الفاظ میں درود پڑھتا ہے۔ ایک تھے تھے درود بھیج سیدنا محمد پر جیسے درود

اس جیسا۔

یں (مصنف فرماتے ہیں) کتا ہوں ماگر یہ بات صحیح ہوتو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ علی اس مخص کی آلیف قلب اور اسلام پر بھیٹ رہنے اور تعلق کے پختہ رہنے اور حاضر بن کو اس کیفیت پر درود پڑھنے کی ترغیب وینے کیلئے کیا تھا کیا اس کے علاوہ کوئی اور حکمت بھی ہو سکتی ہے مگر اس ہے یہ ہر کر لازم نسیں آیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نزدیک صدیق اکبرسے زیادہ کوئی مقرب یا محبوب تھا۔ ویٹر الفضل۔

ابن ابی عاصم نے اپنی ایک تصنیف میں ایک سند کے ساتھ مرفوعاً روایت کیا ہے جس سند پر مجھے ابھی تک آگاہی نہیں ہوئی کہ جو مخص ان الفاظ میں درود پڑھے گا۔

اے اللہ اور جی سیدنا محمہ پر اور آل محمہ پر اور آپ اسیا درود جیری رضا کا سبب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تونے وعدہ فرما یا ہے اور جماری طرف ہے آپ الل جی اور جماری طرف دے جس کے آپ اہل جی اور جماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جزا ہے افضل جزا دے جو تو نے کسی نبی کر اپنی امت افضل جزا دے جو تو نے کسی نبی کر اپنی امت کی طرف سے عطا فرمائی ہے اور درود بھیج آپ کے جملہ بھائیوں نبیوں اور صالحین پر آپ کے جملہ بھائیوں نبیوں اور صالحین پر آپ سب رحم فرمانے والوں سے زیادہ رحم

الله قرص على مُحَمّد وعلى آلِ كُلّ وَصَلَوْةً تَحَوُّنُ لَكَ رِضًا وَالِحَقّيةُ وَالْمَعْتَامَ الْمُحْمُوْدَ الَّذِي وَعَدَّتَهُ وَالْمَعْتَامَ الْمُحْمُوْدَ الَّذِي وَعَدَّتَهُ وَالْمَعْتَامَ الْمُحْمُوْدَ الَّذِي وَعَدَّتَهُ وَالْمَعْتَامَ الْمُحْمُوْدَ الَّذِي وَعَدَّتَهُ وَالْمَعْتَامِنَ الْمُحْمُودَ الَّذِي وَعَدَّتَهُ وَالْمَعْتَامِنَ عَنَّامًا هُوَ الْمُعْدَانَةُ وَالْمَعْدَ الْمُحْمِدِ الْمَعْتَامِنَ اللّهِ الْمُعْدَانِي اللّهُ وَالْمُعْدَانِهِ اللّهُ وَالْمُعْدَانِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَيْ حَمِيمًا إِخْوَالِهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْ حَمِيمًا إِخْوَالِهُ مَنْ اللّهُ المُعْلَى وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

جس نے اس درود کو سات جمعوں پر پڑھااور ہرجمعہ پر سات سرتبہ پڑھااس کے لئے میری شفاعت واجب ہے۔

ابو محمد عبدالله الموصلی المعروف بابن المشتر جو ایک فاصل مخص تنے فرماتے ہیں جو سے عاصل محمد عبدالله الموصلی المعروف بابن المشتر جو ایک فاصل محمد اولین و آخرین، ملائکہ عابتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الیم حمد کرے کہ اس سے افضل حمد اولین و آخرین، ملائکہ

rene i grij de Bregned - province gegin e a a 1920 o o digit apadem hi kada e a

مقربین، زمین و آسان کے باسیوں میں سے کسی نے نہ کی ہواوروہ چاہتا ہو کہ وہ ایباد رود پڑھے جو کسی اور نے نہ پڑھا ہواور جو یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ تعالی سے ایبا سوال کرے کہ اس جیسا سوال اس کی مخلوق میں سے کسی نے نہ کیا ہو تواسے یہ کلمات اوا کرنے چاہئیں۔

الله تَوَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالَّةُ الْمُعْلَةُ الْمُعْلَقِدَةً وَالْمُعْلَا الْمُعْلِقِدَةً وَالْمُعْلَا الْمُعْلَقِدَةً وَالْمُعْلَا الْمُعْلَقِدَةً وَالْمُعْلَا الْمُعْلَقِدَةً وَالْمُعْلَقِدَةً وَالْمُعْلِقِدَةً وَالْمُعْلَقِدَالِقُولِي وَالْمُعْلَقِدَالِهُ وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلَقِدَةً وَالْمُعْلَقِدَةً وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلَقِدَةً وَالْمُعْلَقِدَةً وَالْمُعْلَقِدَةً وَالْمُعْلَقِدَةً وَالْمُعْلِقِدَةً وَالْمُعْلَقِدَةً وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقُولِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقُولِي وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقُولِ وَالْمُعِلِقُولِ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُولُولُ وَالْمُعْلِقِي وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعِلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعِلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْم

اے اللہ استوریفیں تیرے کئے ہیں جن کا تواہل ہے اور درود بھیج محمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیم کی شان کے اور ہمارے کر جو تیم کی شان کے مناسب ساتھ وہ سلوک فرماجو تیم کی شان کے مناسب مینک تو اہل المغفرة ہے۔

اس حدیث کو انتمیری نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے مردی ہے فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مجھ پر درود پڑھو تو عمرہ طریقه پر پڑھو شاید حمهیں معلوم نہیں کہ بیه درود تمهارا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے تم یوں مجھ پر درود پڑھا کرو۔

> الله قَرَّدُ الْجُعَلُ صَلَا لَكُ وَرَحْمَدُكَ وَبَرَكَ الْفَ عَلَى سَيِّرِ الْمُرْسَدِلِينَ وَإِمَامَ النَّمَ فِينَ وَخَامَمُ النَّيِينِينَ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الخَيْرِوقَائِلِ عَبْدِكَ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُ قَائِلِهِ الخَيْرِورَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُ قَائِلُونَ الْحَيْدِورَونَ وَالرَّحْمَةُ وَيَغْيِطُهُ الْاَدَّلُونَ وَالْآخِرُونَ وَ

اے اللہ! نازل فرما اینے درود، رحمتیں،
ہرکتیں سید المرسلین، امام المتقین، خاتم
النبیبین برجو تیرا بندہ اور تیرارسول ہے، جو
خیر کاامام، نیکیوں کا پیٹوا اور رحمت کارسول
ہے، اے اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
مقام محمود پر فائز فرما بحس پر اولین و آخرین
مقام محمود پر فائز فرما بحس پر اولین و آخرین

اس حدیث کوالدیلمی نے مند فردوس میں نقل کیا ہے اس کوابن ابی عاصم نے بھی روایت کیا ہے جیسا کہ پیچھے حدیث تشہد میں گذرا ہے۔

میں (مصنف فرماتے ہیں) کہنا ہوں ، ابو موی المدنی نے الترغیب میں کما ہے کہ بیہ صدیث اپنی سند کے لحاظ ہے مختلف ہے۔ اا نتمی معروف میں ہے کہ بیہ موقوف ہے اور اسی طرح ابن ماجہ نے اپنی سند میں طبری نے التہذیب میں عبد نے اپنی مند میں ابیہ تی نے طرح ابن ماجہ نے اپنی سند میں طبری نے التہذیب میں عبد نے اپنی مند میں ابیہ تی نے

الدعوات اور نشعب میں، المعمری نے الیوم واللیز میں، الدار قطنی نے الافراد میں تمام نے فرائد میں، ابن بھکوال نے انقریز میں ذکر کی ہے تا خریس بیر الفاظ ہے۔

ٱللهُمْ صَدِّعَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ عُنَا اللهُمُ وَعَلَى آلِ كُمُا صَلَيْتَ عَلَى الْبُرَاهِ فِيمَ وَعَلَى آلِ الْبُرَاهِ فِيمَ وَعَلَى آلِ الْبُرَاهِ فِيمَ وَعَلَى آلِ اللهُمُ وَ اللَّهُ مَكَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ الْبُرَاهِ فِي وَعَلَى الْبُرَاهِ فِي وَعَلَى الْبُرَاهِ فِي وَعَلَى اللَّهِ الْبُرَاهِ فِي وَعَلَى آلِ الْبُرَاهِ فِي وَاللَّهُ حَدِيدًا فِي اللَّهُ عَدِيدًا فِي اللَّهِ وَعَلَى آلِ الْبُرَاهِ فِي وَاللَّهُ حَدِيدًا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اے اللہ اور وہ جھیج سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جس طرح تونے درود بھیجا ابرا ہیم پر اور آل ابرا ہیم پر اور آل ابرا ہیم پر بیشک تو تعریف کیا گیا اور بزرگ ہے ابرا ہیم پر بیشک تو تعریف کیا گیا اور بزرگ ہے اب اللہ ابر کتیں نازل اور آل محمد پر بیس طرح تونے بر کتیں نازل فرائیں ابرا ہیم اور آل ابرا ہیم پر بیشک تو فرائیں ابرا ہیم اور آل ابرا ہیم پر بیشک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے تو حمید مجید ہے۔

موقوف کی سند حسن ہے بلکہ الشیخ علاؤ الدین مغلطای نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے لیکن بعض متاخرین نے المنذری کا تعاقب کیا ہے کہ انہوں نے اس کو حسن کہا ہے۔ یہ حسن کیمے ہوسکتی ہوسکتی ہے جبکہ اس کی سند میں المسعودی ہے جن کے متعلق ابن حبان نے کہا ہے کہ آخر میں ان سے خلط ہو جا آ تھا وہ اپنی پہلی اور دوسری حدیث ہے تمیز نہیں کر سکتے تھے اس لئے اس کو چھوڑ نا بمتر ہے۔

عبدالرزاق نے مجاہد کے واسطہ سے مرسلاً روایت کی ہے کہ تم اپنے اساء اور جبینوں سمیت مجھ پر پیش کئے جاتے ہو تم مجھ پر اوب و نیاز کے ساتھ عمدہ الفاظ میں درود پڑھا کرو۔ اس صدیث کو النمیری نے مجاہد کے واسطہ سے روایت کیا ہے۔

حضرت زین العابدین علی بن حسین سے ایک حدیث مروی ہے جس کی سند پر مجھے واقفیت نہیں ہوئی کہ جب آپ اینے جداقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، دراں حالکہ لوگ من رہے ہوتے تھے یوں درود پڑھتے۔

اے اللہ اور درود بھیج ہمارے آقامحمہ پر اولین میں، اور درود بھیج ہمارے آقامحمہ پر آخرین میں اور درود بھیج ہمارے آقامحمہ پر قیام میں اور درود بھیج ہمارے آقامحمہ پر قیام قیامت کے دن تک اے اللہ ادرود بھیج محمہ پر

اَللَّهُ وَصَلِّعَلَى مُحَمَّدٍ فِي الأَوْلِينَ وَصَلِّعَلَى مُحَمَّدٍ فِي الآخِرِينَ وَصَلِّ وَصَلِّعَلَى مُحَمَّدٍ فِي الآخِرِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ إلى يَوْمِرالدِينِ اللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِن اللَّهُ مَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى

and a figure of experience of a second section of the second section of the second second second second second

جبکه وه جوان مو . اور درود بميم محرير جب که آپ خوش خصال میانه سال تنصے اور درود بھیج ہمارے آتا محمر پر جو رسول اور نبی ہے اے اللہ إدرود بھیج جہارے آقامحمر پریساں تک کہ جتنا تھے پیندے اور درود جھیج ہمارے آ قا محمہ یر اپنی رضا کے بعد اور درود بھیج ہمارے آ قامحمر بر بمیشہ بمیشہ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمر پر جیسا تونے ان پر صلاة یر صنے کا تھم فرمایا ہے اور درود جھیج ہمارے آقا محمد پر جیسے توان ہر درود پڑھنا جاہتا ہے اور درود بھیج ہمارے آقا محمر پر جیسے تھے ان یر درود پڑھوانا مقصود ہے اے اللہ بدرود بھیج ہمارے آقامحریر بے شار این مخلوق کے اور درود جھیج اپنی ذات کی خوشنودی کے برابر اور درود جمیج ہمارے آقا محمدیر اینے عرش کے وزن کے برابر اور درود جھیج ہمارے آ قا محمر پر اینے ان کلمات کی سیابی کی مقدار جو نہ ختم ہونے والے ہیں اے اللہ ابھارے آتا محمہ کو وسیلہ، نضیلت اور درجہ رفیعہ عطا فرما اے الله!ان کی دلیل کو عظمت بخش اور ان کی حجت کوروش فرمااور اینے اہل ببیت اور امت کے بارے میں آپ کی آرزو کو بورا فرمااے الله! نازل فرما این ورود ، این بر کات ، این مربانیاں اور اپنی رحمت بھارے آ قامحر کیر جو

المُحَلِّدِ كَهُ لَا مَرْضِيًّا وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّد مَسْوُلَانَبِيَّا ٱللَّهُ تَوْصَلِ عَلَى مُحَمَّدِ حَى تَرْضَىٰ وَصَلَ عَلَىٰ حُجُدٍّ لَعُذَالِدِّضِي وَصَلَّ عَلَىٰ كُمُ إِلَّهُ أَرَدُا أَنَدُا أَنَكُ اللَّهُ مَ صَلِعَلَى مُحَدِّدُكُمَا أَمَرُتَ بِالصَّلَوْةِ عَنَبْهِ وَصَلِّ عَلَى حُكِّدً كُمَا يَجِبُ أَنْ يَصَلِّي عَيْنِهِ وَحَدَيِ عَلَىٰ مُحَتَّدِ كُمَا أَدَ وَتَّ أَنْ يُصَنَّى عَلَيْتِ ٱللَّهُ مُوَّصَيِلَ عَلَيْ مُحَدَّدُ عَدَدَ خَلَقِكَ دَصَيِّلَ عَلَيْ مُحَيِّدٌ بِضَى نَفْسِكَ وصلعلى محلة يزئة عذينك وصل عَلَى شَحُدُهِ مِدَادَ كُلْمَا تِكَ النِّبِيِّ لَا تَنْفُنَهُ ٱللَّهُ عَوْدَ آعُطِحُكُدًّا الوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْرَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ اللهُمَّعَ عَظِمَةً بُدْهَانَهُ وَأَبْلِمْ كُجَّتَهُ وَآبْلِغُهُ مُؤْيَا مِنْ اَهْلِ بِيُتِهِ وَالْمُتَّتِهِ اللَّهِ عَلَّا لَهُ مُعَلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى صَلَوالِكَ وَبَدَكَاتِكَ وَرَافَتَكَ وَرُحُمُمُكُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ حَبِيْبِكَ وَصَيفيًّا كَ وَعَلَىٰ آهُلِ بَيْنَهُ الطَّيْسَيْنَ الطاهرين اللهمة صلعلى محكتاب بَافْضَلِمَاصَلَيْتَ عَلَىٰ آحَدٍ مِنَ خَلْقِكَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَكِّدٌ مِنْ لَلَ ذَالِكَ وَالْحَوْجُحُلُّ الْمِثْلُ وَالْكُ ٱلْكُورَ صَلِّ عَلَى حُجَدِ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَعْسَمَّى وَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ فِي النَّهَاد إِذَا تَجَكِّى وَصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ فِي الآخِرَةِ وَالْأُولُ اللَّهِ مَ حَسِلٌ عَلَىٰ حُكَدِ الصَّلوٰةَ التَامَّةَ وَبَادِكُ

تیرا صبیب اور صفی ہے اور آپ کی طبیب و طاہراہل ہیت پر اے اللہ؛درود جھیج ہمارے آ قامحمہ براس درود ہے افضل جو تونے محکوق میں کسیٰ پر بھیجا اور بر کنتیں نازل فرما اس کی مثل اور رحمت فرما ہمارے آقا محمد پر اس کی مثل، اور درود جھیج ہمارے آقامحمر پر رات میں جب وہ مچھا جائے اور درود بھیج ہمارے <sup>س</sup> قامحمر بردن میں جب وہ روشن ہو جائے اور ورود جھیج ہمارے آقامحدیر آخرۃ میں اور دنیا میں۔ اے اللہ! درود جمیع ہمارے آ قامحمہ پر تکمل ورود اور بر کتیں تازل فرما ہمارے آتا محر بر مکمل برکت اور سلام بھیج ہمارے آتا محمد بر مکمل سلام اے اللہ درود بھیج ہمارے ہ تا رہ جو بھلائی کے امام، نیکیوں کے رہنما. اور رحمت کے رسول ہیں، اے اللہ اورود بھیج ہمارے آقا محمریر ہمیشہ ہمیشہ، اے اللہ! درود بھیج ہمارے آ قامحمہ پر جو نبی امی ، عربی ، قرشی، باشمی، ابطحی. تهای، تمی، صاحب التاج، صاحب براوه، صاحب الجهاد، صاحب مقتم، صاحب الخير، صاحب منبر، صاحب السرايا، صاحب العطايا صاحب الآيات والمعجزات والعلامات البابرات بي اور جوایسے حوض کے مالک ہیں جس پر لوگ اتریں ہے، شفاعت کے مالک اور رب محمود

عَلَى حُبُّ الْكَوْكُةَ التَّامَّةَ وَسَلِّحُ عَلَى مُحْبَدَ التلامرانتامرا الهيؤصل على محتمد إمّامِ الحنَيَدِ وَقَائِله الْحَنَادُ وَدُسُوْلِ الرَّحْمَةِ ٱللَّهُ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ أَبُداً لاَّ بِدِينَ وَدَهُدَ ٱلدَّاهِدِينَ، ٱللهُ وَصَلِّحَالَىٰ مُحَمَّدِ النَّبِي الأَرِّي العَرَبِ التَّرَبِي التَّرَبِي الهَاشِمِى الابْطَرِيِّ البِّهَامِيِّ الْمُكَلِّيِّ صَاحِب التَّاجِ وَالهَدَاوَةِ وَالْجِهَادِ والمغنني صاحب المختد والمشكر صاحب السكاياة العكطايادالأيات ة المُنعَجِزَاتِ وَالْعَالَامَاتِ الْبَاهِزَاتِ والمتقامرالمشهؤد والحؤضي المتؤرُوْدِ وَالشَّفَاعَةِ وَالسَّجُوْدِ لِلرَبِّ المُحَمُّوْدِ ، اللهُ قَرَّصَــلِ عَلَىٰ مُحَتَّدِ بِعَدَ دِسَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَعَلَادَمَنُ لَوْيَصَلِّعَلَيْكِ -

rene i populare di espera i provincio della relatione di espera. Per espera di espera della relatione di espera

کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ اے اللہ اورود بھیج ہمارے آقا محمد پر ان خوش نصیبوں کی مقدار جنہوں نے آپ پر درود پڑھاان کی مقدار جنہوں نے آپ پر درود پڑھاان کی مقدار جنہوں نے درود نہیں بھیجا۔

الفاكماني نے ذكر كيا ہے كه اسے بيه درود پاك الهام ہوا تھا۔

اے اللہ اورود جھیج ہمارے سردار محدیر جس کے نور سے تاریکیاں چھٹ میس اے اللہ! ورود بھیج ہمارے سردار محدیر جو تمام امتوں كيلئ مرايا دحمت بناكر بيعيج مخت يتح اسرا الله ورود جھیج ہمارے سردار محمد ہر جو سیادت و رسالت کیلئے لوح و قلم کی تخلیق ہے بھی پہلے ینے مجے تھے اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمر برجو عمده اخلاق اور جميل خصائل سے موصوف تھے، اے اللہ! درود جھیج ہمارے سردار محمریر جو جوامع انکلم اور خواص الحكم كے لئے مخصوص تھے اے اللہ ادرود بھیج ہمارے سردار محدیر جس کی مجانس میں حرم کی بے حرمتی نہ کی جاتی تھی، ظالم سے چشم یوشی نه کی جاتی تھی۔ اے اللہ ادرود بھیج ہمارے سردار محریر جو جمال جانے کا ارادہ فرماتے بادل سامیہ کئے رکھتا تھا اے اللہ إدرود بھیج ہمارے سردار محمہ پر جن کے اشارہ سے جاند دو گخت ہو کمیا جن سے پھروں نے مخفتگو کی ، رسالت کااقرار کیااور نبوت پر مهر تصدیق

اَللَّهُ مُ حَلِّي عَلَى سَيْدِنَا مُحَدِّدِ الَّذِي أشَرَتَتْ بِنُورِةِ الْظُلَمُ ٱللَّهِ عَرَا صَلِّعَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَكِّمَدِ أَلْمُتَعُوْمِثِ دَحْمَةً لِحَكُلّ الأُمَهِ اللهُ وَصَلّ على سَيِّدِنَا كُحُرَدُ المُخْتَادِ لِلبِيَا وَيَ وَالرِّسَالَةِ قَمُبُلَ خَكَنِي اللَّوْجِ وَالْعَلْمِ أللهم وصل على سيديا محصر للوالموضو بِأَنْضَلِ الآخُلاقِ وَالسِرْيَمِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ على سَيِّدِ مُا مُحَمَّدِ المَخْصُوْصِ بِجُوامِع الْكُلِحِ دَخَوَاصِ الحِكَدِ ٱللَّهُمُّوصَلِ عَلَىٰ سَيّدِ نَامُهُ حَمَّدِ الّذِي كَانَ لَا تَنْتَهَكُ فِي عَجَالِسِهِ الْحُرُمُ وَلَايَعْضَى عَنْ مَنْ ظَلَمَ ' ٱللّٰهُ مَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدِ اللَّذِي كَانَ إِذَا مَتَمَّىٰ لُطَّلِلُهُ الغَمَامَةُ حَيْثُ مَايَعَمَ 'اللَّهُوْصَلِّ عَلَىٰ سَيْدِنَامُحَمَّدِ الَّذِي اِنْشَنَّ لَهُ القَهَدُ وَكَلَّمَكُ الحَجَدُ وَاقَدْ برسَالَةٍ وَصَمَّيَمَ ، ٱللَّهُ عَرَّصَلِ عَلَىٰ سَبِّدِ نَامُحَدِّ الَّذِي أَثْنَى عَلَيْهِ وَتُ العِذَّةِ نَصًّا فِ سَالِعَ ِ القِلَمِ ؛ ٱللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ سَبِّدِنَاهُ حَمَّدٍ الَّذِي صَلَى عَبَيْدِ رَبَّنَا

فِ مُحَكِّمِ كِتَابِهِ وَ أَمْرَأَنَ يُصَوِّعَلِيْهِ وَسَلَّعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهُ وَأَدُوا حِهِ وَأَصْحَابِهُ وَأَدُوا حِهِ مَا إِنْهَلَّتُ الدِبَهُ وَمَا جَرَتَ عَلَى المُكِذُ بِينَ اَذْ يَالُ الْحَكَرَمِ عَلَى المُكِذُ بِينَ اَذْ يَالُ الْحَكَرَمِ وَسَلَّمَ تَسَكِّمَ تَسَكِيمًا وَشَرَقَ وَمَا حَرَيْمَ.

شبت کی اے اللہ اورود بھیج بھارے سردار محمہ برجن کی تعریف ابتداء ہے اللہ رب العزت نے بوے کلے الفاظ میں فرمائی۔ اے اللہ ورود بھیج بھارے آ قامحمہ پر جن پر درود بھیج بھارے آ قامحمہ پر جن پر درود بھیج ہمارے آ قامحمہ پر جن پر درود بھیج ہمارے قامحم مسلمہ کو تھم ویا اور سلام پیش کرنے کا تھم ویا درود ہو آپ پر اور آپ کی آل اطمار پر مطمرات پر جب کی اور آپ کی ازواج مطمرات پر جب تک بارش سیراب کرتی مطمرات پر جب تک بارش سیراب کرتی مطمرات پر جب تک بارش سیراب کرتی مساتھ اور شرف و کرامت بات رہیں۔

پھر فرماتے ہیں اس درود پاک کوایک جماعت نے لکھا اور یاد کیا اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ایک مالکی طالب نے خواب میں دیکھا کہ وہ اس درود پاک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر پڑھ رہا ہے والحمد اللہ میں کتا ہوں اس باب کے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہیں خی کریم فیات بھی ذکر کی جائمیں گی پھر مجھے ایک درود پاک کی سلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہیں نے مالک نے بنائی ہے اس کا ایک قصہ ہے جس سے پتہ کی غیر بیات معتد شیوخ میں سے ایک نے بنائی ہے اس کا ایک قصہ ہے جس سے پتہ چلنا ہے کہ اس طرح ایک مرجبہ پڑھنے سے وس ہزار مرجبہ درود پڑھنے کا تواب مانا ہے گر

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقاممہ براور جس کانور سب مخلوق سے پہلے پیدا ہواجس کا ظہور سارے جمانوں کیلئے رحمت ہے اتنی تعداد میں جتنی تیری مخلوق محمدر چکی ہے اور

الله و المنطقة و المنطقة

and the first of t

جتنی اہمی باتی ہے جس قدر ان میں سعید ہوئے ہیں اور جتنے بد بخت ہوئے ہیں ایا درود ہو ساری گنتیوں کا احاط کر لے اور ساری محدول کو گھیر لے۔ ایسا درود جس کی کوئی انتا نہ ہون ہیں کوئی انتا نہ ہون ہیں کوئی انتا نہ ہون ہیں ہوا در نہ وہ اختیام پذیر ہوا در نہ وہ اختیام پذیر ہوا در ہو دوام کے ساتھ دائم ہوا در ہوا در ہوا در اصحاب پر بھی ہوا در آپ کی آل پاک اور اصحاب پر بھی اس طرح کا درود ہو، سب تعریفیں اللہ کے اس طرح کا درود ہو، سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اس مربانی پر۔

یہ درود پاک الرشید العطار نے ذکر کیا ہے اور آئیسی نے الترغیب میں اور ابو الیمن نے سعد الزنجانی تک اس کی سند بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں ایک محف مصر میں ہمارے پاس رہتا تھا۔ انتائی پار ساتھا اسے ابو سعید الخیاط کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھتا تھا، اور نہ کسی محفل میں آتا جاتا تھا، پھر اس نے ابن رشیق کی مجلس میں حاضر رہنے کی مواظبت افتیار کرئی ۔ لوگوں کو ہوا تجب ہوا انہوں نے اس سے پوچھا (کہ تم بھیٹ ابن رشیق کی محفل میں کیوں آنے جانے گئے ہو) تو اس نے بتایا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ ان کی مجلس میں حاضر رہا کرو کیونکہ یہ مجھے پر بکٹرت درود پڑھتا ہے۔

ابو القاسم التيمي" نے اپنی الترغیب میں علی بن الحسین کے واسطہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا رسلم اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا اہل السذت کی علامت ہے۔

حضرت کعب سے مروی ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے پاس حاضر ہوئے، رسول اللہ جلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہونے لگا تو حضرت کعب نے فرما یا ہر صبح ستر ہزار فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر نازل ہوتے ہیں اور اپنے پروں سے قبر

شریف کو تحییر لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہی وہ اور چلے جاتے ہیں اور نئے ستر ہزار محمۃ نزول فرماتے ہیں اور ہے ستر ہزار محمۃ نزول فرماتے ہیں اور ہے قبرانور کواپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں اور صبح تک درود پڑھنے میں مصروف رہے ہیں ستر ہزار فرشتے رات کو اور ستر ہزار فرشتے دن کو آتا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں محم حتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرانور شق ہوگی تو آپ ایسے ہی ستر ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں محے جو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تعظیم ہجالار ہے ہوں محمد میں نکلیں محے جو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تعظیم ہجالار ہے ہوں محمد مدے میں نکلیں محے جو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تعظیم ہجالار ہے ہوں محے۔

اس حدیث کو اساعیل القاضی این بشکوال اور البیعتی نے الشعب میں اور الداری نے اپنی جامع میں باب اکرم اللہ بہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد مویۃ کے تحت روایت کیا ہے اور ابن البراک نے الد قائق میں روایت کی ہے۔

and the second of the second o

"جب دوسرے انبیاء پر درود پڑھا جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود پڑھا جائے۔"

حضرت انس بن مالک رمنی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرسلین پر درود پڑھو تو بھے پر ان کے ساتھ درود پڑھو کیونکہ میں بھی رسولوں میں ہے رسول ہول۔ اس حدیث کو الدیلی نے اپنی مند الفردوس میں اور ابو بعلی نے اپنی حدیث کے فوا کہ میں روایت کیا ہے جیسا کہ دو سرے باب میں آئے گا۔

عن انس عن ابی طلح بھی کما کمیاہے اس کو ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے جیسا کہ چیجے گذار ہے۔

دوسرے الفاظ اس طرح ہیں۔

جب تم مجه پر سلام پر حو تو باقی مرسلین پر بھی درود پر حو۔

المجدا للغوی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے اور اس کے رجال سے صحیحین میں بھی ججت پکڑی مخی ہے واللہ اعلم۔ اس حدیث کو تاریخ الاصبہان سے الاحمدین میں ابو تعیم نے روایت کیا ہے۔

حضرت قادہ رمنی اللہ عنہ جضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرایا ہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا جب تم مرسلین پر درود بھیجو تو مجھ پر ان کے ساتھ درود بھیجو کیونکہ ہیں مرسلین میں سے رسول ہوں۔

اس حدیث کوابن ابو عاصم نے روایت کیا ہے اس کی سند حسن جید ہے لیکن مرسل ہے حضرت ابو ہر رہ و رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اللہ تعالیٰ کے انبیاء ورسل پر درود بھیجو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیں بھی مبعوث فرما یا ہے جیسے مجھے اس نے مبعوث فرما یا ہملی اللہ علیہ وعلیہم وسلم تسلیما۔

اس صدیث کو العدنی احمر بن منیج ،الطبرانی اور القاضی اساعیل نے نقل کیا ہے اور ہم نے فوا کدالعیسوی اور الترغیب النیمی سے روابت کیا ہے اس کی سند میں موی بن عبیدہ ہیں اگر چہ ضعیف ہیں مگر اس کی صدیث مانوس ہوتی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کمان سے روابت کرنے والے عمر بن ہارون ہیں وہ بھی ضعیف ہیں لیکن عبدالرزاق نے اسی حدیث کو

الثوری عن موی کے واسطہ سے روایت کیا ہے اس کے لفظ بھی مرفوع ہیں جب آدی
اپنے بھائی کو جزاک اللہ خیرا کہتا ہے وہ عمل تعریف کرتا ہے اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے انبیاء ورسل پر درود بھیجوا بلہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث
فرمایا ہے جسے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ اور ہم نے حدیث الثوری کو حدیث علی عن حرب
عن ابی داؤد عنہ کی سند سے روایت کیا ہے اس حدیث کو ابو القاسم النمی نے و کیج کے طریق
سے اپنی التر غیب میں روایت کیا ہے اور ابو الیمن بن عساکر نے المعافی ابن عمران کے
طریق سے روایت کیا ہے اور ان ووٹوں نے موئی سے بھی روایت کیا ہے ہم نے اس
طریق سے روایت کیا ہے اور ان ووٹوں نے موئی سے بھی روایت کیا ہے ہم نے اس

حضرت علی رمنی اللہ عنہ سے قرآن پاک کے حفظ کرنے کی جو دعامنقول ہے اس میں یہ بھی ہے کہ مجھے پر اور تمام انبیاء پر درود پڑھو۔

اس صدیث کو الترزی" اور الحاکم نے روایت کیا ہے انٹاء اللہ آخر باب میں ذکر ہوگ۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ پر درو بھیجو تو اللہ تعالیٰ کے باتی انبیاء پر بھی درود بھیجو بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے جسے انہیں مبعوث فرمایا ہے الطبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے مگر اس کی مند میں بھی موئی ہے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مرفونا ہے کہ تشد میں مجھ پر اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام پر درود قطعاً ترک نہ کرنا۔

اس صدیت کوالیہ ق نے گرور سند کے ساتھ نقل کیا ہے یہ بھی آئے آئے گا الحافظ ابو موی المدنی نے کہا ہے کہ جھے ایک سلف کی سند کے ساتھ یہ بات پنجی ہے کہ انہوں نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء کرام پر کم درود پر منے کی شکایت کر رہے ہیں درود ہو آپ پر اور تمام انبیاء و مرسلین پر اور سملام ہو۔

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما ہے مردی ہے کہ میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے سواکسی کیلئے کسی بر مسلمان عور تول کیلئے سواکسی کیلئے کسی پر مسلمان عور تول کیلئے استغفار کرنا جائے۔ استغفار کرنا جائے۔

اس حدیث کوابن انی شیبہ اور القاضی اساعیل نے احکام القرآن اور العملوٰۃ النبویہ میں روایت کیا ہے۔ الطبرانی ، اببہتی ، سعید بن منصور اور عبدالرزاق نے مندرجہ ذیل النماظ کے ساتھ نقل کی ہے۔

لَاتَنْبَغِيُ الصَّلُولَةُ مِنْ اَحَدِعَلَىٰ اَحَدِ اللَّعَلَىٰ النَّبِحِتِ صَتَّى اللَّهُ عَدِيهِ وَسَلَّمَ النَّبِعِتِ صَتَّى اللَّهُ عَدَيْهِ وَسَلَّمَ ا

سی کیلئے سی پر درود بھیجنا جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو۔

اس روایت کے رجال ، رجال اصحیح ہیں۔ اساعیل القاضی کے الفاظ میہ ہیں۔

لَاتَصْلُحُ الصَّلُوةُ عَلَىٰ آحَدِ إِلَّاعَلَىٰ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْتِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ لِلْمِسُلِمِيْنَ وَالْمُشْلِمَاتِ الْإِسْتِغْفَادُ) مَم نَهِ المالَمُ سه ابتداء مِن ان الفاظ كه ما ته روايت كي ب-

لَا يَنْهُ مِنْ أَنْ يُصَلَّىٰ عَلَىٰ اَحْدِ إِلاَّ اعْلَىٰ النَّرِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لِا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَا ذَات كَرِينَ مِن مِن مِعِمِنا جِاجِد. موائد عليه وسلم كى ذات كريم ملى الله عليه وسلم كى ذات كريم مرود نهيں بھيجنا جاہے۔

### کیاغیرانبیاء پر درود پڑھناجائز ہے۔

حضرت سفیان الثوری فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی پر صلوٰۃ پڑھنی مکروہ ہے، اس حدیث کوالبیعتی نے روایت کیا ہے۔

البیمق اور عبدالرزاق نے ایک اور روایت نقل کی ہے وہ بھی ای طرح ہے کہ نبی کے علاوہ کسی پر درود پڑھنا مکروہ ہے۔

حفرت عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے جو ہم نے حسن اوضیح اسناد کے ساتھ ابو بحر بن ابی شیبہ کے واسطہ سے قاضی اساعیل کی احکام القرآن اور فضل الصلوٰۃ سے روایت کی ہے کہ القصاص کے لوگوں نے اپنے خلفاء اور امراء پر صلوٰۃ پڑھنی شروع کر دی تھی تو انہوں نے صلاۃ کو فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے فاص کیا۔ انہوں نے لکھا کہ جب میرا یہ لیٹر پنچ تو انہیں فرز تھم دو کہ صلوٰۃ انبیاء کے ساتھ خاص کرو اور عام مسلمانوں کے لئے وعا

سرواور باتی سب مجھے ترک کر دو۔

مصنف فرماتے میں قاضی عیاض نے اس مسئلہ کے متعلق لکھا ہے بعنی کیا غیر انبیاء پر صلوۃ پڑھنی جائز ہے؟ اہل العلم جواز کا قول کرتے ہیں میں نے اہام مالک کے ذہب ک پیرو کارکی تحریر میں پایا ہے کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پر صلوۃ پڑھنی جائز نہیں ہے۔ یہ مسلک اہام مالک سے غیر معروف ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے میں غیر انبیاء پر صلاۃ بھیجنا مروہ سمجھتا ہوں اور ہمارے لئے تھم سے تجاوز کرنا مناسب بھی نہیں ہے بینی بن میل نے ان کی مخالفت کی ہے اور فرمایا لاباس ہدیعنی غیر انبیاء پر صلاۃ پڑھنے میں کوئی حرج میں ہے انہوں نے ولیل ہدوی ہے کہ صلوۃ رحمت کی دعا ہے اور دعا کسی نص یا جماع نمیں ہے انہوں نے ولیل ہدوی ہے کہ صلوۃ رحمت کی دعا ہے اور دعا کسی نص یا جماع سفیان کے قول کی جانب ہے اور میں قول مشکلمین و فقہاء میں سے محققین کا ہے وہ فرماتے ہیں سفیان کے قول کی جانب ہے اور میں قول مشکلمین و فقہاء میں سے محققین کا ہے وہ فرماتے ہیں غیر انبیاء پر صلوۃ بھیجنا امر مقلان غیر انبیاء پر صلوۃ بھیجنا امر معروف نہیں ہے یہ عمل بی ہاشم کے عمد حکومت میں ایجاد ہوا تھا۔

اور جوابام مالک سے حکایت کیا گیا ہے کہ وہ غیر انبیاء پر درود نہیں ہیجے تھا س تول کی تاویل ان کے اصحاب نے اس منہوم کے ساتھ کی ہے کہ ہم نے غیر انبیاء پر صلاۃ پڑھے کے مکلف بنائے کے مکلف نہیں ہیں جیسے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہیجنے کے مکلف بنائے گئے ہیں جب یہ معلوم ہو گیا تو ہمارے شخ نے فرما یا کہ ملا تکہ پر درود پڑھناکوئی نئی نص سے معروف نہیں ہے بلکہ یہ پہلے فرمان صلوا علی انبیاء اللہ ورسلہ سے باخوذ ہے اگر یہ خابت ہو کہ اللہ تق لی نے انہیں رسول بنایا ہے باں مومنین پر صلوۃ ہیجے ہیں علماء کا احتاباف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ صلاۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، امام مالک کا بیض علماء فرماتے ہیں کہ صلاۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، امام مالک کا ہمیں ہے گر نبر گاجائز ہے صرف ان کے لئے جن کے متعلق نص وار د ہے یا جن کو آ پ کے سی مسلک جو ابھی گزرا ہے علماء کے ایک طائفہ کا خیال ہے کہ صلوۃ مطلقاً مشقلاً جائز سی ساتھ ملا یا گیا ہے کیونکہ ارشاد ہے " لا شَجْعَلُوا وُعَاءُ الرِّسُولِ بَدِیکُمُ اللہ "کیونکہ حضور نہا یا ہی کہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو السلام سکھا یا تو یوں فرما یا "السَّلامُ عَلِیسُنا وُعَلَیٰ وَاسے بَاوِ اللہ اللہ بیت پر مخصوص فرمایا ہے۔ والیہ واللہ اللہ اللہ بیت پر مخصوص فرمایا ہے۔ کا میک اللہ اللہ اللہ بیت پر مخصوص فرمایا ہے۔ کا بیک اللہ اللہ بیت پر مخصوص فرمایا ہے۔ کیا واللہ اللہ اللہ بیت پر مخصوص فرمایا ہے۔ کیا واللہ اللہ اللہ بیت پر مخصوص فرمایا ہے۔

and a sign of the green of the area someone. The sign of the sign

علامه القرطبتي نے المفنم میں اور ابو المعالی من الحنابلہ نے اس قول کو پیند فرمایا ہے اور یمی قول متاخرین میں ابن تیمبیہ کا ہے۔ پین قال ابو بمر صلی اللہ علیہ وسلم بنیں کیا جائے کا۔ اگرچہ معنی صحیح بھی ہے اور صلی اللہ علی النبی و علی صدیقتہ او خلیفننہ و نحو ذالک کہا جاسکتا ہے اس کے قریب میہ مغموم ہے کہ عزوجل نہیں کما جائے گااگر چہ معنی صحیح ہے کیونکمہ یہ ٹناءُ اللہ تعالیٰ سجانہ کاشعار بن چکاہے کوئی غیر اس میں شریک نہیں ہے، ایک طائفہ نے کما ہے کہ استقلالاً صلوٰۃ محروہ ہے محر تنبعاً محروہ نہیں ہے بیہ قول امام احمد سے مروی ہے الثوري نے فرمایا میہ خلاف اولی ہے۔ ایک طائفہ نے فرمایا تبعاً مطلقاً جائز ہے استقلالاً جائز نسیں۔ یہ قول امام ابو صنیفہ اور ان کی جماعت کا ہے ابو الیمن ابن عساکر نے فرمایا کہ ایک طائفہ كاكمنا ہے كہ مطلقا جائز ہے اور بخارى كے طريقه كائھى يمي مقتفنى ہے كيونكه الله نعالى کا فرمان ہے وصل علیم۔ پھرامام بخاری نے مطلقاً صلوۃ کے جواز پر ایک حدیث تعلیق کی ہے اور اس کے بعد وہ حدیث ذکر کی ہے جو تنبعاً صلاۃ کے جوازیر وال ہے۔ انہوں نے ایک باب باندها ہے ٔ حل بیسلی علی غیرا کنبی صلی الله علیه وسلم ای استقلالاً او ننبعًا "اس میں انسول نے غیر انبیاء ملا تکہ اور مومنین داخل کئے ہیں ہمارے شیخ نے فرمایا ہے کہ جوازیر ولالت كرنے والى حديث كے ساتھ حديث عبدالله بن ابي اوفى كى طرف اشارہ كيا ہے۔ جس میں حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کاار شاد ہے "اللَّمُ صُلِّ عَلَیٰ "اِل اَبْیُ اُوْنیٰ" اس کی مثل حضرت قیس بن سعد بن عبادہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسين باتھ مبارك اٹھاتے ہوئے يہ كلمات ادا فرمائے تھے۔

اَلْهُ عَلَىٰ اللهِ عَمَالَ اللهُ الله عَلَىٰ آلِ سَعْدِ بْنِي عُبَادَةً م سعد بن عباده ير-

اس حدیث کو ابو داؤر اور نسائی نے ذکر کیا ہے اور اس کی سند جید ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عند کی حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھ پر اور میرے خاوند پر درود بھیجو تو حضور علیہ الصلاة والسلام نے ایسانی کیا۔

اس حدیث کوامام احمد نے مطولا اور مختصراً نقل کیا ہے اور ابن حبان نے اس کی تقیج

فرمائی ہے حضرت حسن اور مجاہد کا بھی میں قول ہے۔ امام احمد نے ابو داؤد کی روایت سے این اس قول پر نفس قائم کی ہے میں قول حضرت اسخی، ابو نور، واؤد اورالطبرانی کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان موالذی کیصلی علیم وملائکت سے دلیل پکڑی ہے۔

حضرت ابو ہرریہ و رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مرفوعاً مروی ہے کہ فرشتے مومن کی روح سے بوں مخاطب ہوتے ہیں صلی اللہ علیک وعلی جسدک ۔

غیر انبیاء پر صلاۃ بھیجنے کو منع کرنے والوں نے ان تمام دلائل کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ تمام فرامین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ہیں۔ ان کیلئے تو خاص ہے کہ جو چاہیں جو فرمائیں ان کو اختیار ہے مگر کسی غیر کیلئے ان کی اجازت واذن کے بغیر ایساکر ناجائز نہیں ہے جب تک کہ کسی فعل کے کرنے کااذن ثابت نہ ہو۔

القاضی انھیین نے آپی تعلیقات میں ہے باب الزکاۃ میں اور المتولی نے باب الجمعہ میں ذکر کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے جائز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود آ اپنے سواکسی پر صلاۃ بھیجیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان 'وصل علیم'' پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی اونی کے قصہ میں عمل کیا تھا گر کسی غیر کیلئے ایسا کرنا جائز نہیں ہاں اگر جس پر ورود پڑھا جائے اس کا ذکر انبیاء کی تبع میں کیا جائے تو جائز سے قصد استقال جائز نہیں ہے۔

الثاثی نے المعتد میں باب الجمعیں خواسنین سے یہ قول حکایت کیا ہے پھر فرماتے ہیں اس قول میں نظر ہے کیونکہ صلاۃ کامعنی دعاہے اور اللہ تعالی کی طرف سے صلاۃ کامطلب رحمت ہوتا ہے اس لئے اس میں کوئی ایباامر نہیں ہے جو حرام ہوا در کم از کم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا فعل جواز پر ولالت کرتا ہے اور اس میں کوئی خصوصیت کی دلیل نہیں ہے۔

امام بیعتی رحمت اللہ نے حضرت ابن عباس اور 'ثوری کے منع کے قول کے بعد لکھا ہام بیعتی رحمت اللہ نے حضرت ابن عباس اور 'ثوری کے منع کے قول کے بعد لکھا ہے کہ ان کی مراد یہ ہے '' واللہ اعلم '' جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر تخطیم آورود پڑھا جائے تو اس وقت صلاۃ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص ہوگی آگر دعا اور تیمرک کی صورت میں ہو تو اس وقت غیر کیلئے بھی جائز ہے۔ یہ عبارت امام بیعتی نے شعب اور سنن کبرئ میں ذکر کی ہے۔

and the second of the second o

علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اس مسلہ میں قول فیصل ہے ہے کہ غیر نبی پر صلاۃ ہمیجنے ۔۔۔
مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ، ازواج اور ذریت ہے یاان کے علاوہ ہیں اگر تو آل و
ازواج و ذریت ہو تو ان پر درود پڑھنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کے ساتھ
مشروع ہے اور منفرد بھی جائز ہے۔ اور ان کے علاوہ کا مسئلہ ہو تو وہ اگر ملا تکہ و اہل
طاعت ہوں جن میں انبیاء وغیر انبیاء بھی داخل ہیں توان کے لئے بھی تبعاً اور مشقلاً دونوں
طرح پڑھنا جائز ہے جیسے کما جاتا ہے۔

ٱللهُ وَصَلَّ عَلَى مَلا كِلَتِكَ الْمُقَرَّبِ فِي وَاصْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِ فِنَ-

اگر کوئی شخص معین ہو یا مخصوص گر وہ ہوتوان پر صلاۃ بھیجنی مکروہ ہے اور اگر تحریم کا قول کیا گیا ہے ہے تواس کی ایک خاص وجہ ہے کہ جب وہ کسی کا شعار بنایا جائے اور اس کی مثل یااس سے بہتر شخص کیلئے جائز ہی نہ سمجھا جائے جیسے رافضی حضرت علی رضی اللہ عنہ کیلئے کرتے ہیں ہاں اگر بھی مسلوۃ پڑھی جائے کسی کا شعار نہ بنایا جائے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور اس کے خاوند پر پڑھی اسی طرح حضرت علی نے حضرت عمر پر صلاۃ وسلم نے عورت اور اس کے خاوند پر پڑھی اسی طرح حضرت علی نے حضرت عمر پر صلاۃ بھیجی تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس تفصیل پر اولہ متفق ہیں اور وجہ الصواب منکشف ہے واللہ الموفق۔

# سلام عرض کرنے کے متعلق علماء کی آرا۔

علاء اسلام نے سلام عرض کرنے کے متعلق بھی اختلاف فرما یا ہے بعنی کیا یہ صلاۃ کے معنی میں ہے۔ عن علی علیہ السلام یا اس کے جو مشابہ الفاظ ہیں کمنا مکروہ ہیں (یا نہیں) علاء کے ایک گروہ نے سلام کو بھی غیر نبی کیلئے مکروہ قرار دیا ہے جن میں سے ایک ابو محمہ الجوبی ہیں انہوں نے عن علی علیہ السلام کئے سے منع فرما یا ہے دوسر علاء نالصلاۃ اور السلام میں فرق کیا ہے کہ سلام ہر مومن ذیرہ مردہ ، غائب و حاضر کیلئے جائز ہے یہ اہل اصلام کی دعا ہے بخلاف صلاۃ کے کیونکہ صلاۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اطہار کے حقوق میں سے ہے ، اس لئے تو نمازی کہتا ہے السلام علینا و علی عباواللہ الصالحین ۔ الصلام علینا و علی عباواللہ الصالحین ۔ الصلاۃ علینا نہیں کتا ۔ پس فرق واضح ہوگیا۔ والحمد للہ۔

نبى كريم صلى الله عليه وسلم پر درود پڑھنے كى افضل كيفيات كابيان

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جمعین کے درود پاک کے متعلق سوال کرنے کے بعد ج قادُّو عالم صلی الله علیه وسلم کے تعلیم دینے ہے یہ استدلال کیا کمیا ہے کہ وہ کیفیت جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ کیفیت افضل ترین ہے کیونکہ اپنے لئے اشرف وافضل کو ہی پیند کیا جا تا ہے پھراس پر مسئلہ بیہ مرتب ہو تا ہے کہ اگر کوئی قشم اٹھائے کہ وہ ا فننل ترین کیفیت میں درود بڑھے گاتو قتم تب بوری ہوگی جب وہ حضور علیہ العلاۃ والسلام کی تعلیم دی ہوئی کیفیت پر پڑھے امام النودی نے الروضہ ہیں الرافعی کی حکایت کے بعداس صورت کو درست فرمایا ہے۔

ابراہیم المروزی سے مروی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل کیفیت بڑھ کر فتم کو پورا کرتے تھے۔ اے اللہ إدرود جھیج ہمارے آقامحمر پراور آل محمد میر ہربار جبکہ یاد کریں ان کو ذکر کرنے والے اور ہربار جب کہ غافل ہوں ان کی یا د ے غافل لوگ۔

آللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدِ كُلِّمَا ذَكَرَهُ الدَّاكِدُوْنَ وَكُلَّمَا سَهَىٰ عَنْهُ الْغَافِلُونَ -

امام نووی فرماتے ہیں انہوں نے بیہ کیفیت امام الشافعی رحمتہ اللہ علیہ سے اخذ کی ہے کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے بید کیفیت استعمال کی تھی۔

ہمارے شخ نے فرمایا کؤید ورود پاک کی کیفیت امام شافعی کی کتاب الرسالہ کے خطبہ میں درج ہے لیکن سہی کی عبکہ عفل کالفظ ہے۔ امام اوزاعی نے لکھا ہے کہ ان تمام لوگوں کی کلام کاظاہر، جنہوں نے ابراہیم المروزی کے مسألۃ الصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیاہے، میں ہے کہ فی ذکرہ و غفل عن ذکرہ کی ضمیر کا مرجع حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ک ذات اقدس ہے بعنی التفات کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانا مناسب نہیں ہے کیونکہ بیہ مقام النفات نہیں ہے پھر فرماتے ہیں میرا خیال سے سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سمیر کالوٹانا زیادہ اوجہ ہے اور امام شافعی کی کتاب الرسالہ کے کلام کے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہمارے مینخ نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے کہ امام شافعی " کے کلام کا ظاہر بھی ہی ہے کہ

> $V(\mathcal{C}) = \left( \left( \frac{1}{2} \sum_{i \in \mathcal{C}} \left( \mathcal{C}(\mathcal{C}) \right) \right) + \frac{1}{2} \sum_{i \in \mathcal{C}} \left( \mathcal{C}(\mathcal{C}) \right) + \left( \mathcal{C}(\mathcal{C}) \right) + 2 \mathcal{C} + \frac{1}{2} \mathcal{C}(\mathcal{C}) \right)$ e a a Dil non die graffen het voor a

ضمیر کامرجع الله تعالیٰ کی ذات اقدس ہے کیونکہ ان کے الفاظ میہ ہیں۔ " فَصَلیُّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلیٰ نِبِیِنَا کُلما ذَّ گُرُهُ الذَّا کِرُونَ وَ غَفَلٌ عَنْ ذِکْرِهِ الْغَافِلُونُ " پس عبارة کو تبدیل کرنے والے کا حق ہے کہ وہ یوں پڑھے۔ "اللّٰمُ صَلِّ عَلیٰ مُحَدِّ کُلما ذَکْرَکَ الذَّا کِرُونَ الی آخرہ"

مصنف فرماتے ہیں امام الشافعی" کا بقیہ درود پیہ ہے۔

الثد تعالى درود بيجيج آپ مسلى الله عليه وسلم یرِ اولین و 'آخرین میں اس درود ہے افضل ، زیادہ اور پاکیزہ جو اس نے اپی محلوق میں سے کسی ہر بھیجا، اور ہمیں اور شہیں آپ صلی الله علیه وسلم بر درود برخصے کی وجہ سے یاک کر دے جیسے درود کی وجہ سے کسی امتی کو پاک کیا ہے اور سلام ہو آپ ہر اللہ کی رحمت وبركت ہواور اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے جزاء عطا فرمائے اس سے افضل جو کسی ر سول کو ان کے امتیوں کی طرف ہے جزاء عطا فرمائی ہے اس نے ہمیں ہلا کت سے نجات عطا فرمائی ، اور جمیں ایسی بهترین امت بنایا جو لوگوں سے نکالی محتی ہے، دراں حالانکہ ہم مقروض ہیں اس قرض کے ساتھ جو اے اس کے ملا تکہ اور جن پر اپنی محکوق سے انعام کیا مو پہند ہے ہمیں کوئی ظاہری و باطنی نعمت نہیں ملی، ممر ہم نے اس سے وین و د نیا کا حصه پایااور دین و د نیامیں ہم سے ہر تمروه چیز د:ر کی حتی صرف محمد صلی الله علیه

وَصَلَّى اللَّهُ عَنْيُهِ فِي الْآدَّلِيْنَ وَالْآخِرِينَ أَفْضَلَ وَأَكُنَّرَ وَأَذْكُ مُاصَلَّى عَلَىٰ آحَدٍ مِنْ خُلُقِهِ وَزَكَانًا وَأَيَّاكُمُ بِالصَّلَوْةِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ مَا ذَكَا أَحَدًا مِنْ أمتيه بالضلوة والشلاير عكب وَرَحْمَةِ اللهِ وَسَرَحَاتِهِ وجَذا لا اللَّهُ عَذَّ وجَلَّ عَنَّا أَفْضَلَ مَسَا جَذَىٰ مُرْسَلاَعَنْ مَنْ أُرْسِل الله فَانَّة اَنْقَاذَ نَامِنَ الْهَلَكَةِ وَجَعَلَنَا فِي خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ دَائِئِنَ بِدِيْنِهِ الَّذِحِثِ إدنضى واضطفى بهوملا يكنف وَمَنَ الْعُهُمَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ فَلَوْ نَهُسُسٌ بِنَا بَغُمَتُهُ ۚ ظَهَرَمت وَلَا بَطَنَتُ نِلْنَابِهَاحَظَّافِي دِيْنِ الله وَدُنْيَانَاوَدُنِعَ عَنَّامُكُرُوعٌ بيهماأذفى فأجد منهما إلاك مُحَمَّدُ أَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّهُ ستبئها القائد إلى حنيرمسا و الهادى إلى دُشْلِها الذائِكُ عَنِ الهنكة كمواددالشؤءني

The second secon

خِلَافِ الرُّمَةِ المُبَيِّنَةِ الْاسْبَابِ
التَّوْدُ وَ الْهَلْكَةُ الْعَنَاثِ مُو بالنَّصِيْحَةِ فِي الْاِدْشَادِ وَالْإِنْذَارِ بالنَّصِيْحَةِ فِي الْاِدْشَادِ وَالْإِنْذَارِ فِيْهَا فَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مَيْدِ وَالْمُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَمَاصَلَى عَلَى الْبُرَاهِيْمَ وَآلِ الْرَاهِيْمَ إِنّه عَلَى الْبُرَاهِيْمَ وَآلِ الْرَاهِيْمَ إِنّه حَدِيْدُ فَحِيْنٌ مُ

وسلم اس کا سب ہیں جواس تعمت کی بھانائی کی طرف قیادت کرنے والے اور رہنمائی کرنے والے اور رہنمائی کرنے والے ہیں سیدھی راہ دکھانے والے ہیں، ہلاکت سے اور ہدایت کی مخالف برائی میں ڈالنے والی ایسی جگھیں جوان اسباب کو فلا برکرنے والی ہیں جو ہلاکت کو وار دکرتے ہیں ان سے دفاع کرنے والے ہیں دنیا میں اندار و ارشاد میں مخلص ترین ہیں اور اللہ تعالیٰ درود بھیج ہمارے آقا و مولا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر اور سلام بھیج، جیسے درود بھیجا اس نے ابراہیم اور آئل ابراہیم پر بھیک وہ تمام خویوں سمرابا ہے اور بزرگ ہے۔

بعض علماء نے امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے کلام کی آویل اس طرح کی ہے کہ عموہ اللہ تعالیٰ کی کثرت ذکر کے ساتھ صفت بیان کی جاتی ہے اور اس طرح غفلت ذکر بھی اس سے ہوگی اگر چہ تمام آویلات صحیح ہیں اور معنی میں اختلاف نہیں ہوتا گر درود پیش کرنے والا اگر دونوں امروں کو ذہن میں رکھے تو مزید اچھا ہے۔ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں سے شار ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے غافل غافلین میں شار ہوتا ہے۔

(مصنف فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں اوزاعی نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم ندکور القاضی حسین کی تعلیمات ہے بہت زیادہ نقل کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ قاضی ندکور قسم کواک طرح پورا کرنے کو بھی کما کرتے تھے۔

اے اللہ اور وہ جھیج ہمارے آقامحد پر جس کے وہ اہل اور مستخل ہیں۔

ٱللَّهُ عَلَى مُحَكَّمَّ لَكُمَا هُوَ أَهْلُهُ وَمُشْتَحَقِّهُ -

rene i popular di espera i provincio sergioni o esperado di la disposa della di disposa e

تحسى اور نے بھى اس طرح كا درود بھم كو پوراكرنے كيلئے كها ہے۔ البارزی نے کما ہے کہ میرے نز دیک فتم مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ پوری ہوتی ہے۔ اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محر ملی اللہ ٱللهُ مُرَّصَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ٱلْحُكِّدِ علیه و سلم پر افضل درود بشار ای معلومات آنضُلَ صَلَاتِكَ ـ

کیونکہ بیہ درود زیادہ بلیغ ہے اس لئے نہی انصل ہو گا۔

المجدا للغوی نے بعض علماء ہے نقل فرما یا ہے کہ اگر کوئی قشم اٹھائے کہ وہ حضور علیہ الصلوّة والسلام پرافضل ترین کیفیت میں درود بیجیج گاتووہ اس طرح درود بیجے۔

اے اللہ اور وہ جمیج ہمارے مردار محریر جونی ای ہیں اور ہرنبی فرشتہ اور ولی پر بشار جفت و طاق کے اور بشار ہمارے پرور د گار کے مکمل ومیارک کلمات کے۔

اللهمرضل على سَيِدِنَا مُحَدِّيا النَّحِي الأمِيِّ دَعَلَىٰ كُلِّ نَبِيِّ دَمَلَكِ دَوَلِيْ عَدَدَ الشَّفْعِ وَالوِتْرِوْعَدَدَكُلِمَانِ رَبِّنَاالتَّامَّاتِ وَالمُبَارِكَاتِ ـ

بعض علماء سے مندر جہ ذیل کیفیت منقول ہے۔

ٱللهُ عَرض لِ عَلى مُحَدِّدُ عَبْدِكَ وَنَبتكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وأذولحه وذريته وسلمعكد خَلْقِكَ دُرِضَى نَفْسِكُ وَذِكَ عَدْشِكَ حَيْلُمَاتِكَ-

اے اللہ إورود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو تیرے بندے، تیرے نبی اور تیرے رسول ہیں، جو نبی ای ہیں اور آل اطہار پر آپ کی ازواج پر اور آپ کی ذربیت پر اور سلام بھیج۔ بشار اپن مخلوق کے اور اپنی خوشنو دی کے اور اینے عرش کے وزن کے برابر اور این کلمات کی ساہی کے برابر۔

میں ﴿ مصنف ﴾ كمتا ہوں جو بات مجھے مینجی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے كہ ہمارے جيخ كا میلان بھی اسی درود پاک کی افضلیت کی طرف ہے کیونکہ انہوں نے اسی کو ابلغ کما ہے آگر چہ اس کے علاوہ کیفیت کو انہوں نے ترجیح دی ہے جیسا کہ ابھی آئے گا۔

and Color of the C

المحد نے کما ہے کہ بعض علماء نے مندر جد ذیل کیفیت اختیار کی ہے۔

ٱللَّهُ وَ لَى عَلَى حُكَدٌ وَعَلَىٰ آلِ مُحَكَدٍ صَلَّوْةٌ وَاثِمَةً بِدُوامِكَ-

اے اُلٹہ اورود جمیع ہمارے آقا محمہ پر اور آل محمہ پر ایسا درود جو تیرے دوام کے ساتھ دائم ہو۔

اور بعض نے یہ کیفیت اختیار کی ہے۔

ٱللَّهُ مُّ كَالَّهُ مُكَالِّكُمُ وَالِلَّحُوْرِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالْجِنْرِ مُحَمَّدًا حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُنَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

اے اللہ، اے محمہ اور آل محمہ کے پرور دمگارا درود بھیج ہمارے آقامحمہ پر اور آل محمہ پر اور جزاء دے محمہ مسلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کی شان کے لاکق ہے۔

مختلف کیفیات اور مختلف الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کے الفاظ میں کمی یازیادتی کرنے میں وسعت ہے۔ مخصوص الفاظ اور مخصوص زمانہ کے ساتھ مختص نہیں ایکن افضل وا کمل وہی کیفیت ہے جو ہمیں آتائے دوعالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے جیسا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے۔

امام عفیف الدین الیافعی رمنی الله عنه فرماتے ہیں که درود پاک کی تینوں کیفیات کو جمع کرکے پڑھنا زیادہ مناسب ہے قاری اس طرح پڑھے۔

الله على مُحَدِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدٍ وَعَلَى الْبُرَاهِ لِمُحَدِّدٍ وَآلِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى الْبُرَاهِ لِمُحَدِّدٍ وَعَلَى الْبَرَاهِ لِمُحَدِّدٍ وَعَلَى الْبَرَاهِ لِمُحَدِّدٍ وَعَلَى مُحَدِّدٍ وَعَلَى الْبَرَاهِ فِي مَا اللَّهِ وَعَلَى الْبَرَاهِ فِي مَا اللَّهِ وَعَلَى الْبَرَاهِ فِي مَا اللَّهِ الْبَرَاهِ فِي مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

اے اللہ اور وہ بھیج ہمارے آقا محمہ پر اور آل محمہ پر جس طرح تونے در دو بھیجا ابراہیم پر اور آل آل ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر اور آل محمہ پر جس طرح تونے مردار محمہ پر اور آل محمہ پر جس طرح تونے بر کتیں نازل کیں ابراہیم اور آل ابراہیم پر بینگ تو حمید مجید ہے افضل صلاق آئی معلومات کی تعداد کے برابر ہر بار جب ذکر کرنے والے اے یاد کریں اور غافل آپ کے ذکر سے فالمت کریں۔

and the first of t

ہمارے فیخ کا بھی ہی کہنا ہے کہ آگر قاری صدی پاک کا بیان کردہ درودا امام شافعی کے اثر کا درود اور قاضی حسین کا بیان کردہ درود جمع کر کے پڑھے تو زیادہ بہتر ہوگا فرماتے ہیں یہ بھی احمال ہو سکتا ہے کہ ان درودوں پر اعتاد کرے جن کے متعلق روا بات عاب اور ایساذ کر بنا یا جائے کہ اس سے تشم پوری ہو جائے پھر فرماتے ہیں کہ وہ چیز جس کی طرف دلیل رہنمائی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ قشم اس درود پاک کے پڑھنے ہوری ہوگی جو صدیث ابو ہریہ ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی انلہ علیہ وسلم کا ارشاد کر ای ہو صدیث ابو ہریہ ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی انلہ علیہ وسلم کا ارشاد کر ای ہے جے یہ پندہ کہ اسے اجر کا پیانہ لبالب بھرا ہوا سلے اسے چاہئے کہ یوں درود پڑھے۔ ہو حدیث اللہ ہم مقات المذیق ہو جو نی اسلام کا مومنوں کی اللہ ہم مقات المذیق ہو جو نی معالی انداز کر جو تمام مومنوں کی دروج ہم کہ اسے آئی ہیں اور آپ کی ذریت پر اور آپ کہ ذریت پر اور آپ کہ ذریت پر اور آپ کہ نا ہو ہم مومنوں کی علی انداز ہو تھے درود بھیجا کہ نا ہو تھی ہو جو تمام مومنوں کی علی انداز ہو تھی ہم مرح تونے درود بھیجا کہ نا ہو تھی ہے۔

ایراہیم پر۔

ہمارے محققین شیوخ میں سے العلامہ کمال الدین بن الہمام نے ایک دوسری کیفیت ذکر فرمائی ہے جس میں درود پاک کی تمام کیفیات موجود ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے۔

الله على سَيِّدِ فَا مُحَمَّدًا الفَضَلَ صَلَا يَكَ مَردار محمر برجو تيرب بندب، تيرب ني اور في سَيِّدِ فَا مُحَمَّدًا عَبُدِ حَسَّدِ الله عَبْدِ حَسَّدِ الله عَبْدِ حَسَّدِ الله عَبْدِ الله عَبْدُ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدِ الله عَبْدُ الله عَالمُعُمْ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ الله ع

میں نے الطبقات الآج البی میں پڑھا ہے کہ ۔ ان کے باپ ۔ سے مروی ہے کہ درود
پاک کی احسن ترین صورت وہ ہے جو تشمد میں پڑھی جاتی ہے، جس نے وہ درود پڑھا اس
نے یقینا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اس کے لئے یقینا احادیث میں جزا
کا ذکر ہے جو اس درود پاک کے علاوہ کوئی درود پڑھتا ہے اس کی صلاقہ مطلوبہ مشکوک ہے

کونکہ صحابہ کرام نے عرض کی یارسول اللہ اہم کیے آپ پر درود بھیجیں تو سرکار دوعالم نے فرمایا یوں پڑھو (یعنی تشد والا درود سکھایا) پس ان کو بھی درود پڑھنے کو فرمایا اور بھی درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاعطاکر دہ ہے پھر فرماتے ہیں زبان بھی اس درود پاک کی اوائی ہے کو آہ نہ رہے واللہ الموفق۔ یہ درود پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اے اللہ! درود جمیج اور برشتیں نازل فرما اور رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد ہر جو تیرے بندے، تیرے نبی اور تیرے رسول ہیں جو نبي امي بين جو سيدالمرسلين امام المتقين اور خاتم النبيبين ہيں جو بھلائی کے راہنمائيکيوں کے پیٹوا اور رسول رحمت ہیں اور (وروو بجيج اور برئتيں نازل فرما اور رحمتيں نازل فرما) آپ کی آل پر آپ کے سسرال یر آپ کے مدد کاروں پر آپ کے منبعین یر آپ کے تابعداروں یر اور آپ کے عاشقوں پر جیسے تونے درود بھیجا بر کات نازل کیں اور رحمتیں تجھیجیں ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر تمام جمانوں میں بیٹک تو حمید مجید ہے اور درود بهیج اور برستیں نازل فرمااور رحم فرما ہم بر ان کے ساتھ افضل درود، پاکیزہ بر کات ہربار جب تیرا ذکر کریں ذکر کرنے والے اور ہربار جبکہ غافل ہوں تیرے ذکر ہے غفلت کرنے والے جفت وطاق کی تعدا و کے برابر۔ اینے کامل اور بابر کت کلمات کی تعدا د کے برابر۔ اپنی محلوق کی تعدا د کے برابر

اللهم وسل وبادك وترخم على مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَزِيدِكُ وَدَسُولِكَ النّبيّ الأبّيّ سَيْدِ المُدْسَلِيْنَ وَإِمَامِر المتقينة وخَاتَم النِّبَينَ ، إمَام ِ الحَيْدِ وتتايي المخيذ ورسول الرّحمة وعلى آذة اجه أمهات المؤمنيان ودُرينم وآخل بنيته وآله وأضهار باوأنماي وانتاعه وأشياعه ومجبيه صَلَّيْتَ وَبَارِكْتَ وَتَدْخَمْتَ عَلَىٰ إبرامية وعلى آلي إبراهيم ف العَالِمَ إِنَّكَ حَيِينًا ثُكَّ حَيِينًا بَعَيْدُ وَصَلِّ وَبَارِكُ وَتَرَحَّمْ عَلَيْنَا مَعَهُ حُ آفضل صلاتك وآذكى بركاتك حُكِلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِدُوْنَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْعَافِلُونَ عَدَالشَّفْعِ والوشرة عَدَدَ كَلِمَا يَكَ التَّامُّاتِ النبادكات وعدد خلفك ورَضَىٰ نَفْسِكَ وَذِنَهُ عَدْشِكَ وَمِدَادَكَ لِمَا تِكَ صَلَا لَا ذَائِمَةً بِدَوَامِكَ ٱللَّهُ مَرَّانِعَتْهُ يَـوْمَ القِيَامَةِ مَقَامًا مَحْمُوْدًا يَعْنَيظُ بِهِ الادْلَيْنَ وَالْآخِرُونَ وَأَنْزِلُهُ

rene e gregoria de la grando de la compansión de la grando de la grando de la grando de la grando de la grando

المَقْعَدَالمُقَدَّبَعِنْدَ حَكَدَوْمَر القِيَامَةِ وَتَقَبَّلُ شَنَاعَتُهُ الكُبُرِي دَادُفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَأَعْطِهِ سُوُّلُهُ فِي الآحِيْرَةَ وَالْأُوْلَىٰ حَسَّمًا آتَيْتَ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَىٰ ٱللَّهُ مُو المجعَلُ فِي المُصْطَفَىٰ يَنْ مُحَبَّنتَهُ وَ فِي المُفَرَّبِينَ مَوَدَّتَهُ وَفِي الْاعْلِيّينَ فِكُدَةُ وَأَخِيرُهُ عَنَّامَاهُ وَأَخِيلُهُ حَيْرَكُمُ اجَزَيْتَ نَبِيتًا عَنْ أُمَّتِهِ وَأَجْزِ الْأَنْسَاءَ كُلَّهُ وْحُدْرُا صَلَوَاتُ اللهِ وصَلَاةً المُوْمِنِيْنَ عَلَىٰ مُحَتَّمُهِ النِّيِّ الأُرْتِيِّ السَّكُمْ عَلَيْكَ أَيْهُا النَّبِيُّ وَرُحْمَةُ اللَّهِ وَبُرَكَانَهُ وَمَعْفِورَتُهُ وَيِضِوانُهُ اللهكر أبلغ أصنا المتلام وأؤرد عَلَيْنَامِنْهُ السَّلَامَ وَٱتِّيعُهُمِنْ أختيه وكذكرتيته مكا تكيربه عكنك يَارَبُ العَسَائِكِينَ ۔

این خوشنوری کے برابر اینے عرش کے وزان کے برابر اور اینے کلمات کی سیای کے برابر الیا درود جو تیرے دوام کے ساتھ دائم ہو۔ اے اللہ اللہ اتیامت کے دن مبعوث فرما آپ کو مقام محمود پر ، جس کے ساتھ پہلے اور پچھلے ر شک کریں اور قیامت کے دن آپ کواپی جناب میں مقعد مقرب پر فائز فرمااور آپ کی شفاعت کبری قبول فرما اور آپ کے درجہ عالیہ کوبلند فرمااور عطافرما آپ کوجو آپ نے آخرت و دنیامیں ما نگاجس طرح تونے ابر اہیم و موی کو عطا فرمایا اے اللہ!مصطفین میں آپ کی محبت ڈال دے اور مقرمین میں آپ کی مودت اور علیتین میں آپ کا ذکر بلند فرما اور جزا دے آپ کو جس کے آپ اہل ہیں بہتراس جزا ہے جو تونے کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا فرمائی اور تمام انبیاء كرام كو بهتر جزا عطا فرما، درود بهو الله كا. مومنین کا بھارے آتا محمد نبی امی پر اے نبی تحرم سلام ہو تجھ پر اور اللہ کی رحمت اس کی برکت اور اس کی مغفرت ہواور اس کی رضا ہو ( تجھیر) اے اللہ!آپ کی بار گاہ میں ہمارا سلام پہنچا ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے ہم پر سلام لوٹااور آپ کی امت اور آپ کی اولا و کو آپ کی پیروی نصیب

فرما جس سے آپ کی مشکمیں مصندی ہوں یارب العالمین۔

اگر کما جائے کہ غفل کما ہے سکت کالفظ استعال نہیں فرمایا ہے حالانکہ ایسا کمن تما اللہ تعالی حقیقت حال ہے زیادہ واقف ہوتا ہے بعض اوقات ساکت (خاموش) دل میں ذکر کر رہا ہوتا ہے، تواہے بھی ذاکر شار کیا جاتا ہے۔ توایک فاضل کیلئے یہ اعتراض کرنا مناسب نہیں ہے ساکت وغافل کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے ہر غافل ساکت ہوتا ہے لیکن ہر ساکت غافل نہیں ہوتا۔ یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ غافل سے مراد خق کے مراد غافل بالقلب واللسان لیا جائے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ غافل سے مراد حق کے راستہ سے بھنکا ہوا ہو جیسے اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

الذنين كذبخ ابالاتنا وكانؤا عنها غافلين والله أعكر

جب بیہ مسئلہ واضح ہو ممیاتو ہم پہلی مفتلو سے تنمہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

حضرت امام شافعی رحمته الله علیه فرماتے ہیں افضل میہ ہے کہ تشد میں میہ درود پڑھے۔

اے اللہ إدرود بھیج ہمارے آقا و مولا محمد پر اور آل محمد پر جس طرح تونے درود بھیجا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر بیٹک تو حمید

اللَّهُ قَ صَلِى عَلَىٰ مُحَمَّدُ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدِ كُمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اِجْرَاهِ بِمَ وَآلِ اِبْرَاهِ بِمَ اِنَّكَ حَبِيْدُ جَيْدُ عَجِيْدًا وَآلِ اِبْرَاهِ بِمَ اِنَّكَ حَبِيْدًا جَيْدًا

مجید ہے۔

اسی درود پاک کوامام نووی" نے شرح المهذب میں امام شافعی اور آپ کے اصحاب سے نقل کیا ہے اور کما ہے کہ یمی درود پڑھنااولی ہے لیکن انسوں نے دونوں جگہ پڑعلیٰ کی زیادتی کے ساتھ علی آل ابراہیم ذکر کیا ہے اور یمی درود پاک ابن حبان کی صحیح میں اور حاکم کی منتدرک میں اور امام بیمق کے ہاں ثابت شدہ ہے۔

آمام نووی" شرح المهذب میں بیے بھی لکھتے ہیں کہ جو درود پاک احادیث صحیحہ میں ثابت ہیں ان کو جمع کر کے پڑھنازیادہ مناسب ہے بینی اس طرح پڑھا جائے۔

اے اللہ ورود بھیج ہمارے آقامحمونی امی پر اور آل محمد پر اور آپ کی ازواج اور ذریت

ٱللَّهُ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُبِيِّ الأُبِيِّ الأُبِيِّ الأُبِيِّ الأُبِيِّ الأُبِيِّ الأُبِي وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ قَانَدُ وَاجِهُ وَدُرِّيْكِهُ

and the second of the second o

كَمَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِ يُمْ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِ يُحْ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيّ الأُيِّيّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاذَوَاجِهِ وَاذَ يَبِيّهِ كَمَا بَا رَحَمَّتُ عَلَى إِبْرَاهِ يُمْ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِ يُمْ فِي الْعَالَمِ يُمْ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِ يُمْ فِي الْعَالَمِ يُمْ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِ يُمْ فِي الْعَالَمِ يُمْ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِ يَمْ فِي الْعَالَمِ يُمْ وَعَلَى آلِ الْبُرَاهِ يَمْ

پر جیسے تونے درود بھیجا ابراہیم پر اور آل
ابراہیم پراور برکت نازل فرما بھارے آ قامحہ النبی الای پراور آل محمد پر، آپ کی ازواج
اور آپ کی ذریت پر جس طرح تونے برکت
نازل کی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر تمام
جہانوں میں بیٹک تو حمید مجید ہے۔

امام النودی سنے اپنی کتاب الاذ کار ہیں بھی اس طرح لکھا ہے مگر صل علی محمہ کے بعد عبدک ورسونک کے الفاظ زیادہ ذکر کئے ہیں مگر وہارک علی محمہ کے بعد بیہ الفاظ زیادہ نہیں کئے التحقیق والقتادی میں اس طرح درود ذکر فرما یا مگر وہ بارک علی محمہ کے بعد النبی الامی کے الفاظ ذکر نہیں کئے۔

ہمارے شیخ نے فرایا کہ امام نودی " کے ذکر کر دہ درود سے بہت ی اشیاء رہ گئی ہیں شاید جوانہوں نے زیادتی ذکر کی ہے۔ اس کی کے برابر ہو۔ مثلاً ازواجہ کے بعد امہات المومنین، ذریتہ کے بعد اہل جیسے الفاظ ترک کر دیئے ہیں حالانکہ الدار قطنی کی روایت کر دہ حدیث ابو مسعود میں وار دہیں۔ اس طرح "دبارک" کے بعد عبدک ورسولک کے الفاظ ذکر نہیں گئے۔ پہلی صورت میں فی العالمین اور حمید مجید چھوڑ دیا۔ اس طرح "اللم صل دبارک" اکتفاذ کر نہیں کیا ہے حالانکہ بید دونوں صنعے بھی النہائی کی روایت میں ثابت ہیں اس طرح " ترجم علی محد" چھوڑ دیا ہے، تشد کے آخر میں وعلینا معہم 'ذکر نہیں کیا حالانکہ بید بھی الترذی اور السراج کی احادیث میں ذکر ہیں جیسا کہ پیچھے گذرا ہے ابن عربی نے اس زیادتی کا تعاقب کیا ہے اور فرما یا ' بغاشی تفرد ہے زاکہ و فلا پیٹول علیہ کوگوں نے آل کے معنی اس میں بہت زیادہ اختلاف کیا ہے ہم اس میں بہت زیادہ اختیات ہیں۔ پس محرار کا کا کوئی فاکہ و نہیں۔ اس طرح قیر انہیاء پر صلوۃ کے جواز میں بھی اختلاف کیا ہے ہم اس المدون نہیں۔ اس طرح تردی میں ابن عربی کے قول کا تعاقب کیا کہ بے زیادتی ثابت ہے جو انہی نہا کہ نہ نہا ہو تہ ہے کہ وہ اس زیادتی میں منفرد نہیں ہیں اگر ہوں المام تذکر کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس زیادتی میں منفرد نہیں ہیں اگر ہوں المام تذکر کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس زیادتی میں منفرد نہیں ہیں اگر ہوں المام تذکری نے ذکر کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس زیادتی میں منفرد نہیں ہیں اگر ہوں

#### 

بھی توان کاانفرا د کوئی نقصان وہ نسیں۔

القاضی اساعیل نے اپنی کتاب الصلوٰۃ میں دو واسطوں یون بزید ابن الی زیاد عن عبدالرحمٰن بن ابی لیلی سے ذکر کی ہے اور بزید سے مسلم نے استشاد کیا ہے یہ درود البیمی نے الشعب میں حدیث جابر میں ذکر کیا ہے جیسا کہ چیچے گذرا ہے پہلاا را د تواس فخص کا ہے جو آل کامعنی تمام امت کرتا ہے اس کے باوجود عام پر خاص کا عطف کرناممتنع نہیں ہے خصوصاً دعا میں۔

ووسری صورت میں ہمیں تو کوئی ایسا شخص معلوم نہیں کہ اس نے نبعاً غیر انہیاء پر صلاۃ سے منع کیا ہوا ختلاف صرف مشقلاً غیر انہیاء پر درود پڑھنے میں ہے احاد کیلئے ان الفاظ کے ساتھ دعا ما تکنا جن کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے دعا ما تکی تھی جائز ہے حدیث میں ہے۔

ندکورہ زیادتی ابن مسعود کی حدیث میں بھی موجود ہے جیسے پیچھے ذکر ہو چکا ہے علامہ الاسنوی نے امام النودی کے قول کا تعاقب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امام کے کلام کے مختلف صیغوں کے باوجود جو کچھ احادیث میں ثابت ہے اس کا حاطہ نہیں ہوا اور امام الاذر عی نے کہا ہے کہ تشد پڑھنے والے کیلئے کہا ہے کہ تشد پڑھنے والے کیلئے افضل ہے کہ وہ ایسا درود پڑھے جو اکمل روایات سے ثابت ہے پس جو کچھ ثابت ہے بھی افضل ہے کہ وہ ایسا درود پڑھے جو اکمل روایات سے ثابت ہے پس جو کچھ ثابت ہے بھی اف وہ پڑھ لیا کر پڑھنا تو اس سے تشمد میں ایک فو پڑھ لیا کر پڑھنا تو اس سے تشمد میں ایک نے طریقہ کا پڑھنالازم آئے گا حالا کہ کسی ایک حدیث میں بھی ان درودل کامجموعہ ثابت ہے سے طریقہ کا پڑھنالازم آئے گا حالا کہ کسی ایک حدیث میں بھی ان درودل کامجموعہ ثابت

ہمارے شیخ نے فرمایا ہے کہ شایدان کا بید کلام ابن قیم کے کلام سے ماخوذ ہے کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ کسی روایت میں بھی مجموعی طور پر تمام درود ذکر نہیں ہیں۔ پس بمتریک ہے کہ ہر طریقہ کو علیحدہ پڑھے اس سے تمام احادیث سے ثابت شدہ درود پڑھے جائیں گے بخلاف اس کے کہ تمام ایک ہی مرتبہ ملاکر پڑھے جائیں کیونکہ نطن غالب سے ہے کہ جائیں کیونکہ نطن غالب سے ہے کہ جائیں کیونکہ نطن غالب سے ہے ہائیں گیونکہ نطن غالب سے ہے ہائیں گیونکہ نطن غالب سے ہے ہائیں کیونکہ نظن غالب سے ہائیں کیونکہ نظن غالب سے ہے ہائیں کیونکہ نظن غالب سے ہائیں کیونکہ نظن غالب سے ہائیں کیونکہ نظن غالب سے ہے ہوئیں کیونکہ نظن غالب سے ہائیں کیونکہ نظام کیونکہ نظام کیا ہے ہونکہ کی مرتبہ ملاکم کی خوال نے ہوئی کی مرتبہ کیونکہ کی مرتبہ کی

and the second of the second o

کہ نبی کریم صلی انٹہ علیہ وسلم نے ملا کر نہیں پڑ حیا۔

الاسنوی نے یہ بھی کما ہے کہ الشیخ پر لازم ہے کہ وہ تمام احادیث جمع کریں ہے تشد میں وارد ہیں اس کا جواب یہ ویا گیا ہے کہ ان کا اس لزوم کی تصریح نہ کرنے کی وجہ ہے ان پریہ لازم نمیں ہو آکہ وہ ایساکریں۔ امام ابن اقیم نے یہ کما ہے کہ امام شافعی نے واضح طور پر لکھا ہے کہ تشمد کے الفاظ کا اختلاف قراق کے اختلاف کی مانند ہے اور کسی امام نے بھی ایک حرف قرآن ہیں تمام مختلف الفاظ کو جمع کر کے تلاوت کرنے کو مستحب نمیں کما ہے آگر چہ بعض علاء نے مشق کیلئے تعلیم دیتے وقت ایساکرنے کو جائز قرار دیا ہے۔

ہارے شیخ فرماتے ہیں ظاہر ہات ہے ہے کہ اگر ایک لفظ دوسرے لفظ کاہم معنی ہوتو پھر جائز ہے جیسے ازواجہ اور امهات المومنین میں ہے گر پھر بھی بہتر ہی ہے کہ ہر دفعہ ایک پر اکتفاء کرے اگر ایک لفظ معنی کی زیادتی کے ساتھ مستقل ہے اور دوسرے میں وہ مفہوم نمیں ہے تواس زیادتی والے لفظ کا پڑھنا اولی ہے اور اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ بعض راویوں نے یادر کھا اور بعض نے یادنہ رکھا اور اگر معنی میں ایک لفظ دوسرے پر پچھ زیادہ ہے تو پھرا حتیاطاً اس لفظ کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نمیں۔

ایک گروہ علاء جن میں سے علامہ الطبری بھی ہیں فرماتے ہیں یہ اختلاف مباح ہے انسان جو لفظ بھی ذکر کر دے جائز ہے گر افضل ہے ہے کہ وہ لفظ استعال کرے جوا کمل وا بلغ ہو اس پر صحابہ کرام سے مختلف الفاظ منقول ہونے سے دلیل پکڑی گئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے منقول حدیث موقوف ہے جو پہلے گذر چی ہے اور حدیث ابن مسعود بھی موقوف ہے جو چہلے گذر چی ہے اور حدیث ابن مسعود بھی موقوف ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بعد ذکر کی گئی ہے۔ واللہ اعلم۔ حضرت کعب وغیرہ کی حدیث ہے ان الفاظ کی تعبین پر استدلال کیا گیا ہے جو حضور علی انسان ہی حدیث ہے ان الفاظ کی تعبین پر استدلال کیا گیا ہے جو حضور علی المسلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم پورا کرنے کیلئے تعلیم دیئے تھے خواہ بم امر کے وجوب کو مطلقاً رکھیں یا نماز کے ساتھ مقید کریں اس درود پاک کی نماز کے ساتھ تعبین امام احمد سے مردی ہے اور ان کے پیرد کاروں کے نزدیک اصح یہ ہے کہ درود ابراہی واجب نمیں ہی جلکہ دونوں طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جیجنے کیلئے جائز ہیں۔ افضلیت علی ابراہیم وعلی افضلیت علی ابراہیم وعلی

#### 

آل ابراہیم کے الفاظ پڑھناواجب نہیں ہیں ان ہے یہ بھی مردی کہ قاری کو افتیار ہے ان سے اس کے علاوہ بھی قول مردی ہے شوافع کتے ہیں کہ اللهم صل علی محمہ کمنا کانی ہے۔ اس بات ہیں اختلاف ہے کہ کیااس میغہ کا پڑھنا بھی کفایت کر آ ہے جو اس مغموم پر دلالت کر آ ہو جیسے نمازی لفظ خبر کے ساتھ ورود پڑھ دے لینی صل علی محمدی جگہ صلی اللہ علی محمہ پڑھ دے ، اسمح یہی ہے کہ جائز ہے کیونکہ دعا خبر کے الفاظ کے ساتھ زیادہ مئوکہ ہوتی ہے۔ پس خبر کے الفاظ کے ساتھ پڑھنا بدرجہ اولی جائز ہوگا جنہوں نے مسغوں کی تبدیلی کا قول کیا ہے انہوں نے تکلیف پر وقف کیا ہے (لیمنی جس طرح سکھایا گیا ہے اسی پر پابندی کرتے ہیں) ابن عربی نے اسی قول کو ترجیح دی ہے بلکہ ان کا کلام اس بات پر دلالت کر آ حاصل ہوگا جو تہ کورہ صورت میں (لیمنی امر کے صیغہ کے ساتھ) پڑھے گا۔ ہمارے حاصل ہوگا جو تہ کورہ صورت میں (لیمنی امر کے صیغہ کے ساتھ) پڑھے گا۔ ہمارے ماصل ہوگا جو تہ کورہ صورت میں (لیمنی امر کے صیغہ کے ساتھ) پڑھے گا۔ ہمارے اسماب کا اس بات پر انفاق ہے کہ خبر پر اکتفاء کرنا جائز نہیں ہے مثلاً کوئی الصلاۃ علی محمہ کے اسماب کا س بات پر انفاق ہے کہ خبر پر اکتفاء کرنا جائز نہیں ہے مثلاً کوئی الصلاۃ علی محمہ کے کوئیکہ اس میں صلوۃ کی نبت اللہ تعالی کی طرف نہیں ہے۔

لفظ محمد کی نعیین میں بھی علماء نے اختلاف کیا ہے لیکن اسم کے بغیر وصف جیسے النبی اور رسول اللہ، پر اکتفاکر نے کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ لفظ محمد کا مکلّف بنایا گیا ہے اس لئے وہ لفظ جائز ہو گاجو اس سے اعلیٰ وارفع ہو اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ ضمیر اور لفظ احمد کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے الاصح روایات کے مطابق تشہد کی دونوں صورتوں میں بھی النبی اور محمد کے الفاظ آئے ہیں۔

جمہور علاء نے ہراس لفظ کے جواز کا قول کیا ہے ، جس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پردھنا ہو حتی کہ بعض علاء نے فرما یا تشد میں اگر الصلاۃ والسلام علیک ایسا النبی پردھا جائے تو بھی جائز ہے اور اسی طرح اگر اشد ان محمدا صلی اللہ علیہ جسلم عبدہ ورسولہ کہا جائے تب بھی جائز ہے بخلاف اس صورت کے کہ عبدہ ورسولہ کو مقدم ذکر کیا جائے ۔

ہمارے بیخ فرماتے ہیں تشد کے الفاظ میں ترتیب شرط نہیں ہے اور یہی قول اصح ہے اسکا ہمیں تشد کے الفاظ میں ترتیب شرط نہیں ہے اور یہی قول اصح ہے لیکن ان کے قول کے مقابل معابہ کرام کا قول کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں تشہد اس

and a figure of experience of a second graph of the second graph o

طرح سکھا یا جیسے قرآن کی صورت سکھاتے سے قوی دلیل ہاور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو میرے ہاتھ پر شار کیا۔ پھر بمارے شیخ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ پر متاخرین میں سے ایک عالم کی میں نے پوری تصنیف دیمی ہے جمہور علاء کا اس بات پر اکتفاء کرنے کی دلیل ہے ہے کہ اس کا وجوب نعس قرآنی صلوا علیہ وسلموا سے خابت ہے پھر جب صحابہ کرام نے درود کی کیفیت پوچھی تو حضور علیہ الصلوق والسلام نے انسیر، سکھادی، ان الفاظ کی نقل میں اختلاف ہے اور صرف ان الفاظ پر اکتفاء کیا گیا جن پر روایات متفق تھیں اور جو بچھ زائد تھا وہ چھوڑ دیا گیا جیسا کہ تشمد میں ہوا آگر متروک واجب ہو آتواس سے سکوت نہ کیا جاتا۔

ابن الفركاح نے الاقليد ميں لكھا ہے كہ جمہور كاس كو كم از كم مقدار بنانا، اور اس كو مسٹی الصلاۃ بنانا دلیل كا مختاج ہے كيونكہ احادیث صححہ میں اقتصار نہیں ہے اور وہ احادیث جن میں مطلق صلاۃ كا ذكر ہے ان میں كوئی الي چیز نہیں ہے جو نماز میں واجب درود كی طرف اشارہ كرے اور روایات میں جو كم از كم مقدار وار د ہے وہ ہے ہے اللم صل علی محمہ كماصليت علی ابراہيم ۔ الفوار نی نے صاحب الفروع ہے ابراہيم كے ذكر كے وجوب میں دو وجہ ہیں اور جہ سے نقل كی ہیں جنہیں میں ذكر كرول گا جنہوں نے ابراہيم كے عدم وجوب كا قول كيا ہے اور ججت یہ چین كی گئی ہے كہ زید بن حارث كی حدیث اس كے ذكر كے بغیر وار د ہے اس كے اور ججت یہ چین كی گئی ہے كہ زید بن حارث كی حدیث اس كے ذكر كے بغیر وار د ہے اس كے لفظ صلو علی و قولو اللم صل علی محمہ و علی آل محمہ ہیں۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں فیہ نظر كيونكہ بعض روایات میں اختصار ہوتا ہے نسائی نے اس طربق ہے مكمل بھی تخریج كی ہے اس طرب اس طربق ہے مكمل بھی تخریج كی ہے اس طرب خون کے بعی ذكر كیا ہے جیسا كہ چیجے ذكر ہو چكا ہے۔

"اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اور ہم کہتے ہیں "اللهم صل" اے اللہ تو درود بھیج ہمارے آقا پر۔"

مصنف فرماتے ہیں میں نے امیر المصطفیٰ الترکمانی کے مقدمہ ابی اللیث کی شرح میں بڑھا ہے جس کی عبارت بیہ ہے کہ اگر سوال کیا جائے کہ اس میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے کہ

ا تند تعالی نے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ورود پڑھنے کا تھم دیااور ہم کتے ہیں اب التٰد تو درود بھیج ہارے آقامحم پر اور آل محمہ پر یعنی ہم اللہ تعالی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ درود بھیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ،ہم درود نہیں پڑھتے یعنی بندہ کو اصلی علی محمہ کمنا چاہنے تھا (محمروہ ایسانہیں کرآ) ہم اس کا جواب سے دیتے ہیں کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طاہر و پاکیزہ ہیں جمال مگمان نقص ہی نہیں۔ اور ہم سرا پانقص و عیب ہیں پس طیب و طاہر ذات کی تعریف وہ کیسے کرے جو سرا پاعیب ہے اس لئے ہم اللہ تعالی سے عرض مرتے ہیں کہ وہ درود بھیج اپنے محبوب کریم پر آکہ رب طاہر کی طرف سے نبی طاہر پر درود ہو کذا تی المرغینانی۔

علامہ النیٹا پوری کی کتاب الطائف والحکم میں بھی اس طرح منقول ہے کہ وہ فرماتے میں بندے کیلئے صلیت علی محر کمنا کانی نہیں ہے کیونکہ بندے کا مرتبہ درود بھیجنے سے قاصر ہے بلکہ وہ اپنے رب سے سوال کرے کہ وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج آکہ غیر کی زبان سے صلاۃ ہو جائے۔ اس صورت میں درود پڑھنے والاحقیقت میں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور بندے کی طرف صلاۃ کی نسبت سوال کرنے کی وجہ سے مجازئ میں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور بندے کی طرف صلاۃ کی نسبت سوال کرنے کی وجہ سے مجازئ ہوتی ہے۔

ابن ابی تجلد نے بھی اسی چیزی طرف اشارہ کیا ہے کہ امت کو اللم صل علی محمد کے صیفہ کی تعلیم ویے میں ایک خاص حکمت ہے جب ہمیں آ قادها کم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہیسجنے کا تھلم ملا لیکن ہم نہ شان رسالت کو کماحقہ جانے ہیں اور نہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں تو اعتراف بحر کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ تواس کی شان کو سب سے زیادہ جانے والا ہے کہ وہ کس صلاق کا مستحق ہے۔ اس لئے تواس ذات بابر کت پر صلاق بھیج ہے اس قول کی مانند ہے جیسے کوئی کے میں تیری شان بیان نہیں کر سکتا۔

مصنف فرماتے ہیں اے مخاطب جب تجھے درود و سلام کی اہمیت معلوم ہوگئ ہے تو تجھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکٹرت درود و سلام پڑھنا چاہنے جیسے تجھے درود و سلام پڑھنے کا
تکم ملا ہے اس طرح تیری عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند ہوگی ہیں کٹرت
سے درود پڑھ اور بمیشہ بیشہ پڑھ اور تمام روایات کو جمع کر کے پڑھ کیونکہ کٹرت سے

rene i popular de la presenta de la rene de la presenta del presenta del presenta de la presenta del presenta del presenta de la presenta del present

درود و سلام پڑھنا محبت کی نشانی ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر ہمیشہ اس کی زبان پر ہوتا ہے مسجے حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نمیں ہوسکنا حتیٰ کہ میں اسے اپنے والد، بینے اور تمام لوگوں سے محبوب ہوجاؤں۔ آئے چند فصلیں ہیں جن پر ہم پہلے باب کا اختیام کریں مے۔

# يبلى فصل السلام عليك فقدعر فناه

یہ فصل اس بارے میں ہے کہ محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قول السلام عليك فقد عفرنا فكيف نصلى عليك (يعني يارسول الله بمين آپ كي جناب مين سلام ءُ عَنْ كَرِنْ كَاطِرِيقِهِ تَوْمَعَلُوم ہے ہم آپ ہر درود كيے پڙھيں ) سے مراد وہ سلام ہے جو صحابه كرام كوتشهد ميں يڑھنے كيلئے تعليم ديا تقالعني السلام عليك ايهاا كنبي ورحمته الله وبر كاية اور کیف نصنی علیک سے بعد از تشد درود پڑھنے کے متعلق سوال تھا۔ یہ قول امام بیمتی نے کیا ہے۔ اور ہمارے بیخ فرماتے ہیں کہ السلام کی تفییر اس مفہوم کے ساتھ ظاہر ہے۔ ابن عبدالبرنے اس کے متعلق ایک اور احمال بھی ذکر کیا ہے بینی اس سلام سے مرا د وہ سلام ہو جس کے ساتھ انسان نماز ہے فارغ ہو آ ہے پھر فرماتے ہیں پہلا قول اظہر ہے۔ قاضی عیاض اور دوسرے علماء نے بھی اسی طرح کا قول و کر فرمایا ہے۔ بعض علماء نے اس احتمال کواس طرح رو کیاہے کہ آخری سلام اتفاقان الفاظ سے مقید نہیں ہے۔ ہارے شیخ کا کمنا ہے کہ علماء کے اتفاق کی نقل میں نظر ہے کیونکہ امام مالک کے ہیرِ کاروں کی ایک بوری جماعت کااس بات پر جزم ہے کہ نمازی کیلئے مستحب ہے کہ نماز ے فارغ ہوتے وفت السلام علیک ایہاا کنی ورحمتہ الله و بر کانة السلام علیکم کے۔ قاضی عیاض اور ان کے علاوہ کئی علاء نے بھی میں کہاہے۔ میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہیں جو گزشتہ اور آنے والی فضیلتوں کے علاوہ ہیں۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث جابر ہے۔ فرماتے ہیں میں نے رسول انٹد صلی انٹہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سناہے کہ جس رات مجھے مبعوث کیا گیا تو میں بجس درخت اور پتحرے تحزر ما وہ السلام علیک بارسول اللہ کہتا حدیث بعلی ابن مرۃ الثقفی

The second secon

میں ہے کہ ہم رسول انٹہ ملی انٹہ علیہ وسلم کی معیت میں چل رہے تھے ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محواستراحت ہوگئے ایک در خت زمین کو چیرتے ہوئے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ قلن ہوگیا پھر تھوڑی در کے بعد اپن جگہ واپس چلاممیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے درخت کا پورا ماجرا عرض کیاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میہ ایسا در خت تھا جس نے اللہ تعالیٰ ہے بھے پر سلام عرض کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملی (توالیا کیا)

حضرت جابر کی مرفوع حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

میں اس پھر کو پہچانتا تھا جو مکہ مکرمہ میں میری بعثت ہے پہلے مجھ ہر سلام عرض کر آ تھا حمر اب میں اے نہیں پیچانتا۔ إِنِّي لَاعْدِثُ حَعْدَاً بِمَكَّلَةً كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىٰ قَبُلَ أَنْ أَبْعَتُ إِنِيْ لآعتبين ألأن

مندرجه الفاظ میں بھی بیہ حدیث ذکر ہے۔ أَنَّ بِمَكَّةً لَحَجُرًا كَانَ يُسَكِّمُ مکه مکرمه میں ایک پھربعثت کی را توں میں مجھ پر عَلَىٰ لَيالَي بُعِيثُتُ إِنَّ لَاَعْدِثُ كُ إذَا مَدَرُثُ عَلَيْهِ -

سلام کر تا تھا جب بھی میں اس کے پاس سے محزر آتھا میں اب بھی اے بیجان لیتا ہوں جب اس کے اوپر سے گزر تا ہوں۔

حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ جبریل آمین نے حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کووضو کاطریقه سکھایا، آپ صلی الله ملیه وسلم نے وضو کیا پھر دور کعت نماز ا دا فرمائی بھروا پس لوئے تو جس بھراور روڑے سے گزرتے وہی یوں سلام عرض کر تا السلام علیک بار سول اللہ! ہم نے ان احادیث کی تخریج کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا کیونکہ اس كتاب ميں بيه ہماري شروط ميں داخل شيں۔ والله المونق۔

قاضی عیاض رحمته الله علیہ نے حضرت علی ہے مردی تشعد میں یہ الفاظ ذکر کئے ہیں۔ التَكَ مُعَلَىٰ مَيْ اللّهِ واللّهُ كَاللَّمُ عَلَى الله ك بي ير ملام بور ملام بوالله ك انبیاء اور رمولوں پر سلام ہوانٹہ کے رسول

انبيتاء الله ورُسُلِه السَّلَامُ عَلَىٰ

and a graph of the proof of the contract property of the contract of the contr

دَمُولِ اللهِ السَّلَامُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ اللهُ وَمِنَاتِ مَنْ عَلَىٰ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَاللهُ وَلَوْ اللهُ وَاللهُ وَلَوْ اللهُ وَاللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

پرسلام ہو محربن عبداللہ پرسلام ہوہم پراور مومن مردوں اور عورتوں پر جو ان ہے فائب ہیں اور جو موجود ہیں۔ اے اللہ مغفرت نازل فرما محر پر اور آپ کی شفاعت تیول فرمااور مغفرت فرما آپ کے الل بیت کی اور مغفرت فرما آپ کے الل بیت کی اور مغفرت فرما میری اور میرے والدین کی اور جن کو انہوں نے جنا اور ان دونوں پر محمت فرمااور سلام ہو ہم پراور اللہ کے نیک برحمت فرمااور سلام ہو ہم پراور اللہ کے نیک برحمت ہواور اللہ کی برحمتیں ہوں۔

گی رحمت ہواور اس کی برحمتیں ہوں۔

مصنف فرماتے ہیں اس کی سند میں نظر ہے اور حضرت علی رمنی اللہ عند کا ولوالدی کمنا فقط تشہد پڑھنے والدین کیلئے دعا ما تگنا فقط تشہد پڑھنے والدین کیلئے دعا ما تگنا ثابت ہو جائے گا حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ کے والدی موت کفریر ہوئی تھی۔ بید البزی نے کما ہے والدگ موت کفریر ہوئی تھی۔ بید البزی نے کما ہے واللہ الموفق۔

س سلی اللہ علیہ وسلم برسلام عرض کرنا وجوب کے درجہ تک بہنچناہے

جانا چاہئے کہ کی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الدس پر سلام پڑھنا وجوب کی حیثیت رکھتا ہے۔ آخری تشہد میں سلام پڑھنا واجب ہے، اس پرامام شافعی نے نص قائم کی ہے الحلیمی نے نقل فرما یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا واجب ہے۔ الشفاء میں القاضی ابو بحر ابن بمیرے منقول ہے کہ اللہ تعالی نے آ ہے (صلوا عَلَیْهُ وَسِلْمُوا تَشْلِیْمًا) ناذل فرماکر آپ کے صحاب کرام اور بعدوا لے لوگوں کو بی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام پڑھنے کا تھم دیا ہے اور یہ بھی تھم دیا ہے کہ جب بی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضری کا شرف اور یہ بھی تھم دیا ہے کہ جب بی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضری کا شرف

### Marfat.com

one. Programije sambo po o o o o o o na odkom o na 64 o om opio o o na na نعیب بو یا آپ صلی الله علیه وسلم کا ذکر خیر ہو تو ضرور سلام عرض کرو۔

الطرطوشی ماکلی کی رائے بھی سلام کے وجوب کی طرف ہے اور ابن فارس الفوی نے مسلاقہ و سلام کی فرضیت کو برابر کہا ہے فرماتے ہیں جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے اس طرح سلام عرض کرنا بھی فرض ہے کیونکہ اللہ جل ثناء کاارشاد ہے وسلمواتسلیما

سلام عرض کرنے کی نذر ماننے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام عرض کرنا واجب ہو جا آ ہے کیونکہ بارگاہ رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام عرض کرنا عبادات عظیمہ اور قربات جلیلہ میں سے ہاور مالکی، حنفی کسی نے بھی اس کے خلاف قول نہیں کیا ہے۔

صاحب الشفانے ذکر کیا ہے کہ ابن وہب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمھے پر وس مرتبہ سلام عرض کیا، اسے ایسا تواب طے محاجیسا کہ اس نے ایک گردن آزاد کی ہو۔ اس فضیلت کا ذکر مزید انشاء اللہ تعالی دوسرے باب میں حدیث ابو بکر کے ضمن میں آئے گا۔

سلام کے معنی میں علاء کا اختلاف ہے بعض نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شمرات و ہر کات ہے آپ خالی نہ رہیں اور مصائب و آفات ہے سلامت رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک کاموں میں خیر وہرکت جمع کرنے اور خلل و فساد کے عوارض کو دور کرنے کی توقع اور امید سے ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس سلام کے معنی میں ہو جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تجھ پر اللہ کا فیصلہ سلامتی کا ہو سلام بمعنی السلامہ ہے جیسے مقام اور مقامہ سلام اور سلامہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ تجھے ندمت و نقائص ہے محفوظ فرمائے۔ جب تو اللهم سلم علی محمد کہتا ہے تو تیری اس سے مراد یہ ہوتی ہے اللہ بھارے آ تا محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی دعوت، امت اور ذکر کو ہر نقص و عیب سے سلامت رکھ اور آپ کی دعوت میں دفت کے گذر نے کے ساتھ مزید اضافہ فرما۔ آپ کی امت کو مزید بڑھا اور آپ کی دعوت میں دفت کے گذر نے کے ساتھ مزید اضافہ فرما۔ آپ کی امت کو مزید بڑھا اور آپ کے ذکر کو ہلند سے بلند تر فرمایہ دونوں مفہوم امام بیعتی نے ذکر کو ملے جیں کوئی ایبا امر لاحق نہ ہو جو کسی وجہ سے بھی کمزوری و کمی کا فرمائے جیں کوئی ایبا امر لاحق نہ ہو جو کسی وجہ سے بھی کمزوری و کمی کا فرمائے جیں کوئی ایبا امر لاحق نہ ہو جو کسی وجہ سے بھی کمزوری و کمی کا فرمائے جیں کوئی ایبا امر لاحق نہ ہو جو کسی وجہ سے بھی کمزوری و کمی کا

and the first of t

مصنف فرماتے ہیں ہوسکتا ہے السلام جمعنی المسالمہ اور الانقیاد ہو جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد۔ "فَلاَ وَرَجِکَ لَا يُومِنُونَ حَتَى يَحْكِمُوکَ رِفِيما حَجَرَ بَيْنَهِمْ مَمْ لَا يَحْجِمُوا فِي اَنْفُومِهِمْ حَرُجَا مِمَّا ارشاد۔ "فَلاَ وَرَجِکَ لَا يُومِنُونَ حَتَى يَحْجُمُوکَ رِفِيما حَجَرَ بَيْنَهِمْ مَمْ لَا يَحْجِمُوا فِي اَنْفُومِهِمْ حَرُجَا مِمَّا وَاجِدَ مَا اللّهُ اللّهِ مِنْ استعال ہوا ہے۔ تعدیدت و بیسیام واشیلیما" میں استعال ہوا ہے۔

اگرید کما جائے کہ علیک ذکر فرمایالک نمیں فرمایا تواس کا جواب یہ ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا فیصلہ بندے کے حق میں بادشاہ اور سلطان کی حیثیت سے نذہو آ ہے جواس پر مکمل طور پر غالب ہو آ ہے گویا اللہ تعالیٰ کا تجھ پر سلامتی کا فیصلہ فرمانا اللہ کا تیری خاطر سلامتی کا فیصلہ فرمانے کی مانند ہے۔

# دوسری فضل صحابہ کرام کے قول کیف کے متعلق ہے۔

علاء کرام کاکیف کے مراد و معنی میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علاء نے فرہا یا کہ سوال اس صلاۃ کے معلق تھا جن کا انہیں تھم دیا گیا تھا اور ان الفاظ کے متعلق تھا جن کے ساتھ صلاۃ اداکی جائے اور بعض نے فرہا یا کہ کیف سے سوال صلاۃ کی صفت کے متعلق تھا قاضی عیاض فرہاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد صلواعلیہ میں صلاۃ کا تھم ہوا جو الرحمہ دعا اور تعظیم ان تمام معانی کا اختمال رکھتا تھا اس لئے صحابہ کرام نے عرض کی حضور! کن الفاظ میں صلاۃ عرض کریں؟ بعض مشاکخ اور الباجی نے بھی ای قول کو ترجیح دی ہے کہ سوال میں صلاۃ کے متعلق نہیں۔ ہمارے شخ فرہاتے ہیں بی قول اظر ہے کیونکہ کیف کا ظاہر استعال صفت میں ہوتا ہے اور جنس کے متعلق سوال ماکے لفظ کے ساتھ ہوتا ہے علامہ قرطتی نے بھی ای قول پر جزم کیا ہے فرہاتے ہیں یہ اس شخص کا سوال ماج لفظ کے ساتھ ہوتا ہے علامہ قرطتی نے بھی ای قول پر جزم کیا ہوگئی تھی۔ صحابہ کرام نے صلاۃ کی سرا د تو جان کی تھی پھر انہوں نے اس کی اس صفت کے متعلق دریافت کیا جو آپ صلی اللہ مرا د تو جان کی تھی پھر انہوں نے اس کی اس صفت کے متعلق دریافت کیا جو آپ صلی اللہ و سلم کی شان کے لائق ہو تاکہ وہ اسے ہی استعال کریں۔

صحابه کرام کواس کیفیت پر سوال کرنے والی چیزوہ سلام تھاجو السلام علیک ایہاا لنبی و

رحمت الله وبركامة كے مخصوص الفاظ من تھا۔ انہوں نے سوچاكہ مسلاۃ بھى مخصوص الفاظ ميں ہوگى توانہوں نے نفس پر آگاہ ہونے كے امكان سے قياس كو چھوڑ ديا۔ خصوصاً اذكار كے الفاظ ميں قياس ترك كرنا پر آ ہے عموماً اذكار قياس سے خارج ہوتے ہيں۔ پس معالمہ ويها بى ہوا جيے صحابہ كرام نے سمجھا تھا۔ وہ سلام كى طرح نہ بتايا بلكہ اسكى ايك نئى صورت بتائى۔

# تیسری فصل اللهم کی شخفیق کے بارے میں۔

اللم كاكلم وعامي اكثراستعال ہوتا ہے اس كامعنى يا اللہ ہے اس كے آخر ميں ميم حرف ندا كے قائم مقام ہے اللم غفور رحيم كمنا جائز نہيں ہے بلكہ اللم الحفرلي وار حمنى كما جائے گااس پر حرف ندا واخل نہيں ہوتا محر مجمى جيسے الراجز كا قول ہے۔

إِنِّي إِذَا مَا حَادَتَ المَّا الْتُهُدُّ يَا اللَّهُدُّ يَا اللَّهُدُّ يَا اللَّهُدُّ

جب بھی مجھے کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے تو میں " یا اللم یا اللم " کہتا ہوں

یہ اسم ندا کے وقت ہمزہ کی قطعیت، لام کی تفتیم کے وجوب اور تعریف کے حصول کے باوجود حرف ندا کے دخول کے ساتھ مختص ہے۔ فراء اور کوفیوں میں ہے اس کے متبعین کا قول ہے ہے کہ یہ اصل میں یا اللہ تھا حرف ندا حذف کر دیا گیا ہے اور ہم بقول بعض علماء کا تول ہے ہم جدلہ ہے ماخوذ ہے بعض نے فرما یا یہ میم زاکدہ ہے جیسے الزرقہ کو شدید زرق کی وجہ سے زرقم کما جاتا ہے۔ اسم عظیم کے آخر میں عظمت کیلئے ذکر کیا گیا ہے بعض علماء نے فرما یا یہ اس واو کی طرح ہے جو جع پر دلالت کرتی ہے گویا دعا ما تکنے والا عرض کرتا ہے اسے وہ ذات جو تمام اساء حسیٰ کی مالک ہے میم کو مشدد بھی اسی لئے کیا گیا ہے تاکہ علامت جمع کے عوض پر دلالت کرے۔ حضرت حسن بھری ہے اللہم کا معنی مجتمع الدعاء مردی ہے حضرت النفرین شمیل ہے مروی ہے کہ جس نے اللہم کا معنی مجتمع الدعاء مردی ہے حضرت النفرین شمیل ہے مروی ہے کہ جس نے اللہم کما یقینا اس نے اللہ تعالیٰ ہے اس کے میم میں اللہ تعالیٰ کے نانوے اساء حسیٰ جمع ہیں۔

and the first of t

چوتھی فصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اساء کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اساء کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اساء میں مضور ترین اسم محمہ ہے۔ قرآن مجید میں کنی مقامات پر اس کا ذکر آتا ہے۔

مثلاً ما کان محمر ابااحد من رجا لکم \_\_\_ محمر رسول الله \_\_ وما محمر الارسول \_\_ مثلاً ما کان محمر ابااحد من رجا لکم \_\_ منقول ہے جس کامعنی محمود ہے۔ اس میں مبالغہ پایا جاتہ ہے اسم مبارک حمد کی صفت سے منقول ہے جس کامعنی محمود ہے۔ اس میں مبالغہ پایا جاتہ ہے امام بخاری نے اپنی آریخ میں علی بن زید کے طریق سے نقل فرمایا ہے کہ ابو طالب نے سرکار دو جمال کی یوں مدح سرائی فرمائی ہے۔

دَشَقَ لَهُ مَنْ إِنْهُ فَإِيْجِلَهُ فَذُوْ الْعَرْشِ مُحْوَدُ وَهَٰذَا لَحُنَّ لَهُ مَنْ إِنْهُ فَإِنْ عُمُ اللَّهِ الْمُحَلِّقَ فَالْحَلَّا فَيَلَّا

ا ہے ر ب تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں مے اور تاب صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن شفاعت ۔ ملے مج تواپیخ رب تعالیٰ کی ایسی حمد فرمائیں مے جو اس وفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب مقام محمود ہیں جس پر پیچھلے اور اسکلے تمام رشک كريں مے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما یا عسی ان سبعثک ربک مقامامحود آ۔ جب آپ اس متام محود پر فائز ہوں سے تواہل موقف تمام مسلم و کافر پہلے اور پچھلے آپ کی حمد کریں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تمام معانی حمد اور اقسام حمد جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خصال و کمالات کے ساتھ محمود تھے کہ جن کی برکت سے زمین ہدایت و ایمان ہے بھرپور ہو منی۔ علم نافع اور عمل صالح ہے لبریز ہو منی مقفل داوں کے دریجے کھل سمئے، زمین سے مکینوں سے ظلمت چھٹ منی اہل زمین شیطان سے مخفی ضریبوں اور شرک باللہ اور کفر ہاللہ ہے محفوظ ہو مجئے اور جمالت ہے دور ہو گئے حتیٰ کہ آپ کے خوش نصیب منبعین نے دنیاو آخرت کاشرف حاصل کر لیا آپ صلی الله علیه وسلم کا پیغام اہل زمین کو پنیاجتنی کہ انسیں اس کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے عباد و بلاد پر ابر كرم برسايا، اور سارى تيركيال كافور ہوگئيں آپ كى وجد سے موت كے بعد زندگى بخشى عمراہی کی جگہ ہدایت عطافرمائی۔ جمالت کو معرفت ملی قلت سنڑت میں بدل <sup>عنی افلاس کو</sup> تمنامیں بدل دیا، ممنامی کے بعد رفعت بخشی۔ نکارت کے بعد شهرت دی فرقت کے بعد ملاقات ہوئی، منتشر دلوں اور بھری خواہشات میں الفت ڈال دی اور متفرق امتوں کو ایک کلمہ کے تحت جمع فرما دیا، اندھی آنکھوں کو نور بصارت ملا بسرے کانوں کو قوت ساعت ملی اور سمراہی کے بردوں میں ڈھکے ہوئے دلوں کو نور معرفت عطا فرمایا لوگوں کو آپ کی ہر کرت ہے اللہ کی وہ انتہائی معرفٹ نصیب ہوئی جتنی کے حصول کی طاقت ان کے قوئی کو میسر تھی ہمیشہ ہمیشہ اور بار بار ، مخضراور طویل ہر طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ، صفات اور اساء کاذکر فرمایا حتی که مومن بندوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و معرفت روشن ہوگئی۔ شکوک و شبہات کے سارے بادل چھٹ گئے ہ ہے عظمت و صفات ایسے حمکنے لگیں جیسے چودھویں کا جاند، اس تعریف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کیلئے نہ پہلے اور پچھلوں کیلئے کوئی مخبائش چھوڑی ، اللہ تعالیٰ نے جوانسیں

> and a grant of the green of the late of the a which is the constitution of the constitution of the

جوامع انکلم اور بدائع الحکم عطا فرمائے ہیں ان کی وجہ سے اولین و آخرین میں ہر متکلم سے ان کومستغنی کر دیاہے کیاان کیلئے ان کے محبوب کی بیہ تعریف کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ن ارشاد فرما يا أنذ لُنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ يُتَلَى عَلَيْهِ فِي إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَتُهُ وَ ذَكْرَى لِقَوْمِ يُوْمِينُوْنَ التوراة میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہوں ہے، محد میرا بندہ اور میرارسول ہے میں نے اس کا نام المتوکل رکھا ہے نہ وہ تندخو ہے نہ سخت دل، نہ بازاروں میں غوغا آرائی كرنے والا ہے وہ برائى كابدله برائى سے نہيں بلكه معاف كر ديتا ہے اور بخش دينا اس كاشيوہ ہے میں اسے اپنی جناب میں نہ بلاؤں کا حتی کہ اس کی برکت سے مجڑی ہوئی قوم کو درست كرلول كا، ميں اس كے ذريعے ناديدہ تكابوں كوروش كروں كا، بسرہ كانوں كوحق سننے كى توت بخشوں گااور صلالت و عمراہی کے غبار ہے اٹے ہوئے دلوں کو منور کروں کا حتیٰ کہ وہ کہنے لگ جائیں مے لا اللہ الا اللہ، میرا محبوب تمام مخلوق سے زیادہ رحیم ہے۔ اور ان تمام كيك سرايا مرباني ب ونياو دين برلحاظ سے وہي ان كے لئے زيادہ تفع بخش بد وہ الله کی تمام مخلوق سے زیادہ نعیج و بلغ ہے کثیر معانی کو مختصرالفاظ ہے تعبیر کرنے کا سے تمام سے زیادہ ملکہ حاصل ہے صبرکے مقامات پر سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ ملاقات کے وقت سب سے زیادہ سچاہے، عمد، ذمہ داری کوسب سے زیادہ بورا فرمانے والا ہے۔ احسان پر سب زیادہ بدلہ عطافرمانے والا ہے انتہائی تواضع کرنے والا ہے تمام سے زیادہ اسپے تفس پر ایٹار کرنے والا ہے اسپے اصحاب کیلئے دلسوزی کرنے والا اور ان کے لئے حمیت رکھنے والا ہے اور بہت زیادہ ان کا دفاع کرنے والا ہے تمام مخلوق سے زياده ان امور كابجا لانے والا ہے جن كاانہيں تكم ديا كيا ہے اور سب سے زيادہ ان امور کو ترک کرنے والا ہے جن سے انہیں رو کاممیا ہے تمام مخلوق سے زیادہ صلہ رحمی فرمانے والاہے اس کے علاوہ بہت سی ایباصفات کا مالک ہے جو حقیقت میں صفات و کمال ہیں آپ صلی الله علیه وسلم کی صفات کا حصرو شار ناممکن ہے۔ صلی الله علیه وسلم تسلیمًا کشرز۔ قاضی عیاض رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے محمہ اور احمہ ان دونوں ناموں کو آب صلی الله علیه وسلم سے پہلے محفوظ رکھا، کسی نے بھی میہ دونام نہیں رکھے احمہ جس کا ذكر سابقه كتب ميں تھا۔ جس كى بشارت عيىلى عليه السلام نے دى تھى تواس كى خاطر الله

تعالی نے اپی مکست بالغہ سے ہر کمی کوید نام رکھنے سے روکے رکھا۔ آپ سے پہلے کسی نے وعوى بى نسيس كيا ماكمه كمزور دل ميس شك والتباس كالثبئه تك داخل مويااور محراسم كراى توعرب وجم میں تھی کانام بھی نہ تھا۔ ممرجب آب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ید مشہور ہو کیا کہ ایک نبی عمرم مبعوث ہونے والا ہے جس کانام محد ہو گاتو عربوں کے کنی افراد نے اپنے بیوں کے نام محدر کھے اس امید پر کہ ہوسکتا ہے وہ سرایا سعادت ہمارا یہ بچہ ہو واللہ اعلم حیث سیجعل رسالتہ۔ پھر چیہ ایسے اشخاص کا ذکر کیا ہے جن کا نام محمہ تھا فرماتے ہیں ساتواں اور کوئی نہ تھا۔ پھر لکھتے ہیں بیہ نام ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہرایک کو اس بات سے محفوظ رکھا کہ وہ خود نبوت کا دعویٰ کرتا یا کوئی اور اس کی نبوت کا دعویٰ كرتا ياكوئى ايساسب ظاہر ہوتا جو معالمه كو مكلوك بنا ديتا حتى كه آپ مىلى الله عليه وسلم كے کتے رہے عظمت منخفت ہو حتی اور حمی نے ان دونوں (رسالت دنبوت) عظمتوں میں بنازع نہیں کیا۔ ابو عبداللہ بن خالوبہ نے اپی کتاب میں اور اسپلی نے الروض میں لکھا ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم سے پہلے عرب میں مرف ایک مخص محمہ نام کا تھا۔ لیکن ہمارے شخ فرماتے ہیں میہ حصر مردود ہے تعجب تواس بات پر ہے کہ اسمیلی عیاض سے متاخر طبقہ سے ہے، شاید علامہ اسمیلی قامنی عیاض کی کلام پر آگاہ نہ ہوئے تھے۔ ایک منفرد جزمیں میں نے ان تمام آومیوں کا ذکر کیا ہے جو محمد نام سے موسوم سے وہ تقریباً بیس کی تعداد تک سیجتے ہیں مکر بعض میں تکرار ہے اور بعض کے متعلق مرف وہم ہے۔ ان میں ۱۵ اشخاص یقینی اس تام سے موسوم ستھے، اور ان میں سے مشہور سیہ شخے ا۔ محمد بن عدی ابن ربیعہ بن سواة بن جشم بن سعد بن زيد مناوبن يتم أشيم السعدي ٧- محد بن اليحد بن الجلاح ٣- محمد بن اسامه بن مالک بن حبیب بن العنبر ۴۰ محمد بن البراء بعض نے البرین کہا ہے و طریف بن عتوارة بن عامر بن ليث بن بمر عبد مناة بن كنانه البكري بن العتواع محمد بن الحارث بن خديج بن حویص محمه بن حرمازین مالک الیعمری و محمه بن حمران بن ابی حمران ربیعه بن مالک انجعفی المعروف بالشويعر (ع ص) اور محمه بن خراعی بن علقمه بن خرابه اسلمی من نبی ذکوان (ع) محمد بن خولی البهمه انی (ع) محمد بن سفیان بن مجاشع (ع ص) اور محمد بن بحمد الاز دی اور محد بن یزید بن عمرین ربیعہ محد الاسیدی محد الفقی ان تمام نے زمانہ اسلام نسیس یا یا

and the first of t

سوائے پہلے اور چوتھ کے۔ پہلے محری خبر کے سیاق ہے ان کے اسلام کا پید ملتا ہے اور چوتھ شخص سحابی ہے قاضی عیاض نے محر بن مسلمہ الانساری کا بھی ذکر کیا ہے حالا نکہ اس کا ذکر نسیس کرنا چاہئے تھا کیونکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیس سال سے زائد عرصہ بعد پیدا ہوا، لیکن قاضی عیاض نے اپنی پہلی کلام کے متصل محر بن پحر الماضی کا ذکر کیا ہے پس ان کے شار میں ان کے ساتھ چھ ہوئے اور ساتواں کوئی نسیں ہے۔ میں نے ذکر کیا ہے پس ان کے شار میں ان کے ساتھ جھ ہوئے اور وہ اساء جن کاذکر سیلی نے کیا ہے وہ اس صورة میں جی وہائٹہ التوفیق

علماء كرام نے يهال آيك لطيفه ذكر فرما يا ہے وہ بير كه سبحان انتدوا كمد نتدولا الله الا الله والله اکبر آ دمیوں کے کلام میں افضل ترین کلام ہے اور اذ کار میں افضل ذکر احمہ ہے کیونکہ بیہ کلمہ چار معانی کا جامع ہے اس میں تین ندکورہ بالا معانی بھی ہیں اور ایک معنی کی زیادتی بھی ہے۔ مویابہ ان سے اعم ہے کیونکہ الشبع مقام تنزیہ ہے بینی نقائص کی تفی کرنا اور التهليل مقام توحيد ہے۔ ليني شرك كى نفى كرنا اور التكبير كامعنى بيہ ہے كه اللہ تعالىٰ ان تمام محامدے بلندہ جو ہم سمجھتے ہیں اور تنزیہ توحید اور صفات کاملہ کے اثبات میں ہے جو سچھ ہم سمجھتے ہیں اس سے ارفع ہے ، اس کے حقیقی ا در اک تک کسی بشر کا پہنچنا ممکن ہی نسیں ہے اس لئے تکمیر کو بغیر کسی چیز کی طرف نسبت نئے ذکر کیا جا تا ہے بینی وہ بڑا ہے ہراس چیز ہے جو دل میں تھٹکتی ہے اور خیال کی سکرین سے گزرتی ہے کسی انتہار ہے بھی اس کا ا دراک نسیں ہوسکتااور کسی حالت میں سمجھانسیں جاسکتااور احمر کاکلمہ تمام محامہ کے اثبات کو تکمل کرتا ہے اس میں تنزیہ توحیدا در صفات کمال میں سے ہر چیز کا دخل بھی ہے اور اس میں تمام نقائنس کی نفی اور ہراس چیز کا اثبات ہے جس کی تفصیل اور ادراک ہے عقلیں قاصر ہیں۔ پس احمد کاکلمہ اس اعتبار ہے جاروں معانی کو شامل ہے اور بلحاظ بزرگی مکمل ہے ہیہ امت بھی حمہ کے لئے مخصوص ہے جس طرح ہمارا آقاد مولا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمد کی صفت ہے موصوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم کو لواء الحمد فرمایا وہ لواء الحمد جس کے پنچے آ دم و بنی آ دم تمام جمع ہول گے اور حمہ کے عظیم موقع پر دلالت کرنےوالی یہ چیز بھی ہے کہ اللہ اپنے نبی مکرم کو حمد کاالهام فرمائے گاجب آپ سجدہ کئے ہوئے ہول مے

# نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے اساء

ابن وحید نے اپی تصنیف الاساء النبویہ میں لکھا ہے کہ بعض علاء نے فرایا کہ حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اساء کی تعداد اللہ تعالیٰ کے اساء حنہ کی تعداد 80 کے برابر ہے فریاتے ہیں اگر کوئی مزید جبڑی کرنے والاجبڑی کرے تو یہ تعداد تین سواساء مبار کہ بک پہنچتی ہے مغلطای نے کہا ہے کہ فرکورہ کتاب میں تقریباً اساء کی تعداد تین سوہ ابن وحیہ نے اپنی تصنیف میں اساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید یا اخبار میں ہیں ان کے مقابات کا بھی تعین فرمایا ہے ان الفاظ کا ضبط اور معانی کی شرح بھی فرمائی ہے اور اپنی عادت کے مطابق بہت سے قوائد کا بھی اضافہ فرمایا ہے وہ اساء جو انہوں نے ذکر کئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصفی نام ہیں اور ان میں سے اکٹر جو بطور تشمیہ ہے ذکر نہیں گئے۔ ابن عربی نے شرح ترفدی میں بعض صوفیا ہے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی ہزار اساء ہیں میں نے ان اساء کو جمع ہزار اساء ہیں میں نے ان اساء کو جمع کی اور الشرف ہیں ہو تا میں سے ان الربی بن سربی ۔ مخاطای اور الشرف کیا ہے جو قاضی ۔ ابن عربی این سید الناس ۔ ابن الربی بن سربی ۔ مخاطای اور الشرف البارزی جو انہوں نے توثیق الایمان میں اپنے والد سے نقل کے جی اور البربان الحلی اور البربان الحلی اور بھی وغیر ہم سے جنا پچھ طا ہے تمام کو جمع کر دیا ہے اور مجم کے طریقہ پر ترتیب بھارے ہی وغیر ہم سے جنا پچھ طا ہے تمام کو جمع کر دیا ہے اور مجم کے طریقہ پر ترتیب بھارے ہی وغیر ہم سے جنا پچھ طا ہے تمام کو جمع کر دیا ہے اور مجم کے طریقہ پر ترتیب

وه اساء مندرجه ذیل ہیں۔

ا۔ الابرباشہ (اللہ تعالی سے نیکی کا معالمہ کرنے والے) ۲۔ الابطی (بطحاء کے کیس)
س۔ اتفیٰ نلہ (اللہ تعالی سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ متقی) سے۔ اجود الناس (تمام لوگوں سے زیادہ متقی) ۲۔ الاحد (یکنا)
دوگوں سے زیادہ تخی ) ۵۔ اتفی الناس (سب سے زیادہ متقی) ۲۔ الاحد (یکنا)
د۔ احسن الناس (سب سے احسن) ۸۔ احمد (سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرنے والا) ۹۔ احمد امتہ عن النار (ابنی امت کو دوزخ سے بچانے والا) ۱۰۔ الاخذ بالجرات (ابنی زوجات کیلئے حجرات رکھنے والے) ۱۱۔ آخذالصد قات (صدقات وصول بالجرات (ابنی زوجات کیلئے حجرات رکھنے والے) ۱۱۔ آخذالصد قات (صدقات وصول

and a sign of the party of the same of the

كرنے داليے) ١٢- الاحثى لله (الله تعالیٰ ہے ڈرنے دالے) ١٣- الأخر (سب ہے آخر میں آنے والے) ۱۲ - افن خبر (الحیمی باتوں کو سننے والے) 10 - ارجج الناس (سب سے زیادہ منگند) ۱۱۔ ارحم الناس (سب سے زیادہ رحم کرنیوائے) کا۔ ارحم الناس بالعیال (اینے عمال پر بہت زیادہ رحم کرنیوالے) ۱۸۔ انتجع الناس (سب ہے زیادہ بهاور) 19۔ الاصدق فی اللہ (اللہ تعالیٰ کے معالمہ میں سب سے زیادہ سے) ۲۰۔ اطیب الناس ریجا (ازروئے خوشبو کے زیادہ معطر) ۲۱۔ الاعز (زیادہ عزت والے) ۲۲۔ الاعلم باللہ (سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے) ۲۳۔ اکثرالانبیاء نبغا (تمام انبیاء سے زیادہ تمبع) ۲۳۔ اکرم الناس (سب سے زیادہ تى ) 10- اكرم ولد آدم (اولاد آدم مين سب سے زياده كرم فرمانے والے) ٣٦ - امام الخير (بھلائي كے امام) ٢٠ - امام المرسلين (رسواول كے پيشوا) ٢٨ - امام المتقین (متقین کے راہنما) ۲۹۔ امام النبیین (نبیوں کے امام) ۳۰۔ الامام (سرایا راہنمائی) اسا۔ الآمر (نیکی کا تھم کرنیوالے) سے آلا من (امن کے پیمبر) سے مطمئن) سے الامین (امانت دار) ٣٥ ـ الاي (اي) ٣٦ ـ انعم الله (الله تعالى كے انعام يافته) ٣٧ ـ الاول (سب ے پہلے) ۳۸۔ اول شافع (سب سے پہلے شفاعت کرنے والے) ۹۹۔ اول المسلمین ( يبلے فرمانبردار ) ۲۰۰ ول مشع (سب سے يبلے جن كی شفاعت قبول ہوگی ) ۲۰۱ ول المومنين (پہلے مومن ) ۴۴۔ البار قلیط (البار قلیط ) ۱۳۳۰ الباطن ( نگاہ خرد ہے مخفی) ۱۲۴ البرمان (وحدت کی دلیل) ۲۵ و البرتعبیطس (البرتعبیطس) ٣٦ - البشر (انسان ) ٣٧ - بشرى عيسىٰ (عيسیٰ عليه السلام کی خوشخبری ) ٣٨ - البشر (مزده سانے والے) ۹۷ ۔ البقير (ويكھنے والے) ٥٠ ۔ البلغ (بلغ) ٥١ ۔ بيان (صاف كو) ۵۲ بیان البینه (روشن ولائل والے) ۵۳ النالی (آنے والے) ۵۴ النذکرہ (سرایا نفیحت) ۵۵۔ انتخ التزل (نازل شدہ سے ورنے والے) ۵۷۔ التنزیل (نازل شدہ ے ڈرانے والے) ۵۷۔ آلتهای (تمامہ کے رہنے والے) ۵۸۔ ٹانی اثنین ( دومیں ے دوسرے ) ۵۹۔ الجبار (ٹوٹے ہوئے دلول کوجوڑنے والے) ۲۰۔ الجد (کوشش

كرنيوالي) ٢١- الجواد (تخي) ٦٢- (حاتم (فيصله فرمانيوالي) ٦٣- الحاشر (مرده واول کو زندہ کرنیوائے) ۱۲۰ الحافظ (احکام النی کی حفاظت کرنیوائے) ۲۵ الحائم بما اراد الله (الله تعالى كاراده كے مطابق قيعله فرمانے والے) ١٦٦ الحامه (الله تعالى ك حمد كرنے والے) ١٧٧ حامل لواء (علم بلند فرمانے والے) ١٨٨ الحبيب (اللہ ك حبیب) ۲۹۔ حبیب الرحن (رحن کے محبوب) ۷۰۔ حبیب اللہ (اللہ کے بیارے) ا۷۔ الحجازی (حجازی) ۷۲۔ الحجہ (حجتہ) ۷۳۔ الحجہ البالغہ (باکمال دلیل) ۴۷۔ حرز الامين (امانت کے محافظ) ۷۵۔ الحرم (حرم دالے) ۲۷ الحریص علی الایمان (ایمان پر حریص) ۷۷۔ الحفیظ (محافظ) ۷۸۔ الحق (سرایاحق) ۷۹۔ الحکیم (حکمت والے) ۸۰ الحلیم (بردبار) ۸۱ حماد (خود الله کی حمد کرنے والے) ۸۲ حمطایا یا حمیاطا (برے کاموں سے روکنے والے) ۸۳۔ حمعسن (حمعس ۸۸۔ الحمید (اللہ تعالیٰ کی حمد کرنیوالے) ۸۵۔ الحنیف (حن کی طرف مائل ہونے والے) ۸۶۔ خاتم النبيبين (نبيوں کے خاتم) ۸۷۔ الخاتم (ممر) ۸۸۔ الخازن لمال الله (اللہ کے مال کو خرانہ کرنیوالے) ۸۹۔ الخاشع (اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے) ۹۰۔ الخاسع (اللہ کے سامنے جھکنے والے) ۹۱۔ الخالص (مخلص) ۹۲۔ النبیر (خبرر کھنے والے) ۹۳۔ خطیب الانبیاء (انبیاء کے خطیب) ۹۴۔ خلیل الرحمٰن (رحمٰن کے دوست) ۹۵۔ خلیل اللہ (الله کے دوست) 97۔ خیرالانبیاء (تمام انبیاء سے بہتر) ہے۔ خیرالبریہ (تمام محکوق ہے بہتر) ۹۸۔ خیر خلق اللہ (اللہ کی مخلوق ہے بہتر) ۹۹۔ خیر العالمین (تمام عالم سے بہتر) ۱۰۰۔ خیرالناس (تمام لوگوں ہے بہتر) ۱۰۱۔ خیرانشبیین (نبیوں ہے بہتر) ۱۰۲۔ خیرہ الامہ (امت کے چیدہ) ۱۰۳۔ خیرہ اللہ (اللہ کاا بتخاب) ۱۰۴۔ دارالتحکمہ ( حكمت كالحمر) ١٠٥ الداع الى الله (الله كي طرف بلانے والے) ١٠٦ وعوة ابراہيم ( دعائے ابراہیم ) ۱۰۷۔ دعوۃ النبیین (تمام انبیاء کی دعا) ۱۰۸۔ الدلیل (راہنما) - ۱۰۹ الذاكر (ذكر كرنے والے) ۱۱۰ الذكر (سرايا ذكر اللي) ۱۱۱ ووالحق المور و (نازل شدہ حق کو لانے والے) ۱۱۴۔ ذوالحوض المورد (اس حوض کے مالک جس پر لوگ وارد ہوں مے) ۱۱۳ زوالخلق العظیم (صاحب خلق عظیم) ۱۱۳ زوالصرا بل

and the first of t

المشتقيم (سيدهے رائے والے) ١١٥- ذوالقو (توت دالے) ١١٦- ذوالعجزات (معجزات دالے) ۱۱۷ زوالقام المحود (مقام محمود والے) ۱۱۸ زوالوسیلہ (میاحب وسیلہ) ۱۱۹۔ الراضع (دودھ ہینے والے) ۱۲۰۔ الرامنی (خوش کرنیوائے) ۱۲۱۔ الراغب (رغبت کرنے والے) ۱۲۴۔ الرافع (حق کو بلند کرنے والے) ۱۲۳۔ راکب البراق (براق کے سوار) ۱۲۴۔ راکب البعیر (اونٹ کے سوار) ۱۲۵۔ راکب الجمل (اونٹ کے سوار) ۱۲۲۔ راکب الناقہ (اونٹی کے سوار) ١٢٤ راكب الخيب (اونث سوار) ١٢٨ و الرحمد (سرايا رحمت) ١٢٩ رحمه الامه (امت كيك رحمت) ١٣٠١ رحمت للعالمين (عالمين كيك رحمت) ١٣١١ رحمه مهداة (رحمت كانتحف) ١٣٢ء الرحيم (رحم فرمانے دالے) ١٣٣٠ الرسول (اللہ كے بھيج ہوئے) ۱۳۴ رسول الراحہ (راحت کے رسول) ۱۳۵ رسول الرحمتہ (رحمت کے ر سول) ۱۳۷۔ رسول اللہ (اللہ کے رسول) ۱۳۷۔ رسول الملاحم (جنگوں کے پیغیبر) ۱۳۸ الرشيد (رشد و بدايت والے) ۱۳۹ رفع الذكر (ذكر بلند كرنے والے) ١٩٠٠ الرقيب (جمهمان) ١٩١ روح الحق (حق كي روح) ١٩٢١ روح القدس (یاکیزہ روح) سسا۔ الروف (شفقت فرمانے والے) سسا۔ الزاہد (دنیا سے مستغنی) ۱۳۵ زعیم الانبیاء (انبیاء کے رہبر) ۱۳۷۱ الزکی (پاکباز) ۱۳۷۷ الزمزمی (زمزم بلانے والے) ۱۳۸ رین من فی القیامہ (قیامت والول کیلئے زینت) ۱۳۹ ۔ السابق بالخیرات (بھلائی میں سبقت لے جانے والے) ۱۵۰ ۔ سابق العرب (تمام عرب سے سبقت لے جانے والے) 101- الساجد (سجدہ کرنے والے) ١٥٢ سبل الله (الله كاراسة) ١٥٣ السراج (چراغ بدايت) ١٥٣ السيد ( نیک بخت ) ۱۵۵ - السمع ( سننے والے ) ۱۵۲ - السلام ( سرایا سلامتی ) ۱۵۷ - سید ولد آدم (اولاد آدم کے سردار) ۱۵۸۔ سیدالمرسلین (مرسلین کے سردار) ۱۵۹۔ سید الناس (لوگوں کے سردار) ١٦٠۔ سيف الله المسلول (الله کی بے نيام مکوار) ١٦١ - الثارع (راه شريعت د كھانے والے) ١٦٢ - الثامخ (بلند مرتبہ) ١٦٣ - الثاكر (شكر گذار) ۱۲۴ الثابه (محوای دینے والے) ۱۲۵ الشفیع (شفاعت كرنے

والے) ۱۷۴- الفکور (قدر دان) ۱۷۷- الفنس (بدانت کے سورج) ۱۹۸- الشبید (مواه) ١٦٩- الصابر (صبر كرنيواك) ١٤٠- الصاحب (سأتقى) ١٤١- صاحب الأيات والمعجزات (نشانيول اور معجزات والے) ١٢٢ء صاحب البرمان (دليل والے) ۱۷۳- صاحب التاج (تاج والے) ۱۷۴- صاحب الجهاد (جماد كرنے والے) ۱۷۵ ماحب الحج (جمت والے) ۱۷۷ صاحب الحطيم (عطيم والے) ے کا۔ صاحب الحوض المورود (اس حوض کے مالک جس پر لوگ وار دیبوں گے) ۸۷۱۔ صاحب الخیر (بھلائی والے) ۱۷۹۔ صاحب الدرجہ الرفعیہ العالیہ (بلند در ہے والے) ۱۸۰ صاحب اسجود للرٹ المحود (اینے محود رب کو سحدہ کرنے والے) ١٨١ - صاحب السرايا (جنگوں والے) ١٨٢ - صاحب الشرع (صاحب شريعت) ١٨٥ ـ صاحب الثفاعة الكبرى ( برى شفاعت دالے ) ١٨٦ ـ صاحب العطائي (عطيات وینے والے) ۱۸۷۔ صاحب العلامات (نشانیوں والے) ۱۸۸۔ صاحب البابرات (روشن دلیلول والے) ۱۸۹ ماحب الفضیله فضیلت والے) ۱۹۰ ماحب القضیب الاصغر (چھوٹی تکوار والے) ۱۹۱۔ صاحب القنتیب ( عسا و تلوار والے) ۱۹۲۔ صاحب قول لا الله الا الله الا الله الا الله الا الله كول والله) ١٩٣١ صاحب انكوثر (صاحب كوثر) ۱۹۳ صاحب اللوا (علم والے) ۱۹۵ صاحب المحتر (بزم محتر کے صدر) ١٩٦ - صاحب المدينه (مدينه والے) ١٩٧ - صاحب المعراج (معراج والے) ١٩٨ -صاحب المنتم (نمنیمتوں والے) ١٩٩٥ صاحب المقام المحود (مقام محمود والے) ٢٠٠٠ صاحب المنبر (منبرِ والے) ٢٠١١ صاحب انتعلین (پایوش والے) ۲۰۲ صاحب الهراوه (عصاوالے) ۲۰۳ صاحب الوسيلة (وسيلة والے) ۲۰۴ الصاوع بما امر (الله تعالیٰ کے احکام کو کر مخزرنے والے) ۲۰۵۔ الصاوق (یچ) ۲۰۷ الصبور (بهت زیاده صبر کرنے والے) ۲۰۷ الصدق (سرایا سجائی) ٢٠٨\_ صراط الذين انعمت عليهم (راسته ان كاجن پر الله نے انعام فرمایا) ٢٠٩-الصراط المشتقيم (سيدها راسته) ٢١٠- الصفوح (معاف فرمانے والے) ٢١١- الصفوة (خالص) ۲۱۲ \_ الصفی (مخلص دوست ) ۲۱۳ \_ الضحاك (مسكرانے دالے ) ۲۱۴ \_ الضحوك (بيشه

rene i popular de la presenta de la rene de la presenta del presenta del presenta de la presenta del presenta del presenta de la presenta del presenta del presenta del presenta del presenta de la presenta del prese

مسكرائے دایلے) ۲۱۵ طاب طاب (عمدہ صفات دالے) ۲۱۶ الطاہر ( پاک فرمانے دالے) ١١٦ الطبيب (روحانی طبيب) ٢١٨ طسم (طسم) ١١٩ ط (ط) ٢٢٠ الظاہر (ظاہر) العابد (عمادت كرنيواكے) العادل (عدل كرنيواكے) العافي ( در گزر کرنے والے ) العاقب ( پیچھے آنے والے ) العالم (حقائق کو جانے والے ) العامل (عمل والے) عبداللہ (اللہ کا بندہ) العدل (سرایا عدل) العربی (عربی بولنے والے) العروة الوتقي (مضبوط دستاويز) العزيز (غالب) العظيم (عظمت والے) العفو (معاف كرنے والے) العفيف ( پاكدامن ) العليم (علم والے ) العلم ( حق كي نشاني ) العلامه (بهت زياده علم والے) الغالب (غالب) الغي بالله (الله نے جنبيس غنی فرمايا) بغيث (بارش) الفاتح (فاتح) الفار قليط (الغار فليط) الفارق دحق وباطل میں تمیز کرنیوالے) الفتاح ( کھولنے والے ) افخر ( فخر کرنے والے ) الفرط ( پیش رو ) انفسیح ( نصاحت ہے کلام کرنے والے ) فضل الله (الله کا فضل) فواتح النور ( نور کو كھولنے والے) القاسم (تقتيم كرنے والے) القاضى (فيصله كرنے والے) القانت (فرمانبردار) قائد الخير (بھلائي کے قائد) قائد الغرالمحبلين (چېكدار پيثانيوں والوں ك قائد) القائل (حق كا قول كرنيوالي) القائم (قائم ربنے والي) القتال (مضبوط) القتول (جنك كرنے والے) قنم (بهت دينے والے) الفتوم (تخي) ندم مدق (حیائی کے پیش رو) القرشی (قریشی) القریب (اللہ کے قربی) القمر (حیانہ) القیم (مضبوط) كافتة الناس (تمام لوكول كيليّ كافي) الكامل في جميع اموره (ايخ تمام امور میں کامل) الکریم (سخاوت کرنے والا) کندیدہ (مضبوط ساخت والے) کھیعص ( تحييعش ) اللهان (سچائى كى زبان) المجد (بزرگى والے) الماحى (برائى كو مثانے والي) ماذ ماذ (وين كي باتم كرنيوالي) المامون (محفوظ) ماء معين (جاري ياني) المبارك (مرا بإبركت) المبنصل (الله تعالیٰ ہے التجاكرنے والے) المبشر (بشارت دیے دالے) البعوث (بھیج ہوئے) المبلغ (تبلیغ فرمانے دالے) المبیح ( یا کیزہ چیزوں کو مباح کرنیوالے) المبین (احکام اللی بیان کرنے والے) المتبتل (صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجه ہونے والے) انتہم (مسكرانے والے) المتربص (احكام اللي كا انتظار

المُرنے والے) المترم (سب پر رحم فرمانے والے) المُتَفِيرع (بار گاہ اللّٰی مِن مُرْمُزانے ﴾ والے) المتی (اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والے) المتلو علیہ (ان پر تلاوت کی منی) المتبعد إ رتبجه مخزار) المتوسط (ميانه روى اختيار كرنے والے) المتوكل (الله ير بحروسه كرنے ۔ { والے )المثبت (حق کو ثابت کرنے والے ) المجتبیٰ (اللہ تعالیٰ کے پیندیدہ) المجیر ( پناہ و ہے والے ) المحرض ( نیکی پر برانگیخن کر نیوالے ) المحرم (اللہ کی حرام کر دہ چیزوں المحمو حرام كرندالي) المحفوظ (حفاظت كئے ميئے) المحلل (حلال كرنے والے) محمہ (تعریف کے مجے) المحود (حمد کئے مجے) المخبر (خبر دینے والے) المخار (جیدہ) المخلص ﴾ (خلوص والے) المدرر (بشریت کی جادر اوڑھنے والے) المدنی (مدینہ طیبہ والے) عين العلم (علم كاشر) الذكر تعيمت فرمان والي) الذكور (ذكر ك يم يم) المرتضى ' (رامنی کے محے) الرقل (قرآن کریم ترتیل ہے پڑھنے والے) الرسل (جن کو بھیجا عميا) المرفع الدرجات درجات كوبلند كرنے والے) المرء لمزكى (ولوں كا تزكيه كرنے والے) المزمل (تملی والے) المزمل (باطن كو منانے والے) أميح (الله تعالیٰ كی تنبیج مرنے والے) المستغفر (استغفار کرنے والے) المشتقیم (سیدها راسته) السری ب (جن كولامكان كى سيركرائي منى) المحور (اتب يرجادو كياعميا) المسلم (سعادت مند) المشاور (نیک مثورہ دینے والے) المشفع (شفاعت کرنے والے) المشفوع (جن کی شفاعت قبول کی منی) المشق (سرخ جوزا زبیب تن فرمانے والے) المشهور (شرت وية محتے) المثير (اشارہ فرمانے والے) المصارع (بجيازنے والے) المصافح (مصافحہ كرتے والے) المصدق (تقدیق كرنے والے) المصدوق (جن كى تقدیق كى منی) المعرى (شرى) المطاع (جن كي اطاعت كي مني) الطهر (منابول سے پاک كرنيوالے) المطهر (یاک محصے) المطلع (اخبار غیب کی اطلاع دینے والے) المطبع (اطاعت کرنے والے) المظفر (كامياب و كامران) المعزز (عزت والے) المعصوم (ممناہول سے آ محفوظ) المعلى (عطاكرنے والے) المعقب (تمام نبول كے بعد آنے والے) المعلم وتعليم دينے والے) معلم امتہ (الحي امت كوتعليم دينے والے) المفصل (فضيلت دينے والے) المقتصد (میاندرو) النفتنی (بعد میں آنے والے) المقدس (جن کی پاکیزگی

بیان کی منی ) المقری ( یرمهانے والے ) المقصوص علیہ (جن یر پہلی قوموں کے قصے بیان كئے مكئے) المقفى ( آخر میں آنے والے ) مقیم السنہ بعدالفترۃ ( زمانہ فترہ كے بعد سنت كو قَائمَ كرنے والے) المقیم (وین كو قائم كرنے والے) المكرم (عزت دیئے مكے) المئتنى (رضائے اللی پر اکتفافرمانے والے) المکین (مینہ طیبہ کے کمین) المکی (مکہ میں رہنے والے) الملاحی (خوش مزاج) ملفی القرآن (قرآن کو حاصل کرنے والے) المنوع (برائیوں سے محفوظ کئے تھئے) المنادی ( دین کے داعی) المنتفر ( دشمن یر غالب) المنذر (عذاب اللی ہے ڈرانے والے) المنزل علیہ (جن پر قرآن نازل کیا سميا) المنحن (المنحمنا) المنصف (انصاف فرمانے والے) المنصور (جن کی مدد کی تحنی )النیب (الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ) المنیر ( ولوں کوروش کرنیوالے ) المهاجر (بجرت كرنيوالے) المتدى (مدايت دينے والے) المهدى (مدايت يافة) المبيمن (جمهبان) الموتمن (امانتين محفوظ ركھنے دالے) الموحی اليہ (وحی کئے گئے) الموقر (بزر كول كوعزت دينے والے) المولى (سردار) المومن (غيب ير ايمان لانے والے) المئوید (مدد کئے گئے) المیسر (آسانی فرمانے والے) النابذ (پھر پھینکنے والے) الناجز (وعدہ یورا کرنے والے) الناس (انسانوں میں ہے) الناشر (حق کو بھیلانے والے) الناصب ( دین کو قائم کرنے والے ) الناصح (نفیحت کرنیوالے ) الناصر (مدد كرنيوالے) الناطق (حق كينے والے) النابي (برائيوں سے روكنے والے) نبي الاحمر (سرخ اوگول کے نبی) نبی الاسود (کالے لوگول کے نبی) نبی التوبہ (در توبہ کھولنے والے نبی) نبی الراحہ (راحت و آرام کی خبر دینے والے نبی) نبی الرحمہ (رحمت کے نبی) نبی الصالح (نیک نبی) نبی الله (الله کے نبی) نبی المرحمه (رحمت والے نبی) نبی الملحمه (میدان جماد کے نبی) نبی الملاحم (جنگوں کے بارے خبر دینے والے) النبی (غیب کی خبریں دینے والے) النجم الثاقب (روشن ستارے) النجم (ستارا) النسیب (نببت دالے) النعمہ (سرایانعت) نعمہ الله (الله کی نعمت)النتیب (قوم کاسردار) النقی (صاف و پاکیزه) النور (بدایت کا نور) الهادی (بدایت دینے والے) الهاشمی (ہاشمی) الواسط ( درمیانی راستہ بتانے والے) الواسع (وسعت والے) الواضح (الله

کے سامنے عاجزی کرنے والے) الواعد (وعدہ فرمانے والے) الواعظ (تھیحت فرمانے والے) الورع (پرہیزگار) الوسیلہ (نجات کا وسیلہ) الوفی (وعدہ پورا کرنے والے) ولی الفضل (فضیلت والے) الولی (ولی)الیٹربی (یٹرب کے رہنے والے) ایس (سروار) مسلی اللہ علیہ وسلم تسلیمًا کیٹرأ۔ بیا اسا چار سوتمیں سے زائد ہیں میں نے ابن وجیہ کی تصنیف میں ان اساء کو نہ جمع پایا ہے اور نہ کسی اور نے مجھ سے پہلے اس طرح ترتیب و جمع کے ساتھ لکھا ہے۔

مجھ سے ایک پوری جماعت نے یہ اساء نقل کئے ہیں۔ یہ اساء اس بات کے متقاضی ہیں کہ انہیں ایک علیحدہ جزء میں شرح کے ساتھ لکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش و کاوش کو اپنی صربانی و احسان سے آسان فرمائے۔ جن حضرات نے صرف ۹۹ اساء پر اقتصار کیا ہے انہوں نے ان اساء حسنی کی تعداد کی مناسبت کا لحاظ رکھا ہے جن کے بارے میں اصادیث وار دہیں۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ انہوں نے ان تمام سے ۱۹۹ ساء چن لئے ہوں اور زاکد کو حذف کر دیا ہو۔ جو واضح طور پر اسمیت پر دلالت نہ کرتے تھے۔ یا جن کا معنی و مفہد مراک تھا

پیر مجھے قاضی ناصرالدین ابن الحلیق کی ایک کاپی ملی جو ابن دحیہ کی کتاب کی تلخیص تھی جو پچھے اس میں سے زاکد ملا تھاوہ بھی میں نے اپنی اس کتاب میں شامل کر دیا۔ یمال تک یہ یہ ندکورہ تعداد بن گئی۔ حضور علیہ السلام کے اکثراساء ان افعال سے مشتق ہیں جن ک نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی۔ اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ ابن فارس کی بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اساء کے متعلق "المبنی فی اساء النبی " پوری تھنیف ہے۔ میں (مصنف) کہتا ہوں ابو عبداللہ القرطنی نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اساء کو میں رمصنف کہتا ہوں ابو عبداللہ القرطنی نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اساء کو آگے۔ آگے۔ کتاب میں اشعار کی صورت میں جمع کیا ہے اور ان کی شرح بھی فرمائی ہے۔ شاکدان کی کتاب میں اشعار کی صورت میں جمع کیا ہے اور ان کی شرح بھی فرمائی ہے۔ شاکدان کی کتاب میں اشعار کی صورت میں جمع کیا ہے اور ان کی شرح بھی فرمائی ہے۔ شاکدان کی کتاب بھی ۲۰۰۰ ہے زاکداساء پر مشتمل ہے گر مجھے ابھی تک وہ ملی نمیں ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کنتیں ہیں پہلی ابو القاسم ہے جو بہت س احادیث مجمحہ میں مشہور ہے۔ اور دوسری ابو ابراہیم جیسا کہ حدیث انس رمنی اللہ عنہ میں واقع ہے جو جبریل امین کی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں آمد کے متعلق ہے کہ

and the second of the second o

انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یوں نکارا "السلام علیک یاابا ہراہیم" ابن دجہ نے ابو الارامل بھی ذکر کی ہے۔ ابن دجیہ کے علاوہ علاء نے ابو المؤمنین بھی ذکر کی ہے۔

#### شجره طيب

محر بن عبداللہ بن عبدالمطلب شبیۃ الحد بن ہاشم ان کو عمرو بن عبد مناف کما جا آتھا اور عبد مناف کو مغیرہ نی قصی کما جا آتھا اور قصی کانام زید تھا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فریمال تک قریش ہیں (فر جماع قریش کے لقب سے مضمور تھے) ان سے اوپر قریش نمیں بلکہ کنانی ہیں، کنانہ بن مالک بن الصران کانام قیس تھا بن کنانہ بن خزیمہ بن مدر کہ ان کانام عمرو بن الیاس تھا بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان ، یمال تک خزیمہ بن مدر کہ ان کانام عمرو بن الیاس تھا بن معربن نزار بن معد بن عدنان ، یمال تک کی نبست منفق علیہ ہے مگر اس سے اوپر یعنی عدنان اور حضرت اساعیل کے در میان کے نسب کے متعلق کتب سیر میں اختلاف یا یا جا تا ہے۔

لطیفہ ب الحن بن محر الدامغانی نے اپی کتاب "شوق العروس وانس النفوس" میں حضرت کعب الاخبار سے نقل کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ آقا دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم کرامی اہل جنت کے ہاں عبدالکریم، دوزخیوں میں عبدالبہار، اہل عرش میں عبدالبہار، اہل عرش میں عبدالبہار، جنوں میں عبدالبہدر، ملا تکہ میں عبدالبہدر، جنوں میں عبدالبہدر، ما تکہ میں عبدالبہدر، میں عبدالبہبن، عبدالبہدر، سمندروں میں عبدالبہبن، عبدالبہدر، سمندروں میں عبدالبہبن، مجملیوں میں عبدالبہدر، وحشیوں میں عبدالرزاق، در ندوں میں عبدالبہر میں عبدالبہرر، بر ندوں میں عبدالبہرر، بر ندوں میں عبدالبہرر، بر بایوں میں عبدالبہرم، بر ندوں میں عبدالبہر میں عبدالبہر میں عبدالبہر میں عبدالبہر اللہ تعالی کی بارگاہ میں طر، ایس، مومنین کے ہاں محمد میں عاقب الزبور میں فاروق، اللہ تعالی کی بارگاہ میں طر، ایس، مومنین کے ہاں محمد ہی مرفرات ہیں کہ حضور علیہ المسلؤة والسلام کی کنیت ابو المقاسم اس مومنین کے ہاں محمد ہی مرفرات ہیں کہ حضور علیہ المسلؤة والسلام کی کنیت ابو المقاسم اس کے کو نکہ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت کے درمیان جنت تقسیم فرائیں گے۔

# امی کی شخفیق

امی یائے مشد و کے ماتھ نسبت کا سیغہ ہے . امی سے مرا د وہ مخف ہے جو نہ لکھتا ہوا ور نہ تکھی ہوئی چیز بڑھ سکتا ہو کو یا کتابت کی نسبت کے لحاظ ہے وہ نومواود ہے ام کی طرف نبت کی منی کیونکہ وہ مال کی مثل ہو آ ہے کیونکہ عور تول کی اکثریت ان بڑھ ہوتی ہیں ، بعض نے فرمایا یہ ام الغری کی طرف منسوب ہے ، بعض نے کہا یہ اس امت کی طرف نسبت ہے جن میں ہے اکثرنہ لکمنا جانتے تھے نہ پڑھنالینی عرب بعض نے فرمایا اس امت کی طرف نسبت ہے جس کے معالمہ کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا۔ بعض نے فرمایاام الکتاب کی طرف نسبت ہے یاتواس اعتبار ہے کہ وہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی متی یا اس کئے کہ تاپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ذریعے تقیدیق کی منی اور تقیدیق کی طرف وعوت دی حنی بعض نے فرمایا اس امت کی طرف منسوب ہے جس کامطلب القامہ والخلقہ ہے بعض نے فرمایا اس امت کی طرف منسوب ہے جو اشیاء کو جاننے سے پہلے اپنے ممان پر قائم تھی۔ ہرصورت میں حضور علیہ العلوٰۃ والسلام کانہ لکھناایک معجزہ ہے کیونکہ ای ہونے کے باوجود علوم بابره سے نواز المياته الله تعالى كاارشاد بو دَمَاكُنْتُ تَتُلُومِنْ قبله مِنْ كِتَابِ وَلَا تَخُطُّ بِيَمِيْنِكَ إِذَا لَا ثُنَابَ الْمُبْطَلُونَ اور قرآن كَمُ مِن يَبِي عُبِ - اللّذِيْنَ يَتَبِعُوْنَ الرَّسُولَ النِّبِيّ الأُرْمِيّ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّوَ تَنْكِيمًا كَثِيرًا -

# حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی ازواج مطهرات

حضور نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطهرات میں سے پہلی خوش بخت زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب ہیں ان کی کنیت ام ہند حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب ہیں ان کی کنیت ام ہند تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عقد نکاح فرما یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مہارک ۲۵ سال اور حضرت خدیجہ کی عمر ۲۰ سال تھی۔ جب انہ تعالی نے آپ صلی عمر مبارک ۲۵ سال اور حضرت خدیجہ کی عمر ۲۰ سال تھی۔ جب انہ تعالی نے آپ صلی

الله عليه وسلم كور سالت كى عظمت كاشرف بخشاتو آپ كى يد خوش نفيب زوجه محترمه آپ صلى الله عليه وسلم پرائيان لے آئي اور ہر مشكل ميں مدد فرمائی۔ يد زوجه محترمه آپ صلى الله عليه وسلم كا سچا اور مخلص وزير تھيں۔ حضور عليه الصلاق والسلام كى سوائے حضرت الله عليه وسلم كا سچا اور مخلص وزير تھيں۔ حضور عليه الصلاق والسلام كى سوائے حضرت ابراہيم كے تمام اولاد ان كے بطن مبارك سے ہوئى، حضرت ابراہيم حضرت ماريد كے بطن سے ابراہيم حضرت خديجه كاضيح روايت كے مطابق ہجرت سے تمن سال قبل انتقال ہوا۔

پھر حضرت سودہ بڑے ذمعہ بن قیس بن عبد مثم بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی سے حضرت خدیجہ کے انتقال کے چند دن بعد نکاح فرما یا اور انہیں چار سو در ہم مسردیا۔ بیالفطب الحبلی نے شرح السیرہ میں ذکر کیا ہے اور اس طرح کا قول بعنی چار سو در ہم مسردیا۔ بیالفطب الحبلی نے شرح السیرہ میں ذکر کیا ہے اور اس طرح کا قول بعنی چار سو در ہم مسر، الدمیاطی کا بھی ہے بیہ امیر المومنین حضرت عمر کی خلافت میں وصال فرما گئیں۔

پجر حفرت عائشہ بنت خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بحر عبداللہ الصدیق بن ابی قافہ عثان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی سے عقد فرما یا ان کے علاوہ کسی باکرہ عورت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی شیس فرمائی تھی، ہجرت کے علاوہ کسی باکرہ عورت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی شیس فرمائی تھی، ہجرت کے آٹھویں ماہ شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ از دواجی تعلقات قائم فرمائے جبکہ ان کی عمرہ سال تھی بعض نے کما ہے کہ ان کا بچہ ساقط ہو گیا تھا۔ رمضان ۵۸ ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔

ان کے بعد حفصہ بنت امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزی بن رباح بن عبد الله بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی سے ہجرت کے ۳۰ ماہ بعد شعبان میں نکاح فرمایا۔ ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دی تھی پھر اللہ تعالی نے رجوع کرنے کا تھم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرمایا۔ یہ ۳۵ ہجری شعبان میں فوت ہوئیں۔

پھر زینب بنت خزیمہ بن الحارث بن عبداللہ بن عمرو بن عبد مناف بن ہلال بن عامر بن صعصعہ بن معاویہ الهلالیہ ہے نکاح فرمایا ان کی کنیت ام المساکین تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے تمیسرے سال رمضان المبارک میں ان سے شادی فرمائی تھی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں صرف آٹھ ماہ رہیں اور رہیج الآخر کے آخر میں ہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں صرف آٹھ ماہ رہیں اور رہیج الآخر کے آخر میں ہیں

وفات پائٹس مجرام سلمہ ہند بنت ابی امیہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم ابن یقطہ بن مرہ بن محروبان مخزوم ابن یقطہ بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فرے عقدہ نکاح فریا یا جبکہ شوال جبحری کی چند راتمی باقی تعمیں ان کا وصال ۱۲ ججری کو ہوا۔

پھر زینب بنت بحش بن ریاب بن یعمر بن صبرہ بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خریمہ سے حضرت زینب کااصل نام برہ تمامگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کا نام زینب رکھا تھا ہجرت کے حصے سال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا تھا میں کہ بجری کو وصال فرمامیس۔

پھر ریحانہ بنت شمعون بن زید من بی اضیراخوۃ قریظہ ، یہ بی قریظہ کی فتح کے دن قیدیوں میں آئی تھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں آزاد کر دیا تھا ۱۲ اوتیہ اور ہیں درہم مر کے ساتھ نکاح فرمایا جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری عور توں کو مبر دیا کرتے تھے ہجرت کے چھے سال محرم میں ان سے از دواجی زندگی کا آغاز کیا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال سے پہلے وصال فرما کئیں تھیں۔ بعض نے فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے نکاح نہیں فرمایا تھا بلکہ ملک بمین کی وجہ سے وطی فرماتے تھے لیکن پسلا قول افرہت ہے جسیا کہ حفاظ حدیث کی آیک پوری جماعت نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے بھر ام حبیب سے کہ جمری میں نکاح فرمایا اس کانام رملہ بنت ابی سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد مشمس بن عبد مناف بن قصی القرشیہ الامویہ تھا ان کا تعلق حبشہ کی زمین سے تھا التجاشی عبد سے چار سو دینار مہر بھیجا، مدینہ طیبہ میں ۲۰ جمری کے بعد وفات پائی۔

ان کے بعد صفیہ بنت حی بن اخطب بن شعبہ بن تعلبہ بن عبید بن کعب بن الخزرج بن الله الله عبید بن کعب بن الخزرج بن الله حبیب بن النظیر بن النجام بن تخوم من بنی اسرائیل ولد ہارون بن عمراخی موگ سے ٦ ہجری میں نکاح فرمایا بروایات مختلفہ ٥٠ - ٥٢ ہجری کو وفات پائی -

برن میں میں ہوئی۔ بنت الحارث الهلاليہ سے موضع سرف سے نکاح فرمایاان کی وفات ان کے بعد میمونہ بنت الحارث الهلاليہ سے موضع سرف سے نکاح فرمایاان کی وفات ۱۵ ہجری میں ہوئی۔ یہ تمام اذواج مطہرات جن کے ساتھ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصاحبت فرمائی کل ہارہ ہیں۔

الحافظ ابو محمد المقدى اور دوسرے كئى حضرات نے كها ہے كه سركار دو عالم صلى الله

and a sign of the property of a societies. The sign of the sinterest of the sign of the sign of the sign of the sign of the si

علیہ وسلم ۔ نہ سات اور خوش بخت بیویوں ہے بھی عقد نکاح فرمایا تکر انسیں مصاحبت کا شرف نہ مل سکا۔

ازواج مطهرات پر ان کے احزام اور تحریم کی وجہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تبع میں صلاۃ پڑھی جائے گی دنیاو آخرت میں بیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواجہ و ذریتہ وسلم تسلیما، کی ازواج ہیں۔

زوج کی جمع ازداج ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہے بیّادم اسکن انت وزوجک الجنتہ واللہ اعلم۔

ابو بكربن ابی عاصم فرماتے ہیں جو احادیث مجھے معلوم ہیں ان ہیں ہے صرف ابی حمید کی حدیث ہیں آپ کی ازواج مطہرات اور ذریت کا آذکرہ ہے، مصنف فرماتے ہیں بید دونوں لفظ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہیں بھی ہے۔ انہوں نے واہل بیتہ کا لفظ بھی زیادہ ذکر فرمایا ہے۔ ابو موئی المد بی نے بھی بھی کھا ہے اور اسی طرح حضرت حسن کے گذشتہ اثر میں بھی ہے واللہ اعلم۔

# ذريت كي شخفيق

· Service (1) · Miller · Miller · Andrew · Andr

کرنا کی کھ۔ اللہ تعالی نے ان کی تخلیق فرائی ہے ابن درید نے کما ذرا اللہ اطلق ذرایہ ان الفاظ میں سے ہے جن کا ہمزہ عربوں نے ترک کر دیا تھا۔ الذبیدی نے کما ہے کہ یہ ذر سے مشتق ہے جس کا معنی ہے فرق جدا جدا ہونا۔ ان کے علاوہ علاء نے اس کا اصل الذر کھما ہے۔ جس کا معنی چھوٹی چیونٹی ہے کو کہ اللہ تعالی نے ابتداء انہیں چونٹیوں کی شکل میں پیدا فرمایا تھا۔ آخری دو صورتوں میں ہمزہ کی کوئی اصل نہیں بن پرتی۔

جب بیہ امر ثابت ہو گیا کہ ذریت سے مراد اولاد اور اولاد کی اولاد ہے۔ کیااس میں لڑکیوں کی اولاد ہجی داخل ہوتی ہے یا نہیں۔ اہام شافعی، اہام ہالک اور اہام احمد کی ایک روایت کے مطابق قد جب بیہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کی اولاد کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریت میں داخل ہونے پر مسلمانوں کا جماع ہے۔ جن کے لئے صلاۃ عن اللہ مطلوب ہے ابن الحاحب نے مالکیوں سے بیٹیوں کی اولاد کے داخل ہونے پر اتفاق حکایت مطلوب ہے ابن الحاحب نے مالکیوں سے بیٹیوں کی اولاد کے داخل ہونے پر اتفاق حکات کیا ہے فرما یا عیسی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے تھے۔ اتفاق کے نقل کرنے میں شراح سے تسامح ہوا ہے اہام ابو حنیفہ کا ذہب اور اہام احمد کی ایک روایت یہ ہے کہ لڑکیوں کی اولاد ذریت میں داخل نہیں گر اصل عظیم اور والد کریم جس کے مرتبہ کو کوئی بھی نہیں بی اولاد ذریت میں داخل نہیں گر اصل عظیم اور والد کریم جس کے مرتبہ کو کوئی بھی نہیں بی سلی اللہ علیہ دسلم۔

# المحموس فصل لفظ ال كي تحقيق كے باب ميں

آل کے متعلق بھی علاء کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں اس کی اصل اہل ہے ہا کو ہمزہ سے بدل دیا گیا پر اس کا پڑھنا آسان ہو گیا۔ دلیل ہے ہے کہ جب تفغیر بنائی جاتی ہے، تووہ اصل کا پند دیتی ہے اور اس کی تفغیر علاء اہیل بنا دیتے ہیں بعض نے فرما یا اس کی اصل اول ہے جو آل یوول ہے مشتق ہے جس کا معنی لوثنا ہے پس ہروہ ذات جو کسی کی طرف رجوع کرتی ہے منسوب ہوتی اور اسے تقویت دیتی ہے وہ اس کی آل کملاتی ہے۔ یہ لفظ ہمیشہ اہل شرف اور معلیم لوگوں کیلئے استعمال ہوتا ہے جسے حالین قرآن کو آلائشکما جاتا ہے اس طرح آل محمد آل مومنین اور آل صالحین، آل قاضی استعمال ہوتا ہے، آل

and the second of the second o

تجام، آل خیاط نہیں بولا جاتا۔ بخلاف اہل کے کیونکہ یہ ہرایک کیلئے استعال ہوتا ہے آل
کالفظ اس طرح غیر عاقل اور ضمیر کی طرف بھی اکثر علماء کے نزدیک مضاف نہیں ہوتا۔
بعض علماء نے بہت قلیل طور پر اس کے جواز کاقول فرمایا ہے حضرت عبدالمطلب کے شعر
میں اس کا ثبوت ملتا ہے جوان کے ان ابیات میں سے ہے جو اصحاب الفیل کے قصہ کے وقت تحریر کئے تھے۔

" وَانْفُرْعَلَىٰ آلِ الصَلِيْبِ وَعَالِدِنِيهِ إَلَيْوْمُ آلك "

آل کے لفظ کا اطلاق اپی ذائت پر بھی ہوتا ہے اور ہراس فحض پر بھی بولا جاتا ہے جو
اس کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جب نعل آل فلال کما جاتا ہے تو وہ
جس کی آل ہیں وہ بھی اس ہیں شامل ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی قرینہ پایا جائے یا کوئی شواہد
ایسے پائے جائیں جن کی وجہ سے وہ شامل نہ ہوتو ہو سکتا ہے جیسے حضور علیہ العملوٰۃ والسلام
ایسے پائے جائیں جن کی وجہ سے وہ شامل نہ ہوتو ہو سکتا ہے جیسے حضور علیہ العملوٰۃ والسلام
کا ارشاد ہے جو آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو فرما یا آتا آل محکمیٰ لا تحل کناالصّاد کے قرم میں صدقہ حلال نہیں ہے۔ اگر فلال اور آل فلال کا اکتماذ کر
ہوتو پھر وہ فلال آل میں شامل نہ ہوگا۔ یہ ایسا ہے جیسے فقیر و مسکین، اس طرح ایمان ،
اسلام انفسوق اور العصیان ہے۔

آل محرے کون مراد ہیں، اس کے متعلق بھی علاء کرام کا ختلاف مروی ہے ارجج تول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ نفوس قدسیہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، اس پر امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے نفس قائم کی ہے، جمہور علاء نے بھی اسی قول کو پیند فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلاق والسلام کا حضرت حسن سے خطاب جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے وہ بھی اس کی آئید و السلام کا حضرت حسن سے خطاب جو حضرت ابو ہریہ سے مروی ہے وہ بھی ارشاد فرمایا "اِنَّ بَدُورِ کَر آگُر اللَّم کُورِ اللَّم کُورِ کَا اللَّم کُورِ اللَّم کُور اللَّم کُورِ اللَّم کُورِ اللَّم کُورِ اللَّم کُورِ اللَّم کُور اللَّم کُورِ اللَّم کُورُ اللَّم کُورِ اللَّمُ کُورِ اللَّمُ کُورُورِ اللَّم کُورِ اللَّم کُورُ اللَّم کُورِ اللَّمُ کُورُ اللَّم کُورُ اللَّمُ کُورُ اللَّمُ کُورُ اللَّمُ کُورُ اللَّمُ کُورُ اللَّمُ کُور

عبدالرزاق نے اپی جامع میں ٹوری سے روایت فرایا ہے کہ میں نے ان کو سنا کہ ایک شخص نے ان سے اللم صل علی محمد و علی آل محمد کے قول میں آل محمد کی مرا د پوچی تو انہوں نے فرایا اس کے متعلق علاء کا اختلاف ہے، پچھ حضرات آل محمد سے مرا داہل بیت لیتے ہیں پچھ علاء آل سے مرا د آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیرو کار مانتے ہیں بعض نے فرایا آل سے خاص اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا مرا د ہام نودی نے شرح الممند میں یہ قول نقل کیا ہے بعض نے فرایا آل سے مرا د تمام قریش ہیں ابن الرفیعہ نے الکفایہ میں یہ قول حکایت فرایا ہے، بعض کے نزدیک آل سے مرا د ساری امت اجابت ہے ابوالطیب الطبری خایت فرایا ہے، بعض کے نزدیک آل سے مرا د ساری امت اجابت ہے ابوالطیب الطبری نے بعض شوافع سے بی قول حکایت کیا ہے شرح مسلم میں امام نودی نے ای قول کو ترجیح دی ہے۔ القاضی حسین اور الراغب نے امت اجابت سے انقیاء کو مقید کیا ہے جنہوں نے تمام میں ای برمحمول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمام میں ای برمحمول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اور الراغب نے اس نے ایک ہا شمی مقین کی تعبید کے قول کی آئید کرتا ہے۔ ان ابوالعیناء کی نوا در ہیں ہے کہ اس نے ایک ہا شمی محض کی تحقیر کی تواس نے کماتو میری تحقیر ابوالعیناء کی نوا در ہیں ہے کہ اس نے ایک ہا شمی محض کی تحقیر کی تواس نے کماتو میری تحقیر ابوالعیناء کی نوا در ہیں ہے کہ اس نے ایک ہاشی محض کی تحقیر کی تواس نے کماتو میری تحقیر ابوالعیناء کی نوا در ہیں ہے کہ اس نے ایک ہاشی محض کی تحقیر کی تواس نے کماتو میری تحقیر

and a sign of the property of the second sign is a second sign in the second sign in the

کرتا ہے مالا تکہ برنماز میں جھ پرالام ممل علی جمروعلی آل جھ پڑھ کر جھ پر دردو پڑھتا ہے فرماتے ہیں میں نے کما میری اہل سے مراد پاک اور نیک آل ہوتے ہیں توان میں سے نہیں ہے۔ معنف فرماتے ہیں الخطیب نے دکا ہے کی ہی معاذ آیک علوی کی ذیارت اور اسلام عرض کرنے کیلئے بیٹی اری میں ماضر ہوئے تو علوی نے کی بن معاذ ہے ہو چھ آم ہم آبل بیت کے متعلق کیا گئے ہواس نے کماوجی کے پانی سے گوند حمی ہوئی مئی کے بارے کیا کہوں۔ جس میں نبوت کا در فت لگایا میا اور رسالت کے پانی سے سواب کیا جس سراب کیا گیا۔ ایسے باہر کت در فت سے ہواہ کی فوشبو کے سواکیا میکے گاہتی نے الفاظ تبدیل کے کیا۔ ایسے باہر کت در فت سے ہماری زیارت کروتو بھی تمہیں فضیلت کے گیا اور اگر ہم ہم کہاری زیارت کر ہی تبدیں فضیلت کے گاہتی نے الفاظ تبدیل کے ہیں علوی نے کئی سے کماری زیارت کر ہی تبدیل فضیلت کے گاہتی نے الفاظ تبدیل فضیلت ہوگی ہماری زیارت کر ہی تبدیل فضیلت کے گاہتی نے الفاظ تبدیل فضیلت کے گاہتی نے الفاظ سے تبدیل فضیلت کے گاہتی نے الفاظ سے تبدیل فضیلت کے گاہتی نے الفاظ سے تبدیل فضیلت کے گاہتی ہوگی ہماری ذیارت کر ہی تبدیل کے بیات کا کلام اس بات پر محمول ہو کہ مملاۃ سے مراد رحمت مطلقہ ہوگی القیاء کی مرورت ہی نمیں ہے انہوں نے حضرت انس کی مرفوع صدیت ال محمد کل تقی سے انہوں کے دفترت انس کی مرفوع صدیت ال محمد کل تقی سے انہوں کے دفترت انس کی مرفوع صدیت ال محمد کل تقی سے انہوں نے نقل کیا ہے مگر اس کی مند انتمائی کردر ہے۔ امام بیسی نے بھی ای طرح حضرت جاہر رضی اللہ عند سے ضعیف مند کے ماتھ آیک ارشاد میں نقل کیا ہے۔

# حضرت ابزاہیم کاشجرہ نسب

حضرت ابراہیم بن آزر جس کا نام آرح بن ناحور بن شاہ روخ بن فالخ بن عمیرانہیں عاربیمی کماجا آ۔ بن شا لخ بن ارفنتحد بن سام بن نوح بعض اساء کے تلفظ چی اختلاف ہے عاربیمی کماجا آ۔ بن شالخ بن ارفنتحد بن سام بن نوح بعض اساء کے تلفظ چی اختلاف ہے مگر اس نسب نامہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

آل ہے مراد حضرت اساعیل اور حضرت اسلی علیها السلام اورجوان کی اولاد ہیں، وہ مراد ہیں جیسا کہ ایک جماعت نے اس پر بختہ قول کیا ہے آگر یہ عابت ہو جائے کہ حضرت ابراہیم العسلاة والسلام کی اولاد حضرت سارہ اور ہاجر کے علاوہ کسی بطن سے بھی متنی تو وہ وی یقیمة آل ابراہیم میں شامل ہوں سے پھر مراد مسلمان بلکہ متنی ہوں سے ان میں تمام انہیء ابراہیم میں شامل ہوں سے پھر مراد مسلمان بلکہ متنی ہوں سے ان میں تمام انہیء

مدیقین، شداء اور نیک مهالح لوگ شامل ہیں ان کے علاوہ نہیں۔

آل پر درود پڑھنے کے وجوب کے بارے میں اختلاف ہے۔ شوافع اور حنابلہ کے نزویک درود کی تعیین عی دوروایتی ہیں ان کے ہاں مشہور یہ ہے کہ آل پر مسلوٰۃ پڑمنی واجب نہیں ہے جمہور علاء کا قول مجمی کی ہے ، ان میں سے اکثر علاء نے اس بات پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے اور اکثر شوانع جنہوں نے وجوب کو ٹابت کیا ہے انہوں نے وجوب کے ثبوت کو التربچی کی طرف منسوب کیاہہے شرح المہذب والوسیط میں ابن صلاح کی پیروی میں لکھا ہے کہ آخری تشد میں آل پر صلاۃ کے وجوب کا قائل التربی ہے اور ان سے پہلے ا جماع كا قول مردود ہے كيونكمه آل ير صلاة كے وجوب كا قائل التر بجي ہے۔ اور ان سے يك اجماع كاقول مردود ب كيونك آل ير صلاة واجب نيس ب- ليكن امام أبيل ي الشعب میں ابو اسخی المروزی، جو کہار شوافع میں سے ہے سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں میرا اعتقادیہ ہے کہ آخری تشد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود پڑھنا واجب ہے۔ امام البیعی نے فرمایا ہے کہ وہ احادیث جن میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ملاق کی کیفیت عابت ہے وہ مجمی اس قول یعنی اسطن المروزی کے قول کی تقیم پر ولالت کرتی ہیں۔ ہارے بیخ فرماتے ہیں طحاوی کا قول اس بات پر ولا لت کر تاہے کہ حرملہ نے یمی قول امام شافعی سے روایت کیا ہے میں (مصنف) کتنا ہوں انمجد الشیرازی نے محد بن یوسف الثانعي ہے بيہ اشعار روايت کئے ہیں۔

يَا اَهُلَ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ مُعَبِّكُمْ فَرْضُ مِنَ اللهِ فِالقُرْآنِ اَنْزَلُهُ كَنَاكُمْ عَنْ عَظِيمِ القَّلُ رِاتِكُوْ مَنْ لَوْيُصَلِّ عَلَيْكُوْ لَاصَلَاهَ لَهُ

ترجمہ: ۔ اے رسول اللہ کے اہل بیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمهاری محبت کو فرض قرار ویا ہے جو قرآن خود اس نے نازل فرمایا ہے۔ ۲۔ تمهاری قدر و منزلت تمهارے کئے ہی کافی ہے کہ جو تم پر درود شیس پڑھتااس کی نمازی شیس ہوتی۔

تشد اول میں آل پر درود پڑھنا، آخری تشد میں آل پر درود پڑھنے برموتوف ہے اگر واجب نہ ہو یا تو ہم بھی پہند نہ کرتے ہمی قول اصح ہے۔ علامہ الزر کشی نے یوں ان کا تعاقب كياب العلاة على الأل من جو يجد انهول نے ذكر كيا ہے كدوه متحب نبيس ہے تنقيح

> $V(\mathcal{C}) = \left( \left( \frac{1}{2} \sum_{i \in \mathcal{C}} \left( \mathcal{C}(\mathcal{C}) \right)^{-1} \right) + \frac{1}{2} \left( \mathcal{C}(\mathcal{C}) \right) + \left( \mathcal{C}(\mathcal{C}) \right) + 2 \mathcal{C} + \frac{1}{2} \mathcal{C}(\mathcal{C}) \right)$ era a Dillion of District Control of a

میں اس پر اشکال ظاہر کیا ہے فرماتے ہیں کینبغی اُن کیسکتا جمیعیًا ولا کیسکتا جمیعیًا۔
احادیث توان کے جمع ہونے کی مراحت کرتی ہیں ان کے ہوتے ہوئے کوئی فرق ظاہر نمیں ہوتا اور ان کا تول ظاہر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود کے وجوب میں بھی اختلاف ہے البیان میں صاحب الفروع ہے اس کے متعلق دو وجہوں کی حکایت ہے ، اس میں اس طرح کا ختلاف ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے متعلق تھا مقدمہ میں اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔

تنبیہ: - اگر معرض یہ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود پڑھنے کے وجوب میں کیوں فرق کرتے ہو حالا نکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آل کا درود میں عطف معطوف کا تعلق ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قوادا کذااس کے وجوب کی دلیل بھی ہے تو پھر تم کیول فرق کرتے ہو کہ نصف حصہ پر وجوب کا قول کرتے ہو جبکہ دوسرے نصف کیلئے وجوب کو تسلیم ضمیں کرتے۔ اس کا جواب دو اختبار ہے دیا گیا ہے۔ دوسرے نصف کیلئے وجوب کو تسلیم ضمیں کرتے۔ اس کا جواب دو اختبار ہے دیا گیا ہے۔ (1) وجوب میں معتمد بات اللہ تعالی کا فرمان یا ایما الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ہے گر اس میں آل نبی پر درود پڑھنے کا کوئی تھم نہیں ہے گر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے جب کیفیت صلوۃ کے متعلق سوال کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واجب کی مقدار بتائی پھر واجب تذکرہ فرما یا اس میں آ قا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واجب کی مقدار بتائی پھر واجب کو رتبہ کمال تک پہنچانے کیلئے اضافہ بھی فرما یا حالا تکہ انہوں نے سوال صرف آب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھئے کے متعلق ہوچھا تھا۔

ووسراجواب ميه ويأكياب كه سائل كے جواب ميں حضور عليه الصلاة والسلام كے ارشاد

میں زیادتی اور کی وارد ہے ہی جس بات پر تمام روایات متفق ہیں اس کو وجوب پر محمول کیا جائے گا اگر پوری مسلاۃ واجب ہوتی تو بعض اوقات میں آپ مسلی اللہ علیہ وسلم بعض افراد پر اکتفانہ فرماتے اور بعض طرق میحمہ میں آل پر صلاۃ کے سقوط پر اکتفانہ ہو آ۔ اور بی چیز میچے بخاری میں ابو سعید کی حدیث ہے ثابت ہے لیکن آپ نے برکت کو ثابت فرمایا ہے حالانکہ محابہ کرام نے برکت کے متعلق سوال نہیں کیا تھا اور نہ اس کے متعلق تھم ہے اور اس میں بھی آل پر صلاۃ کا ذکر نہیں ہے اور نہ اس میں برکت کو حدیث بو متعلق علم ہے اور نہ اس میں بھی آل پر صلاۃ کا ذکر نہیں ہے اور نہ اس میں برکت کا ذکر ہے بلکہ فرمایا علی ازواجہ و ذریتہ آل اور ذریت کے در میان عموم خصوص کی نہیت ہے۔

آگریہ سوال کیا جائے کہ تم نے کیفیت صلاۃ میں وجوب کی حالت میں لفظ اللم صل علی محمد پر کیوں اکتفا کیا۔ تشبیہ میں بقیہ کلام کا وجوب کیوں نہیں کیا۔ توہم جوا با کہیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض سائلوں کے جواب میں تشبیہ کو ساقط فرمایا ہے جیسا کہ زید بن خارجہ کی حدیث میں گذر چکا ہے وہ بھی عدم وجوب پر دلالت کرتی ہے۔

نویں فصل

تثبيه صلاة ميں حضرت ابراہيم عليه الصلوٰة والسلام كو كيوں خاص كيا گيا۔

اس فصل میں دواہم سوال ہیں۔ ۱۔ پہلایہ کہ تثبیہ صلاۃ میں باتی انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم کے علاوہ حضرات ابراہیم علیہ السلام کو کیوں مخصوص کیا گیا ہے، اس کا جواب کئی طرح ہے دیا گیا ہے یا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اکرام کی وجہ سے یا براہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے رب اغفرلی واوالدی و للمومنین یوم یقوم علیہ السلام نے امت محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے رب اغفرلی واوالدی و للمومنین یوم یقوم الحساب کے الفاظ کے ساتھ وعافر مائی تھی اس کے بدلے میں انہیں تثبیہ صلوۃ کیلئے مخصوص کیا گیا ہے یا بی انہیاء و کرام کی صلوۃ میں شرکت نہ ہونے اور حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبیب ہیں۔ یا اس لئے کہ مخصوص ہیں کہ ابراہیم خلیل ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہیں۔ یا اس لئے کہ

and the first of t

پھر حضرت اساعیل نے الکمول عمروالوں کیلئے دعافرہائی حضرت اکتی نے نوجوانوں کیلئے دعافرہائی حضرت سارہ نے آزاد عورتوں کیلئے پھر حضرت ہاجرہ نے غلام عورتوں کیلئے دعافرہائی سے تھی اس لئے آپ کواور آپ کے اہل بیت کواس ذکر کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے۔ ان جوابات میں سے اکثروہ ہیں جو نقل کی صحت کے مختاج ہیں۔ واللہ الموفق۔ وسرا سوال و جواب ، ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ درود پاک میں تشبید کے قاعدہ کے مطابق ایک سوال ابھر آ ہے کہ تشبید میں ہمیشہ مشبہ بہ سے کم مرتبہ ہوتا ہے۔ لیکن یماں معالمہ بر عس ہے کیونکہ حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم سے افضل ہے خصوصاً جبکہ آل محمد کو بھی آپ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور آل ابراہیم سے افضل ہے خصوصاً جبکہ آل محمد کو بھی آپ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور آل ابراہیم سے افضل ہے خصوصاً جبکہ آل محمد کو بھی آپ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے صلاق مطلوبہ ہراس صلاق سے افضل ہے جو بڑھی جا چکی

ہ، یاکسی غیر کیلئے روحی جاتی ہے یا برحی جائے گی (توب تثبیہ کیے ہو سکتی ہے) اس

سوال کے کئی جوابات دیئے مجے ہیں۔

ا۔ حضور علیہ العسلاۃ والسلام کااس طرح کا درود سکھانااس علم سے پہلے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں۔ مسلم شریف میں حفرت انس رضی اللہ عند کی حدیث میں ہے کہ ایک آ دمی نے حضور علیہ العسلاۃ والسلام کو یوں پکارا یا خیرالبریہ تو آپ نے فرمایا یہ شان تو حضرت ابراہیم کی ہے۔ ابن عربی نے ہمی اس قول کی طرف اشارہ کیا ہے اس کی تائید میں ہے کہ حضور علیہ العسلاۃ والسلام نے حضرت ابراہیم طرف اشارہ کیا ہے اس کی تائید میں ہے کہ حضور علیہ العسلاۃ والسلام پوفشیلت عطا کے مرتبہ کے برابر مرتبہ کا سوال کیا اور امت کو بھی ہی سوال کرنے کا تھم دیا۔ لیکن اللہ تعالی نے بغیرسوال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پرفشیلت عطا فرما دی تھی اس قول پریہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہو تا تو حضور علیہ العسلاۃ والسلام اپنی افضلیت کا پید ملنے پر صفت صلاۃ کو تبدیل فرما دیتے۔

دوسرا جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ تواضعًا فرمایا اور امت کیلئے اس کو مشروع فرمایا آکہ اس کی فضیلت حاصل کریں۔

تیرا جواب: - تغیبہ اصل صلوۃ کو اصل ملاۃ ہے ہنہ کہ قدر کو قدر کے ماتھ تغیبہ دی مئی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کارشاد ہے آیا اُؤکینا اِلیک کمااُؤکینا اِلی اُؤرِج، ای طرح ارشاد فرایا میں ہے اللہ تعالیٰ کارشاد ہے آیا اُؤکینا اِلیک کمااُؤکینا اِلی اُلی کارشاد ہے اُخری کا قول کہ آخری اِلی وکلیک کمااُخٹنت اِلی قلان اس میں اصل احسان مراد ہے نہ کہ قدر احسان۔ ایبا ہی اللہ تعالیٰ کارشاد ہے آخری گمااُخٹن اللہ اِکیک ای جواب کو القرطبی نے ایعنی میں ترجیح دی ہے۔ صحابہ کرام کے قول کماصلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم کا معنی ہے کہ اللی تیری جناب سے ہم سوال کرتے ہیں کہ جو تونے ابراہیم اور ابراہیم اور اس کی معنی ہے جم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بدرجہ اولی اور آکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے اس کا افضل کیلئے بدرجہ اولی اور آکل می ماتھ کا بل کا الحاق کرنے کیلئے میں ہوتا ہے۔ اس جواب کا طاصل ہے ہے کہ یماں تشیبہ اکمل کے ساتھ کا بل کا الحاق کرنے کیلئے میں ہی معروف چیز کے ساتھ غیر معروف چیز کی طالت بیان کرنے کیلئے میں معمون چیز کے ساتھ غیر معروف چیز کے ماتھ غیر معروف چیز کی طالت بیان کرنے کیلئے ہوتا ہے یا معروف چیز کے ساتھ غیر معروف چیز کی طالت بیان کرنے کیلئے ہے یا معروف چیز کے ساتھ غیر معروف چیز کی طالت بیان کرنے کیلئے ہے یا معروف چیز کے ساتھ غیر معروف چیز کی طالت بیان کرنے کیلئے ہے یا معروف چیز کے ساتھ غیر معروف چیز کی طالت بیان کرنے کیلئے ہے

and the first of t

کونکہ وہ چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے وہ پہلے بی اکمل واقدیٰ ہے۔ چوتھا جواب یہ دیا گیا ہے کہ کماصلیت الخ میں کاف تعلیل کیلئے ہے جیسے اللہ تعالی کاارشاد ہے میکا اُر شاد میں کاف تعلیل کیلئے ہے دوسرا ارشاد کواذ کر وہ کہا ہم اگر سم کاف تعلیل کیلئے ہے دوسرا ارشاد کواذ کر وہ کہا ہم اگر میں ہم کاف تعلیل کیلئے ہے بعض علاء کا کہنا ہے کہ کاف تعبیہ کیلئے ہے بھر مطلوب کی خصوصیت پر آگاہ کرنے کیلئے اس معنی سے معدول کیا گیا ہے۔

پانچواں جواب یہ دیا گیا ہے کہ تقبیہ کامقصد ہماں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقام خلت عطافرہائے جیسے اہراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نسان صدق کامرتبہ عطافرہائے جیسے اہراہیم کو محبت کی وجہ سے عطافرہایا تھا۔ یہ چزبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی کیونکہ حضور علیہ العسلوۃ والسلام نے خود فرہایا تھا وُلکِنَ صناحِبُکُم خَلِنُ اللہ ۔ اس جواب پر بھی وہ اعتراض وار د ہوتا ہے جو پہلے جواب پر ہوا تھا۔ میں (مصنف) کہتا ہوں اس کامطلب وہی ہے جو القرافی نے اپنے قواعد میں دیا ہے جسے میں (مصنف) کہتا ہوں اس کامطلب وہی ہے جو القرافی نے اپنے قواعد میں دیا ہے جسے میں عقریب ذکر کرون کا، مغموم کو قریب کرنے کیلئے انہوں نے دو آدمیوں کی مثال دی ہے کہ ایک آدمی ہزار کا مالک ہے اور دو سرا دو ہزار کا مالک ہے دو ہزار والا ہخص سوال کرتا ہے کہ ایک آری ہزار اور ملے جیسا پہلے کو عطاکیا گیا ہے تواس طرح دو سرے مختص کے پاس پہلے کی نسبت تمن گنا مال ہو جائے گا۔

چھٹا جواب سے دیا گیا ہے کہ اللہم صل علی مجر تشبیہ میں شامل ہی نہیں ہے، تشبیہ صرف وعلی آل محمد کے ساتھ معلق ہے ابن وقتی العید نے اس جواب پر سے اعتراض کیا ہے کہ غیر انبیاء کیے ساتھ معلق ہے ابن وقتی العید نے اس جواب پر سے اعتراض کیا ہے کہ غیر انبیاء کے ساوی ہوناممکن نہیں ہے بس ان کے لئے ایس چیز کے وقوع کا طلب کرنا کہیے ممکن ہوگا جس کا وقوع ہی ممکن نہیں ہے۔

ہمارے شخ نے اس جواب کا مغموم اپ الفاظیں یوں بیان کیا ہے کہ جب غیر انبیاء کیے انبیاء کیے انبیاء کے مقام کے مساوی ہوناممکن ہی نسیں ہے تو پھران کیلئے اہی صلاقہ کا سوال کیے کیا جاسکتا ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ابر اہیم اور باتی انبیاء کرام علیم الصلوق والسلام پر ہوئی تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یوں ہوسکتا ہے کہ غیر انبیاء کیلئے وہ تواب مطاوب ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی صلوقہ جو تواب کا سبب ہوتی

and when the first of the second

ہے میں (معنف) کتابوں یہ جواب البلقینی کے جواب کے قریب ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یماں تشبید قدر و مرتبہ میں نہیں ہے بلکہ صلاۃ علی الآل کی تشبید قبلاۃ علی ابراہیم و آلہ کے ساتھ ہے یہ اعتراض ہی وار و نہیں ہوآ کہ غیر انبیاء کا نبیاء کے مساوی ہونا ممکن ہی نہیں ہے بلکہ یمال تشبید فظ اصل صلوۃ میں ہے اور اصل صلاۃ انبیاء علیم الصلاۃ والسلام اور آل کے در میان قدر مشترک ہے ، لیمن مطلق صلاۃ میں اشتراک ہے جب یہ مطلب لیا جائے تو پھر ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کی صلاۃ جیسی صلاۃ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے طلب کرنے ہے یہ لازم نہیں آئا کہ آپ ایس چیز طلب کر رہے ہیں جس کا وقوع ممکن ہی نہیں ہے لین انبیاء و غیر انبیاء میں مساوات کا شبہ پیدا ہی نہیں ہوآ پس اس طرح سوال ہی انبیاء و غیر انبیاء کی مساوات کا ساقط ہو جائے گا۔

العرافی نے البیان میں الشیخ ابو حامہ ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے یہ جواب اہا م شافعی کی نص سے نقل فرما یا ہے۔ جب ان سے بوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیم السلام سے افضل ہیں تو پھر صلاۃ پڑھتے وقت یوں کیوں کما جا آ ہے المح صرات علیہ و کا م خلیہ و کلی آر انبیم تو اہام شافعی نے فرما یا کہ اللم صل علی محمہ ایک علیہ و کمل کلام ہواور آل محمد اس پر معطوف ہوا ور کماصلیت علی ابراہیم کی تشبیہ کا تعلق آل محمد کے ساتھ ہے جو کماصلیت علی ابراہیم کے قریب ہے میں (مصنف) کہتا ہوں ابن قیم نے وعویٰ کیا ہے کہ اہام شافعی سے ایسی بات کا منقول ہونا باطل ہے کیونکہ عربی ابن قیم نے وعویٰ کیا ہے کہ اہام شافعی سے ایسی بات کا منقول ہونا باطل ہے کیونکہ عربی زبان میں آئی فصاحت و بلاغت رکھنے کی وجہ سے وہ ایسی کلام نہیں کر سکتے جو کلام عرب کے انتہار ہے رکیک و معیب ہو۔ ہمارے شن فراتے ہیں نہ کورہ کلام نہیں کر سکتے جو کلام عرب کے اس میں تقذیر ہے اصل کلام یوں ہے اللہ م صرب کے انتہار کی رکائت نہیں بلکہ آئرہ ہو کہ اس کی کام سے ساتھ تشبیہ کامعلق ہونا کوئی بانع نہیں ہے۔ علامہ الزرشی نے اس جو اب پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ بات تمام جملوں کے متعلقات کے رجوع کے اصولی تواعد کے والے بو یہ اور بعض روایات میں آل کے ذکر کے بغیر بھی تشبیہ آئی ہے (پھروہاں کیا جواب ہوگا) میں (مصنف) کمتا ہوں ابن عبداللام کا قول بھی اس جواب کے قریب جواب ہوگا) میں (مصنف) کمتا ہوں ابن عبداللام کا قول بھی اس جواب کے قریب

and a sign of the green and and the second of the second o

قریب ہے کہ آل نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر ملاۃ بھیجنے کی تشبیہ آل ابراہیم پر ملاۃ بھیجنے کے ساتھ ہے واللہ اعلم۔

ساتواں جواب ہے ہے کہ یماں مجموع کو مجموع کے ساتھ تشبیہ ہے کیونکہ آل ابراہیم میں اکثر انہاء کرام ہیں ہیں جب حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم میں سے ان ذوات کشرہ کا مقابلہ ان صفات کشرہ ۔ کے ساتھ ہو گاجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھیں تو تفاضل ممکن ہو گا۔ اس طرح کا ایک جواب این عبدالسلام ہے بھی مردی ہے انہوں نے فرما یا کہ آل ابراہیم انبیاء ہیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء نہیں ہیں۔ پس تشبیہ اس مجموعی قدر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء نہیں ہیں۔ پس تشبیہ اس مجموعی قدر جو حضرت ابراہیم اور آپ کی آل کو حاصل ہے اور وہ مجموعی قدر جو حضرت ابراہیم کو حاصل آل ابراہیم کو حاصل ہو جائے میں اس عطیہ سے جو حصہ آل ابراہیم کو حاصل ہو وہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ سے زیادہ ہے ، پھر اس عظیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو حصہ ملنے سے آپ کا حصہ فاضل ہو جائے گا بنسبت حضرت ابراہیم کے حصہ سے ذیادہ ہے ، پھر اس عظیہ سے آپ ابراہیم کے حصہ سے ذیادہ ہے ، پھر اس عظیہ سے آپ ابراہیم کے حصہ کے حصہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عظیم ہو افضل ہوئے۔ پس تمام اشکال دور ہوگئے۔

میں (مصنف) کتا ہوں ابن عبدالسلام نے اسرار الصلوۃ میں بھی اسی چزکو بیان کیا ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پر پڑھی جانے والی صلاۃ کی تشبیہ اس صلوۃ کے ساتھ ہے جو ابراہیم اور آل ابراہیم پر پڑھی جاتی ہے تو اس طرح ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی آل کو رحمت و رضوان کا وہ حصہ ملتا ہے جو آل ابراہیم اور معظم انبیاء جو آل ابراہیم ہیں کے حصہ کے مقارب ہے۔ تو جب ہم اس مجموعہ کو تشبیم کرتے ہیں تو آل محمد کہ وہ مقام نبیں ملتا ہے جو آل ابراہیم کو حاصل تھا اور آل محمد کہ سلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کو بقیہ کہی بنیاء کہ کہ کہ اس محمد کے مقارب ہے۔ بیام اور آل محمد کو بقیہ کرتے ہیں تو آل محمد کہ وہ مقام نبیں ملتا ہے جو آل ابراہیم کو حاصل تھا اور آل محمد کو بقیہ کرتے ہیں تو آل محمد کے اس سے پنہ چلنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم رحمت کا وافر حصہ ملے گا۔ اس سے پنہ چلنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم سے وافعل ہیں۔

ابو الیمن ابن عساکر فرماتے ہیں ان کا تعاقب ہمارے شیخ نے کیا ہے کہ اس جواب پریہ اعتراض واقع ہوتا ہے کہ حدیث ابو سعید میں اسم کے مقابلہ میں اسم ہے حدیث کے الفاظ

یہ جیں اللم صل علی محمہ کماصلیت علی ابراہیم میں (مصنف) کہتا ہوں تواعد میں القرائی کا اس جواب پر تعاقب کرر چکا ہے، لیکن اس کی وجہ علیحدہ ہے۔ اس طرح کہ انہوں نے تشبیہ فی الدعاء کو تشبیہ فی الخبری طرح بنایا ہے حالا نکہ معاملہ اییا نہیں ہوتی ہے اور یہاں ماضی حال مستقبل میں ہوتی ہے اور یہاں تشبیہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عطیہ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے عطیہ کے در میان ہے جو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کے بعد حاصل ہوا ہے کیونکہ دعا کا تعلق مستقبل کی معدوم چیز ہے ہوتا ہے۔ اس طرح وہ چیز جو دعا سے پہلے حاصل ہے وہ تشبیہ میں اس اصل ہے دہ تشبیہ میں سے یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ حضرت ابراہیم کو فضیلت حاصل ہے فرمات واخل نہیں ہے یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ حضرت ابراہیم کو فضیلت حاصل ہے فرمات میں اس اصل سے سوال ہی اٹھ جائے گاکیونکہ تشبیہ دعا ہیں ہے جبر میں نسیں ہے۔ اگر یہ کما جائے کہ خبر میں تشبیہ کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عطیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عطیہ کی مثل ہے تو پھر اشکال وار و ہوتے ہیں۔ لیکن تشبیہ کا وقوع ہی دعا کیلئے ہے والتہ اعلم۔

آٹھواں بواب یہ ہے کہ اگر تشبیہ کو درود پاک کی اس مقدار کے اعتبار سے دیکھا جائے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی آل کے ہر بر فرد کو حاصل ہے تو تمام درود پڑھنے والوں کے درود کامجموعہ ابتدائے تعلیم سے آخر زمان تک کی گنازیادہ ہو جائے گااس صلاۃ سے جو آل ابراہیم کو حاصل ہے اس کا شار اللہ تعالیٰ کے سواسی کیلئے ممکن ہی شیں ہے۔ ابن عربی نے اس جواب کو بایں الفاظ تعبیر کیا ہے کہ المراد دوام ذلک واستمرارہ ، یعنی اس تثبیہ سے مراد بیشہ بیشہ درود پڑھنے کی گذارش کرنا ہے میں (مصنف) کمتا ہوں شیخ الاسلام تنی الدین الیکی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود پڑھتا ہے تو گویا وہ یہ سوال کر ربا ہوتا ہے کہ اسے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود بھیج جیسا تونے ابرا ہیم اور آپ کی آل پر بھیجا جب یمی دعا ایک دو سراھنص ما تکتا ہے تو وہ اس صلاۃ کے علاوہ صلاۃ کو طلب کر رہا ہوتا ہے جو پہلے مخص نے دوسراھنص ما تکتا ہے تو وہ اس صلاۃ کے علاوہ صلاۃ کو طلب کر رہا ہوتا ہے جو پہلے مخص نے طلب کی تھی کیونکہ مطلوب صلاقیں اگرچہ لفظا مشابہ ہیں لیکن طالب کے علیمدہ علیمدہ ہونے کی وجہ سے جدا جدا ہیں ، بیشک دونوں دعائمیں مقبول ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر

and a sign of the property of the second sign is a second sign in the second sign in the

سلاۃ پیش کرناوعوۃ مستجابہ ہے پس ضروری ہے کہ جو پچھاس شخص نے طلب کیا ہے وہ اس سے علیحدہ مطلوب ہے جو پچھاس دوسرے شخص نے طلب کیاتھا۔ آگ سخصیل حاصل لازم نہ آئے۔ اسی طرح ان کے بیٹے الناج نے کہا ہے کہ جب بھی بندہ یہ دعا ما نگرتا ہے تواللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کی صلاۃ کی مشل صلاۃ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کی صلاۃ کی مشل ملاۃ بھیجتا ہے پس ان صلواتوں کا شار ہی ممکن نہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں جن میں سے ہرایک ابراہیم اور آل ابراہیم کی صلاۃ کی مقدار کے برابر ہوتی ہے (اب خود ہی اندازہ فرمایئے) عظمت نبی کا کہ جب اس کیفیت سے درود پیش کرنے والوں کی تعداد کا شار ہی نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم۔

نواں جواب یہ ہے کہ تثبیہ کا مرجع صلوۃ بیجنے والے کا تواب ہے نہ کہ وہ چیز جس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے ہمارے شخ فرماتے ہیں یہ جواب بھی ضعیف ہے کونکہ مویا مصلی کمہ رہا ہے اللم اعطنی تواباعلی صلاتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی اراہیم اے اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنے کی وجہ سے تواب عطافرما جس طرح تونے درود بیجا ابراہیم پر ہاں یہ جواب ممکن ہے کہ اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھنے والے کے تواب کی مشل کا سوال ہو۔ یعنی اے اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بیجنے کی وجہ سے ایبا تواب عطافرما جو تونے ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھنے والے کے تواب کی مشل کا سوال ہو۔ یعنی اے اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بیجنے کی وجہ سے ایبا تواب عطافرما جو تونے ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھنے والے کو عطافرما یا تھا۔

رسوال جواب یہ ہے کہ مشبہ بہ مشبہ سے بلندوار فع ہوتا ہے یہ قاعدہ کلیہ عام نہیں ہے بلکہ کم مرتبہ کے ساتھ بھی بھی تشبیہ دی جاتی ہے بلکہ کم مرتبہ کے ساتھ بھی بھی تشبیہ دی جاتی ہے بلکہ کم مرتبہ کے ساتھ بھی بھی تشبیہ دی جاتی ہے بلکہ کم مرتبہ کے ساتھ بھی بھی تشبیہ مثل نورہ کمشکواۃ حالا نکہ مشکاۃ کانور نور اللی کا کب مقابلہ کر سکتا ہے لیکن جب مشبہ کا متعمد و مراد سامع کیلئے واضح اور ظاہر ہو تو نور اللی کو مشکاۃ سے تشبیہ دینا جائز ہے ، ای طرح یہاں بھی جنب ابراہیم اور آل ابراہیم کی تعظیم تمام اطراف عالم میں صلاۃ برجے کے ساتھ مشہور ہے تو بمتر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کیلئے ایسی صلاۃ طلب کی جائے جو حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کیلئے ایسی صلاۃ طلب کی جائے جو حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام کی مساۃ کے مشابہ ہو نی العالمین کا تول مطلوب نہ کور کے اختتام پر اس کی تائید

الم نودی ان تمام ہوابات کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر ہواب وہ ہے جوامام شافعی کی طرف سے منسوب ہے یا جس میں اصل صلاۃ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے یا جس میں مجموع کو مجموع کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔
ابن قیم ان جوابات میں سے اکثر کو رو کرنے کے بعد لکھتے ہیں سوائے تشبیہ المجموع بالمجموع المبن قیم ان جوابات میں سے اکثر کو رو کرنے کے بعد لکھتے ہیں سوائے تشبیہ المجموع بالمجموع والے جواب کے بہتر ہیہ ہے کہ یہ کماجائے محمد صلی الله علیہ کم آل الراہیم میں سے ہیں کیونکہ آن اللہ اصطفیٰ آؤم ونوعًا والی ایراہیم و آلی عمران علی اللہ علیہ کہ مروی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی درود ہیں جیس اللہ ہم نے ابراہیم عباس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی درود ہیں جب بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو وہ حصہ ملے گا جس کے وہ اہل ہوں سے اور باتی تمام حصہ آتا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بی جائے گا۔ یہ مقدار قطعاً اس حصہ سے ذائد ہے جو آل ابراہیم میں سے کسی اور کو حاصل ہوئی اس وقت تشبیہ کا فائدہ ظاہر ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ میں سے کسی اور کو حاصل ہوئی اس وقت تشبیہ کا فائدہ ظاہر ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ان الفاظ کے ساتھ مطلوب کا حصول ان کے علاوہ الفاظ سے مطلوب عاصل کرنے سے افضل ہے۔

and a sign of the property of the second sign is a second sign in the second sign in the

ہمارے میخ نے المجدا للغوی کا ایک جواب نقل کیا ہے جوانہوں نے ایک اہل کشف ہے نقل کیا ہے جس کا حاصل رہے کہ یہاں مشبہ بہ کے الفاظ کے ساتھ تشبیہ نہیں ہے اور نہ بی مشبہ بہ کے عین کے ساتھ تشبیہ دی من ہے۔ ہارے قول اُللم صُلِّ عَلَی مُحَدِّ کا مقصد و مرادیہ ہے کہ اِجْعَلْ مِن اَتباعه مَن يَبلُغُ النِهُ انتِه فِي أَمْرِ الدِينَ كالعلماء بِشرعه بَنَقَرْرِ جِمُ اَمْرُ الشريعةِ اے اللہ آپ صلی اللہ عليہ وسلم کے منتبعین کو امر دین میں انتهائی مقام پر کہنجاجیے حضور علیہ الصلوٰة والسلام کی شریعت مطہرہ کے عالم جو شریعت کے معاملات کو قائم کرنے والي بي كماصليت على ابراتيم سے مراد بان جعلست قيهم انبياء ميخبرون بالمغيبات ے جیسے تونے آل ابراہیم میں ایسے انبیاء پیدا فرمائے جو غیب کی خبریں دیتے تھے ہی مطلوب آل محر صلی الله علیه وسلم کیلئے انبیاء کی صفات کا حصول ہے جو دین میں آپ صلی الله علیہ وسلم کے پیرو کار ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم کے سوال سے ثابت ہے بیہ المجدا للغوى كے جواب كا خلاصہ ہے ہمارے جيخ نے فرما يا بيہ جواب نمايت عمدہ ہے آكر بيہ تشکیم کر لیاجائے کہ صلاۃ سے مراد وہ مفہوم ہے جوانہوں نے بیان کیا ہے واللہ اعلم۔ اس وعوىٰ ميں أيك اور جواب بھى ہے كہ اللهم صل على محد ہے مراد ٱللهُم استَجِعتِ وُعَامُحُكِرُ فِيْ أُمِّنته كَمَا إِسْتَجَبُنتَ مُعاءً إبرًا بِهِم في بنيهِ للله الله! حضرت محمه صلى الله عليه وسلم كي دعاً سے کی امت کے بارے میں قبول فرما جیسے تونے حضرت ابراہیم کی دعا آپ کے بیوں کے حق میں قبول فرمائی تھی اس صورت میں دونوں جگہ میں آل کے عطف کاالتباس واختلاط

میں (مصنف) کہتا ہوں المجد اللغوی نے گزشتہ جواب کے ثبوت کو طویل کر دیا ہے جس کی تلخیص یہ ہے کہ درود بھیجے والا جب اللهم صل علی مجمد کہتا ہے تواس کی مرادیہ ہوتی ہے کہ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے علاء و صلحاء پیدا فرما جو تیری جناب میں انتہائی بلند مراتب کو حاصل کرنے والے ہوں۔ کماصلیت علی ابراہیم جیسے تونے ابراہیم علیہ السلام کی آل میں ایسے رسل و انبیاء پیدا فرمائے جو تیری جناب میں انتہائی مراتب کو پہنچے ہوئے تھے۔ وعلی آل مجمد کماصلیت علی آل ابراہیم، آل مجمد کو حدیث پاک مراتب کو پہنچے ہوئے تھے۔ وعلی آل مجمد کماصلیت علی آل ابراہیم، آل مجمد کو حدیث پاک عراقہ و حدیث پاک عرفظ و تدوین کی نعمت سے نوازاتھا۔

پیں ان میں سے بچھ محد ثین بن مجے۔ اجتماد ان کیلئے مشروع ہو میااور اس کو تھم شرعی ثابت فرمادیا، پس اس لحاظ ہے آل محمد علیہ انبیاء کے مشابہ ہوئے فاقهم پس اس میں ایک فائدہ جلیلہ عظیمہ ہے واللہ یقول الحق وھویہ مدی السبیل۔

# د سویں فصل

وہارک کے قول سے مراد خیرو کرامت میں نمو و زیادتی ہے بعض نے فرمایاس سے مراد برکت کا اثبات، دوام مراد عیوب سے تطمیرو تزکیہ ہے، بعض نے فرمایاس سے مراد برکت کا اثبات، دوام اور استمرار مراد ہے اور یہ عربول کے قول برکت الابل سے مشتق ہے بعنی اونٹ زمین پر بیٹھ گیا۔ پانی کے حوض کو برکہ الماء کما جاتا ہے کیونکہ اس میں پانی شمرتا ہے، اس منہوم پر جزم کیا گیا ہے بھی تیمن کی جگہ بولا جاتا ہے، جیسے میمون کو مبارک بمعنی محبوب و مرغوب فیہ کما جاتا ہے حاصل کلام یہ ہے کہ برکت سے مراد خیر کی وافر مقدار عطاکر نااور مرغوب فیہ کما جاتا ہے حاصل کلام یہ ہے کہ برکت سے مراد خیر کی وافر مقدار عطاکر نااور کامعنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ حضرت محبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر دعوت اور شریت کو کامعنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ حضرت محبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بمن و سعادت کے طفیل آپ کی امت کے حق میں آپ کی شفاعت قبول فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بمن و سعادت کے طفیل آپ کی امت کے حق میں آپ کی شفاعت قبول فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بمن و سعادت کے طفیل آپ کی امت کے حق میں آپ کی شفاعت قبول فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مخصوص جنت میں جگہ عطافرما اپنی رضا کا مقام عطافرما، آپ کی امت کو شرت عطافرما۔ التیمیک کے لفظ میں دوام زیادت اور سعادت تیوں مفہوم جمع جیں واللہ المستنعان۔

ہماری جبتجو اور تحقیق سے مطابق ابن حزم کے سواکسی نے وہارک علی محمہ کے قول کے وجوب کی تصریح نہیں فرمائی۔ ابن حزم کے کلام سے وہارک کے وجوب کا مفہوم ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں علی المرء ان یبارک علیہ ولو مرۃ فی العمر وان یقولها بلفظ خبر ابی مسعود او ابی حمید او کعب بن عجرہ۔ یعنی انسان کیلئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر برکت کا بھیجنالازم ہے اگر چہ عمر میں ایک مرتبہ بھی ہواور انسان کو یہ بھی لازم ہے کہ وہ حضرت ابو مسعود یا ابو حمید یا کعب بن عجرہ کی حدیث کے الفاظ کے ساتھ درود بھیج۔ صاحب المغنی صنبلی کے کلام کا یا کعب بن عجرہ کی حدیث کے الفاظ کے ساتھ درود بھیجے۔ صاحب المغنی صنبلی کے کلام کا

and the second of the second o

ظاہر بھی نماز میں وہارک کے وجوب پر دال ہے، فرماتے ہیں درود پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو الخرق نے ذکر فرمایا ہے اور الخرتی نے وہ درود ذکر کیا ہے جو صدیث کعب میں آیا ہے پھر فرماتے ہیں صرف یماں تک وجوب کا مفہوم ملتا ہے اور المجدائشیرازی فرماتے فقہاء میں سے کرماتے ہیں کے ساتھ موافقت نہیں کی۔ واللہ اعلم۔

## گیار ہویں فصل

علامہ نودی الاذ کار میں لکھتے ہیں کہ جو پچھ ہمارے اصحاب اور ابن ابی زید المالکی نے درود پاک میں اس زیادتی ارحم محمد اوال محمد ، کومستحب کماہے توبیہ بدعت ہے ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ مختاریہ ہے کہ الرحمتہ کا ذکر نہ کیا جائے کیونکہ دخت ریاب الساؤة والسلام نے درود پاک ان الفاظ کے بغیر سکھایا ہے آگر چہ ان کا معنی

الدعاء اور الرحمه ہے اس کاعلیحدہ ذکر نہیں فرمایاان کے علاوہ بھی کئی علاء کا میں قول ہے اور میں ظاہرہے اس کی زیادتی کے متعلق احادیث دار د نہیں ہیں۔ چونکہ یہ ضعیف ہے جیسا کہ چیچے گذر چکاہے لیکن ان کلمات کے وجود کی وجہ ہے یہ نہیں کمنا چاہئے کہ خبر میں اس کا ذکر وار د شیں ہے قامنی عیاض کا قول بہت عمدہ ہے کہ انہوں نے فرمایا اس کے متعلق کوئی صحیح خبر نہیں آئی ہے، جب بیہ امر ثابت ہو چکا تو پھر شاید ابن ابی زید اسے فضائل اعمال میں شار کرتے ہوں جن میں حدیث ضعیف پر بھی عمل کیا جاتا ہے پھر رحمت کی دعاکی اصل کا منكر توكوئي بهي نهيں اور اس مخصوص مقام ميں ضعيف حديث موجود ہے اس لئے اس پرعمل کیاجائے گا۔یایہ بھی ہو سکتاہے کہ ابن ابی زید کے نزدیک وہ صدیث سیحے ہوجو ہدایہ شریف کی شرح میں فقیہ ابو جعفرے منقول ہے وہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اِرَحُمْ مُحَدَّا وَآلِ مُحَدِّ، پھر فرماتے ہیں جو مجھے اپنے شمراور باقی مسلمانوں کے شہروں سے درایتۂ بات ملی ہے اس پر میرا اعتماد ہے اس طرح سرخسی مبسوط میں فرماتے ہیں اسے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے اس کے متعلق اثر وار د ہے اور جو اثر کی اتباع کرے اس پر کوئی عتاب شیس کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو کوئی بھی مستغنی نہیں اسی طرح الرستفغنی کا تول بھی ہے فرماتے ہیں ارحم محمرا کے قول کامعنی ام کی طرف راجع ہے، یہ ایساہے کہ تھی نے کوئی جرم کیااور مجرم کاباپ بینخ فانی ہے جب مجرم كوسزا كاارا ده كياجا تا ہے توكما جا تا ہے كہ چيخ فانی پر رحم كر و ، حالانكه حقیقه رحمت كامرجع بیٹا ہوتا ہے اسی طرح المحیط میں بھی ہے۔

ابن عربی نے تشد کے علاوہ ہروقت حضور علیہ الصلاۃ کیلئے ترحم کے جوازی تصریح کی ہے گر بعض نے ان کی مخالفت کی ہے پس صلوۃ کے لفظ کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیلئے دعا کا متعین ہونا آپ کے خصائص میں شار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے صرف رحمہ اللہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ الترحم میں تعظیم کا معنی متضمن نہیں ہے جبکہ صلاۃ کا لفظ تعظیم کے معنی پر دلالت کر تا ہے ، اس لئے علاء فرماتے ہیں کہ غیر انبیاء پر صرف تبعا صلوۃ پر رحمی جائے غیر انبیاء پر ترحم کے لفظ کا اطلاق قطعاً جائز ہوتا ہے۔

قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ ابن عبدالبرے حکایت کرتے ہیں کہ آپ کیلئے رحمت کا

Anne i gran de Alberta de Anne de Angele. Anne de Andre de Anne de Anne

لفظ استعال نه کیا جائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے صلاق وبرکۃ جو آپ کیلئے مختص ہے اس کے ساتھ وعاکی جائے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ کیلئے رحمت ومغفرت کا لفظ استعال کیا جائے لیکن امام تقی الدین بن دقیق العید شرح الالمام میں اس کے پڑھنے پر برانگیخت کرتے ہیں فرماتے ہیں ملاۃ من اللہ رحت کی تغییر ہے۔ کیونکہ اس کا مقتضى تجمى اللهم ارحم محمرأ ہے كيونكه جب دو متزادف الفاظ دلالت بيس برابر ہوں توان میں ہے ہرایک دوسرے کی جگہ استعال ہو آرہتا ہے ہمارے بینخ کامیلان بھی جواز کی طرف ہے فرماتے ہیں ابن ابی زید کی کلام کاا نکار غیر مسلم ہے ہاں اگر وہ صحیح نہ ہو تو پھرا نکار کا کوئی وجود ہوسکتاہے ہیں جس نے ارحم محمداً نہ کہنے کا دعویٰ کیاہے وہ مردود ہے کیونکہ بہت سی ا حادیث میں اس کا ثبوت ہے جن میں ہے اصح تشد میں اُلتَّلاَم مَّلَیک اُمِیُّاا لَنْجَی وَرَحْمَتُهُ اللهِ كا تول ہے۔ المجدا للغوى كار حجان بهى جواز كى طرف گذر چكا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو چيز میں کہتا ہوں اس کے جوازیرِ ولالت قائم ہے، ان دلائل میں سے ایک ولیل اعرابی کے قول اللهم ارحمني و محمداً ذكر كيا ہے۔ حضور عليه الصلوة والسلام كابير سن كر خاموش مونا حدیث تقریر بن گئی۔ اور حضرت ابن عباس کی حدیث میں رات کی نماز کے بعد ایک کمبی دعا سكھائى جس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام كاارشاد ہے اَللَّم ۖ اِبْنِ اَسْمَالِکَ رَحْمَتُهُ مِنْ عِنْدِکَ ا لی آخرہ۔ اے اللہ میں تیری جناب سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اور حدیث عائشہ میں بھی بیہ ارشاد ہے اُللم اِنْ اُسْتَغْفِرک لِذَنِیْ وَاسْسُ رُحمُتک اے اللہ میں جھے ہے ا بی خطاؤں کی معافی طلب کرتا ہوں اور میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں اور حضور علیہ الصلوة والسلام كابيه ارشاد بهي بي كالحق يا قَيْرًم برْحَمَتِكَ ٱسْتَعِنْدِ فِي السير السير السير السير قائم رکھنے والے میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بیہ ارشاد بھی رحمت کی طلب پر وال ہے اللَّهُمَّ ارْجُوْرُحُمُّتک ۔ اے اللّٰہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بہ ارشاد بھی ہے '' اِلَّااُن کَیْتُعَمَّدُنی ٓ اللّٰهُ بِرُحْمَتِ ''عمر مجھے الله تعالیٰ اپنی رحمت کی جادر کے ساتھ ڈھانپ کے۔

میں "مصنف" کمتاہوں کہ گزشتہ احادیث اور ان کے علاوہ کئی احادیث میں اس کا میوت ہے نیائی نے حضرت عمر مدے مرسلاً روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے

ظمار کیااور کفارہ ا داکرنے سے پہلے مصاحبت کر بیٹیا یہ سئلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار گاہ میں چین کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا بخیے کس چیز نے اس فعل پر انسایا تو اس نے بایں الفاظ کلام شروع کیار حمک اللہ یار سول اللہ! الحدیث یمی حدیث مرفوعاً سنن اربعہ میں ہے لیکن ان کے الفاظ یہ نہیں ہیں۔ ہمارے امام شاقعی کی کتاب الرسالہ کے خطبہ میں ہے محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ورحم وکرم ، الترحم کے جواز وعدم جواز کامسکلہ اس صورت میں ہے جب صلاۃ وسلام سے ملاکر پڑھا جائے جیسا کہ ہمارے شخ اور ان کے علاوہ علماء نے بیان فرما یا ہے جن حضرات نے جواز کی تصریح فرمائی ہے ان میں ابو القاسم الانصاری صاحب الارشاد ہے وہ فراتے ہیں کہ ترحم کو صلوٰۃ کے ساتھ ملاکر پڑھنا جائز ہے اور اکیلا پڑھنا جائز نہیں ہے اس مسئلہ میں ابن عبدالبراور القاضى عياض نے "الا كمال" ميں ان كى موافقت كى ہے انہوں نے اس مسئلہ كو جمہور ہے نقل فرمایا ہے علامہ قرطبتی المعنہم لکھتے ہیں کہ الترحم کا پڑھنامیج ہے کیونکہ اس کے متعلق احادیث وارد ہیں امام غرالی رحمہ اللہ نے بھی اکیلاتر حم کے مینے پڑھنے کے عدم جواز کا عزم ظاہر کیا ہے فرماتے ہیں ترحم آء کے ساتھ جائز نہیں ہے اسی طرح ابن عبدالبرنے بھی عدم جواز کاعزم بالجزم کیاہے وہ لکھتے ہیں کہ کسی فخص کیلئے بیہ جائز نہیں ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ذکر کرے تورحمہ اللہ کیے کیونکہ ''آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے به تو فرما یا من صلی علی ممر من ترحم علی اور من دعالی شیس فرما یا امرچه صلاة کا معنی بھی رحمت ہے نیکن اس لفظ کو تغظیماً مخصوص فرما یا ہے اس لئے اس کو چھوڑ کر تھی غیر لفظ کی طرف عدول نتیں کیا جائے گا اس کی تائیہ اللہ تعالیٰ کا فرمان لَانتَجْعَلَوْا مُرَعَاءَ الرَّمُول بَيْنَكُمْ كُدُمَاءِ تَعْصِنَكُمْ لَعُصَنَا بَعِي كُرا ہے۔ یہ انتائی خوبصورت بحث ہے جیسا کہ ہمارے بیخ نے ذکر کیا ہے لیکن پہلی تعلیل میں نظر ہے۔ اور دوسری معتد ہے احناف کی معتركتاب الذخيره ميں محمد بن عبدا نثد بن عمرے الترحم كى كراہته منقول ہے فرماتے ہيں اس میں نقص کا کمان ہو تا ہے کیونکہ رحمت ایسے فعل پر طلب کی جاتی ہے جس پر ملامت ہوتی ہو ا ممیں انبیاء کرام کی تعظیم کا تھم ملاہے۔ فرماتے ہیں جب انبیاء کاذکر ہو تور تھم اللہ نہ کہا ﴿ جائے بلکہ ان پر درود بھیجا جائے۔

> rene i gran e Bagreto de los ses delgar o a a 1986 o lo 1982 a de Posto Islando a

اگریه کما جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے رحمت کی وغاکیے کی جائے، آپ مملی الله عليه وسلم توخود سرا بإرحمت ميں الله تعالی كاارشاد ہے وَاَارْسَلْنَاكَ اِلَّارُ مُعَدَّ لِلْعَالِمِينَ عُ ہم نے آپ کوئنیں بھیجا مکر تمام جمانوں کیلئے رحمت بناکر۔ تواس کا جواب یہ ہے جیسا کہ ابو ذرعه ابن العراقی نے کہا ہے کہ آپ علیہ کار حمت ہو نااللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے۔ کیونکہ ر حمت کا تفسیری معنی جو ہمارے حق میں ہے لیعنی ول کا پسیج جانااللہ تعالیٰ کے حق میں مستحیل و محال ہے رحمت اللہ تعالیٰ کے حق میں یا تواس کی ذات کی صفت کے اعتبار ہے ہے جس کا مطلب بندے کیلئے بھلائی کا ارا دہ فرمانا ہے اور اس کے فعل کی صفت کے اعتبار سے ہے جس کا مراد ومفهوم بندے کے ساتھ بھلائی کا معالمہ فرمانا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الله تعالیٰ کے ارا دہ خیراور فعل خیر کا زیادہ حصہ پانے والے ہیں بیہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے تو ہم آپ کی آل کیلئے اس کا مطالبہ کریں ، کیونکہ اس کا ثمرہ تو ہمارے ثواب پر مرتب ہو تا ہے جیسا کہ مقدمہ میں گزر چکا ہے ولله الحمد والرحمته - امام بيهعي فرمات مين رحمت دو معاني كا جامع لفظ ہے ا۔ علت كا دور کرنااور عمل کو قبول فرمانا۔ بیہ صلاۃ ہے مفہوم میں مختلف ہے ، کیا آپ بیہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے آوُلیکک علیم صَلُوا مَن مِن رَبِم ورُحْمَت اس ارشاد میں صلوٰۃ ورحمتہ کو علیحدہ علیحدہ ذکر فرمایا۔ حضرت عمرر منی اللہ عنہ سے سے ایک ارشاد مردی ہے جو ان کے نز دیک بھی ان کے جدا جدا مفہوم پر ولالت کرتا ہے۔ ان سے بیہ ارشاد سندأ مروی ہے۔ ينتم العِدلانِ وَنعم العلادة لِلَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتَهُمَ مُصِيِّبَةٌ ثَنَاكُمُ إِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اِلْيَهِ دَاجِعُونَ أُولَيْكَ عَلَيْهِ خَرَصَلَوَاتُ مِنْ ذَبِهِ خُ وَرَحْمَةً وُ لین ان نفوس قدسیہ کیلئے اللہ کی جناب سے تعریف مدح اور تزکیہ اور رحمت ہے رحمت کا مطلب بيركه مصيبت كادور كرنااور حاجت كابوراكرناب والثداعلم

## منتزحمت علية كي شخفيق

الصغانی نے بعض متفدمین آئمہ لغت سے حکایت کیا ہے، کہ لوگوں کی کلام ترحمت علیہ غلطی و خطا ہے درست کلمہ رحمت علیہ ترحیاً جس کی تشدید کے ساتھ ہے۔ یہ صیدلانی کے

• مخذشتہ قول کارد ہے۔ ہماری تحقیق وعلم کے مطابق مشاہیر ائمہ لغت میں ہے کسی نے بھی رممن علیہ ج سے کسرہ مخففہ کے ساتھ نقل نہیں کیا ہے اگر اس کی نقل صبح ہو تو پھر بھی ضعیف و شاذ ہے۔

## بار ہویں فصل

حضرت ابو مسعود وغیرہ کی روایات میں العالمین کے لفظ سے مراد اصاف المخلق ہے،

اس کے متعلق کئی دوسرے اقوال بھی موجود ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد ہروہ چیز ہے

جو فلک کے تھیرے میں ہے بعض نے فرمایا اس سے مراد ہروہ چیز ہے جس میں روح ہوتی

ہے، بعض نے فرمایا ہرنئی پیدا ہونے والی چیز ہے بعض نے کہا ہر عقل والی چیز مراد ہے یہ

دونوں قول المشارق میں ہیں بعض نے فرمایا اس سے مراد انسان و جن ہیں یہ قول المنذری

نقل فرمایا ہے ایک اور قول بھی انہوں نے حکایت فرمایا ہے بعنی عالمین سے مراد جن،

انس، ملا کمہ اور شیاطین ہیں۔ صحاح میں ہے العالم کامعنی الحقق ہے اس کی جمع العوالم اور

العالمون ہے اس سے مراد مخلوق کی تمام اقسام ہیں۔ محکم میں ہے العالم الحلق کلائے عالم

نمیں ہے کو ککہ عالم مخلف اشیاء کے مجموعہ کانام ہے بھر اگر ان اشیاء مخلفہ میں سے کسی

نمیں ہے کو ککہ عالم مخلف اشیاء کے مجموعہ کانام ہے گاراکر ان اشیاء مخلفہ میں سے کسی

ایک چیز کانام بناد یا جائے تواشیاء متفقہ کے مجموعہ کانام ہوگا۔ اس کی جمع العالمون ہے قائل

and the second of the second o

کی جمع واو نول سے نہیں بنائی جاتی محر صرف ای صورت میں العالمین کے لفظ کا اشارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکت وصلاۃ کے عالم میں مشہور ہونے اور آپ کے شرف و تعظیم کے بھیلے ہوئے ہونے ہونے کی طرف ہے اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بھی ایسی صلاۃ وبرکت مطلوب ہے جو انتشار و شرت میں اس برکت و صلاۃ میں مشابہ ہو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترکنا علیہ فی الدّخِدِینَ سَلَامٌ عَلیٰ اِبْدُا هِیهُ مَ ۔ " تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترکنا علیہ فی الدّخِدِینَ سَلَامٌ عَلیٰ اِبْدُا هِیهُ مَ ۔ " اس سے پہلے بھی اس قتم کا مفہوم محدر چکا ہے۔ واللہ الموفق۔

تیر ہویں فصل الحمید کی شخفیق الحمید کی شخفیق

الحميد بروزن فعيل بمعنی محمود ہے الحمد سے مشتق ہے اور يہ محمود سے زيادہ بلغ ہے اس سے مراد وہ ذات ہوتی ہے جو تمام صفات حمد کی مالک ہو۔ بعض نے فرمایا یہ بمعنی حالہ ہے بعن وہ اپنے بندول کے افعال کی تعریف فرما تا ہے۔ البجید، المجد سے مشتق ہے جو اکرام کی صفت ہے، دعا کا ان دو عظیم اساء پر افتام کرنے کی مناسبت یہ ہے کہ اس دعا میں مطلوب اللہ تعالیٰ سے اس کے نبی مرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے عزت، ثناء تنویہ اور قرب ہے اور یہ ہے اور قرب ہے اور یہ ہے کہ اس کے حمد و مجد کا طلب کر نالازی ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ آخر میں یہ دونوں اسم ایسے ہیں جسے مطلوب کیلئے تعلیل یا تذبیل ہوتی ہے اور ان کا منہوم یہ ہے کہ اے اللہ بیشک تو کونا گوں نعتیں عطاکر نے کی وجہ سے حمد و ثنا کا ستحق ہے اور ان کا اپنے تمام بندوں پر بہت زیادہ احسان کرنے کی وجہ سے کریم ہے۔

# چود هویں فصل شخفیق الاعلین والمصطفین والمقربین

گذشتہ بعض احادیث میں الاعلین والمصطفین والمقربین کے الفاظ گذرے ہیں جن کی وضاحت یہ جا الفاظ گذرے ہیں ، لیعنی وضاحت یہ ہے اعلین لام کے فتہ کے ساتھ ہے اور اس سے مراد الملاء الاعلیٰ ہیں ، لیعنی ملا تکہ کیونکہ وہ آسانوں میں رہتے ہیں اور جن الملاء الاسفل ہیں کیونکہ وہ زمین کے رہنے

والے ہیں۔ المصطفین بعن الطاء والفاء علامہ زمخشری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَ ارتباع ہُم اللہ مَن کے بیوں میں سے چنے ہوئے اور ابراہیم علیہ اس صورت میں اس سے مراد الوالعزم رسول نوح، موئ، عیلی اور ابراہیم علیم الصلوٰة والسلام ہیں جن کے سردار ہمارے آقا محرصلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ملا تکہ کی جماعت ہے جیسے حاملین عرش، جریل اور میکائیل اور شمداء بدر مراد ہیں۔

and the first of t

يندر هوين فصل من سره ان يكتال بالمكيال الاوفى كامفهوم ""

عندشتہ بعض احادیث میں مُن سُرَّہ اُن سَکِتا کُل بالیکبالِ الاَوْقیٰ کے الفاظ وَکر ہے وہاں اوفی سے پہلے الاجر والثوب کے الفاظ معروف و معلوم ہونے کی وجہ سے حذف کر ویے گئے ہیں یہ الفاظ کثرت ثواب سے کنایہ ہیں کیونکہ اشیاء کثیرہ کا ندازہ عموما کمیال کے ساتھ اور اشیاء تعلیلہ کا اندازہ میزان کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ پھر الاوفی کالفظ وَکر فرماکر مزید باکید پیدا فرما دی تقدیر کلام یہ بھی ہو سکتی ہے اُن سُکِتا کی بالیکیالِ الاَوْقی الماءَ مِن حَوْشِ الْمَصَطَفَی شِفاء شریف میں قاضی عیاض کی کلام بھی اسی تقدیر پر ولالت کرتی ہے حضرت حسن المُصَطَفَی شِفاء شریف میں قاضی عیاض کی کلام بھی اسی تقدیر پر ولالت کرتی ہے حضرت حسن بھری سے مردی ہے اِنّهُ قَالُ مَنْ اُرَادُ اَن کیشِرَب بالکَائِس آگے ندکورہ بالا اثر وَکر فرما یا ہمری سے مردی ہے اِنّهُ قال مَنْ اُرادُ اَن کیشِرَب بالکَائِس آگے ندکورہ بالا اثر وَکر فرما یا مفہوم کے زیادہ قریب ہے کیونکہ دوسری تقدیر خاص پر کوئی دلیل موجود شمیں ہے۔

اس فرمان میں اہل البیت اختصاص کی وجہ سے منصوب ہے جیسے اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے اللہ فرمان میں اہل البیت اختصاص کی وجہ سے منصوب ہے جیسے اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے الله کا اللہ کا کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ ک

ارشاد - " نَجْنُ مَعَاسِتْرَ الْأَنْبِيَاءِ وَاللَّهُ الْمُوفِقَيُّ "

سولهویں فصل

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مشکل الفاظ کی تشریح

داح الدحوات - اے زمینوں کو بچھانے والے، مدحوات سے مراد الارضون ہے اللہ جارک و تعالی نے زمین کو ایک شیلے کی شکل میں پیدا فرمایا پھراسے پھیلا ویا اللہ جل شاء کا ارشاد ہے وَ الاُرْضُ بُقَدُ وَ الک و کا ہا۔ ہروہ چیزجو پھیلی ہوئی اور وسیع کر دی گئی ہواس کے لئے دحی کالفظ استعال کیاجا آ ہے ای لئے شرمرغ کے انڈا وینے کی جگہ کیلئے دحیٰ کالفظ استعال کیاجا آ ہے ای لئے شرمرغ کے انڈا وینے کی جگہ کیلئے دحیٰ کالفظ استعال کیاجا آ ہے کیونکہ وہ بھی انڈوں کو پھیلا دیتا ہے، المدحیات بھی مروی ہے۔ باری المسموکات آ سانوں کے خالق مسموکات سے مراد سموات ہیں فرزدق نے کیا۔ المسموکات آ سانوں کے خالق مسموکات سے مراد سموات ہیں فرزدق نے کیا۔ اللہ میں انڈوں کو بھیلا کیا تھی فرد کیا گئے۔ انگری سمکا کے انٹری سمکانی انتہاء کیا گئے۔ انگری سمکانی انتہاء کیا گئے کیا گئے۔ انگری سمکانی انتہاء کیا گئے۔ انگری سمکانی انتہاء کیا گئے۔ انگری سمکانی انتہاء کیا گئے۔ انتہاں کیا گئے کیا گئے۔ انگری سمکانی انتہاء کیا گئے کیا گئے۔ انگری سمکانی انتہاں کیا گئے۔ انتہاں کیا گئے کیا گئے کیا گئے۔ انتہاں کیا گئے کیا گئے۔ کیا گئے کا گئے کیا گئے کہ کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کہ کیا گئے کہ کہ کا گئے کیا گئے کیا گئے کہ کیا گئے کہ کرانے کیا گئے کہ کیا گئے کیا گئے

بیشک اس نے ہمارے لئے آسان کو ایسا تھر بنایا جس کے ستون عزت والے اور بہت

طویل ہیں باری کی جکہ ساکک بھی مروی ہے جس کا معنی رافع بلند کرنے والا ہے (و: بار القلوب علی فطرنها) جبر کامعنی ٹوٹی ہوئی بڈی کاجو ڑنا ہے کو یا کہ اس نے دلوں کو اپنی فطرت یر قائم کیاانسیں اپنی شقادت اور سعادت کے مطابق قرار بخشاالفتیمی فرماتے ہیں۔ میں اس کو اجبرے مشتق نہیں بنا آکیونکہ اس ہے افعل کاصیغہ نہیں بنا یا جا آ۔ ممر نہایہ میں اس قول کا تعاقب اس طرح کیاممیا ہے کہ دوسری لغت میں اس کا وجود پایا جاتا ہے جبرت واجبرت بمعنی قهرت کها جاتا ہے۔ واغلق مجمول کا صیغہ ہے۔ (والدامغ) الملک دمغ پد مغہ دمغاً جب دماغ میں کوئی چوٹ کھے اور اس کو قتل کر دے (الجیشات) جیٹنکی جمع ہے جاش کا مصدر ہے جس کامعنی بلند ہونا ہے (وحمل) مجبول کا صیغہ ہے واضطلع بامرک۔ مسی کام کے کرنے کی قوت رکھنا۔ بغیر نکل۔ بغیر بزدلی اور رکاوٹ کے (ولاوھن) رائے میں کمزوری نہ ہو۔ واحباً یا کے ساتھ بھی مروی ہے (النفاذ) بالفاء والمجمسہ (واوریٰ) صحاح میں ہے دری الذند بالفتح مری در یًا جب آگ نظے تواس وفت بولا جاتا ہے۔ اس میں ایک اور لغت بھی ہےوری الذند مری بالکسر فیہ ہا۔واور تبداناو کذالک ورتبہ (والقبس) آگ کا شعلہ بیہ تمام استعارے ہیں (و آلاء اللہ) مدکے ساتھ بمعنی نعتیں۔ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر تصل باہلہ اسبابہ ہے الاء کے واحد میں اختلاف ہے بعض نے فرمایا الافتح اور تنوین کے ساتھ جیسے رحی بعض نے فرما یا الا کسرہ اور منوین کے ساتھ ہے جیسے معی بعض نے فرما یا کسرہ اور لام کے سکون اور تنوین کے ساتھ ہے جیسے نخی۔ بعض نے فرما یا کسرہ اور بغیر تنوین کے ہے آخری صورت ابن الا ٹیرنے ذکر کی ہے بیض نے فرمایا اس کا واحد الوبروزن امن ہے۔ البرہان الحلبی نے بیہ وزن نکھا ہے میہ پانچے لغتیں ہیں اور میں نے اپنے بینے کے خط کے ساتھ پانچ لغتیں دیکھیں ہیں۔ الی ہمزہ کے تہرہ اور فنخ کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ دونوں شکلیں ہیں۔ اور یانچویں صورت الی ہے ؑ ( دہذیت ) ھامضموم اور دال کمور کے ساتھ مجبول کاصیغہ ہے (القلوب) مرفوع نائب الفائل ہے ہدیت ھااور دال کے فتح کے ساتھ بھی مردی ہے اور القلوب منہوب ہے (اتنج) الطریق المشتقیم سیدھا راستہ (مونسحات) ت مکسورہ کے ساتھ حالت نصب میں ہے نائزات موضحات پر معطوف ہے نائرات کی اول میں نون اور الف کے بعدت ہے (وعد تک ) عین مہملہ مفتوحہ اور دال کے

> and a sign of the proper consists of graph was a fill of a fill sign for the state of a

سکون کے ساتھ بمعنی جنت ہے۔ السحاح میں ہے عدنت البلد توطنہ تونے اس شرکو اپنا
وطن بنالیاعدنت اللیل بمکان کذالزمتہ فلم تمرخ۔ تونے رات کے وقت ایک جگہ کولازم
پڑا اور وہاں ہی ٹھمرا رہا۔ اس سے جنات عدن مشتق ہے جس کا معنی جنات اقامہ ہے
(واجزہ) ہمزہ مفتوحہ، پھر جیم ساکنہ پھر زای کمورہ، جزا سے مشتق ہے الشفاء کے کئی
سنوں میں اس طرح اس کا ذکر ہے درست بات اس میں وہی ہے جیسا کہ بعض اصول
معتدہ میں ذکر کیا گیا ہے اس کا ہمزہ وصلی ہے کیونکہ یہ علاقی ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے
وجزاہم بما صروا جنہ و حریرا۔

میں (مصنف) کہتاہوں کہ بعض اصول میں میں نے اسے ہمزہ مفتوحہ جیم ساکنہ اور پھر راء مفتوحہ کے ساتھ پایا ہے بعن الاجر سے مشتق پایا ہے ، انہوں نے اس کو صحیح بھی کہا ہے ، اور میرا گمان سے ہے کہ یمال حرف تبدیل کیا گیا ہے۔ اور میں نے بعض عارفین کی تحریر میں پہلی صورت میں پڑھا ہے اور اصح ہے شاید سے صدیث سل کی طرح ہو ما اجزا منا الیوم احد کما اجزا فلاں بعنی اس نے ایما کام کیا جس کا اثر فلا ہر ہے اور عطا کا ارا دہ فرمایا اور ایسے مقام پر شھرا جمال کوئی دو سرا اس عطا کے بعد نہ محمرا اور اس کی کفایت کمل نہ ہوئی۔

( نواب المفنون ) یعن ایا تواب جس کی نفاست کی وجہ سے اس پر بخل کیا جاتا ہے اور الثفاء میں المفنون کی جگہ المحلول ہے جن کا معنی پیل فیہ اترنے کی جگہ (المعلول) العلل سے ماخوذ ہے میم مفتوحہ اور لام کے ساتھ بمعنی ایک مرتبہ پینے کے بعد دوبارہ سیراب ہونا ہے نیمل ' پہلی مرتبہ پیتا ہوتا ہے مراد عطا کے بعد عطا کرنا ہے (والنزل) وہ کھانا جو مہمان کیلئے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ نون مضموم اور زای کے سکون کے ساتھ ہے اور زای مضموم بھی ہوتی ہے اس سے مراد وہ مکان ہوتا ہے جو نزول کیلئے تیار کیا جمیا ہو قرآن مجید میں ہے مزاد وہ مکان ہوتا ہے جو نزول کیلئے تیار کیا جمیا ہو قرآن مجید میں ہے۔ واللہ المر، القصہ الفصل القطع کے معنی میں ہے۔ واللہ المم

درود پاک پڑھنے والے کاسیدناکی زیادتی کرنا

المجدا للغوى نے ذكر كيا ہے جس كا عاصل يہ ہے كہ بهت سے لوك اللم مل على سُيّد كا

مُحْمَرُ کُتے ہیں۔ اس میں ایک پوری بحث ہے بماز میں تو ظاہر یہی ہے کہ ماثور لفظ کی ا تباع اور خبر محج پر تو تف کرنے کی وجہ سے سردانہیں کمنا چاہے اور نماز کے باہر خود حضور علیہ الصلاة والسلام نے اس لفظ کے ساتھ خطاب کرنے سے منع فرما یا جیسا کہ مشہور حدے میں واقع ہے حضور علیہ العسلاة والسلام کالفظ (سیدنا) سے خطاب کرنے سے انکار فرمانا ہو سکتا ہے تواضع وانکساری کی وجہ سے ہواور سامنے مرح و تعریف کو ناپند کرنے کی وجہ سے ہو یا اس لئے ہوکہ یہ زمانہ جاہلیت کاسلام تھا یالوگوں کا مدح میں مبالغہ کرنے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے اس لفظ کے استعمال سے منع فرما یا ہو کیونکہ وہ کتے تھے "اُنْتُ عالم صلی الله علیہ وسلم نے اس لفظ کے استعمال سے منع فرما یا ہو کیونکہ وہ کتے تھے "اُنْتُ سَیّراً وَاُنْتُ الْمُؤْمَنَ طُولًا وَاُنْتُ الْمُؤْمَنُ عَلَیْنَ طُولًا وَاُنْتُ الْمُؤْمَنُ وَالسلام نے انکار فرما یا اور تھم دیا کہ اپنے انداز میں پکارو۔ شیطان تہیں و حوکم نہ دے۔

حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپناضیح ارشاد ہے اناسید ولد آدم میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ حضرت حسن کے متعلق فرما یا ان ابنی بذاسید۔ یہ میرا بیٹاسید ہے۔ سعد کے متعلق فرما یا قوموا الی سیّریم اپنے سردار کیلئے اٹھو۔ نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں حدیث نقل ک ہے جس میں حضرت سمل بن حنیف نے حضور نبی کریم صلی ائلہ علیہ وسلم کو یاسیدی کہ کر پیم صلی ائلہ علیہ وسلم کو یاسیدی کہ کر پیم این اصحود کا قول ہے جو پیچھے گذر چکا ہے اللم صل علی سیدا لمرسلین یہ تمام روایات ان میں سے ہرایک میں ایک واضح دلیل اور بر ہان ہے جو سید کے استعمال کے جواز پر دلا ات کرتی ہے۔ افکار کرنے والا، سوائے ایک مضمور حدیث کے دلیل کا مختاج ہے کیونکہ وہ ندکورہ بالا احتمالات کی حکایت کی موجودگی میں دلیل قائم نہیں کرسکے گا۔

المهمات میں علامہ الاسنوی لکھتے پرانے زمانہ کی ایک بات میرے ذہن میں ہے کہ الشیخ عزالدین بن عبدالسلام نے اسم محمہ سے پہلے سیدنا کے لفظ کی بناؤالی اس صورت ہیں افضل ادب کا طریق ہے یا امر کی پیروی؟ تو پہلی صورت میں یعنی اوب کی وجہ سے سیدنا کا اضافہ مستحب ہے اور دوسری صورت میں یعنی تھم کی پیروی میں اس کا اضافہ مستحب نمیس (کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ قود واللام علی محمور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ قود واللام کا ارشاد ہے۔ قود واللام علی محمور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ قود واللام علی محمور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ قود واللہ محمول علی محمور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ قود واللام علی محمور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ قود واللہ محمول علی محمور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہو واللہ محمول علی محمور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہو واللہ محمول علی محمور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسلام کی محمور علیہ الصلام کا اسلام کا اسلام کا اسلام کا اسلام کی محمور علیہ الصلام کا اسلام کا اسلام کا اسلام کی محمور علیہ الصلام کی محمور کا اسلام کی محمور علیہ الصلام کی محمور کی کی محمور کی محمور کی محمور کی محمور کی محمور کی کا اسلام کی محمور کی محمور کی محمور کی کی محمور کی

rene i popular di espera i provincio della re e e e e espera i allo di espera della rene e

میں (مصنف) کتا ہوں میں نے اپنے مشائح محققین میں سے کسی ایک کی تحریر پڑھی جس میں لکھاتھا کہ شرعی مطلوب کے ذکر کے ساتھ سید کے ذکر میں ادب ہے، صحیحین کی حدیث میں ہے قوموال کی سید کم ای سعد بن معاذ ، اپنے سردار سعد بن معاذ کیلئے اٹھو، ان کی حدیث میں ہے قوموال کی سید کی میں درود پاک پڑھنے والوں کا قول اللم صل علی سیدنا محمد، اس میں امرکی اطاعت بھی ہے اور ادب کا تقاضا بھی پورا ہو جاتا ہے۔

سابقہ حدیث ؑی رو ۔۔، نہ پڑھنا افضل ہے اگر چہ شیخ الاسنوی اس کی افضلیت میں مترد د ہیں جیسا کہ ان کی عبارت سے ظاہر ہو تا ہے

يعنى براني

بات ذہن میں ہے کہ ہے شیخ بن عبدالسلام نے اس کی بنااس بات پر رکھی ہے کہ اوب کا سلوک بیا تھم کی تابعداری افضل ہے۔

> دوسرا باب سول الله صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھنے کے نواب کے متعلق ہے

جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے اس پر اللہ تعالی طائکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ورود بھیجے ہیں۔ خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے ، اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں در جات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کر وی جاتی ہے درود بھیجے والے کیلئے درود خود استغفار کرتا ہے اس کے نامہ اعمال ہیں اجر کاایک قیراط لکھا جاتا ہے جواحد بہاڑ کی مثل ہوتا ہے اجر کا پورا پورا پیانہ طے گا۔ دنیاو آخرت کی تمام مہمات وامور کیلئے کانی ہو جائے گااس محض کیلئے جواب وظائف کاتمام وقت درود پاک پڑھنے ہیں بسر کیلئے کانی ہو جائے گااس محض کیلئے جواب وظائف کاتمام وقت درود پاک پڑھنے ہیں بسر کرے گااس کی خطاؤں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنا غلام آزاد کرنے پر فضیلت کرکھتا ہے ، مصائب سے نجات مل جاتی ہے ، اس کے درود پاک کی حضور علیہ الصلاق داسلام گوائی دیں گاس کے لئے شفاعت واجب ہو جاتی ہے اللہ تعالی کی رضااور اس ر نہنہ حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی کی نارافتگی ہے امن میں ہو جاتا ہے۔ عرش کے سایہ والسلام گوائی دیں جاتا ہے۔ عرش کے سایہ

## Marfat.com

and the second of the second o

کے نیچے مبکہ کے میزان بھاری ہو گا حوض کوٹر پر ماضری کا موقع میسر آئے گا۔ بیاس ے محفوظ ہوجائے گا، آگ سے چھٹکارا یائے گا، بل صراط برچلناممکن ہوگامرنے سے پہلے جنت کی منزل مقرب و ک<u>ھ</u>ے لے **گا۔** جنت میں کثیر ہیویاں ملیں کی ثواب میں غروات ہے بھی زیادہ کے گا۔ تنگ دست کے حق میں معدقہ کے قائم مقام ہوگا۔ یہ سرایا یا کیزگی و طمارت ہے اس کے ور د سے مال میں بر کت ہوتی ہے اس کی وجہ سے سو بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات بوری ہوتی ہیں۔ یہ ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے نز دیک پہندیدہ اعمال میں ہے ہے ، مجالس کی زینت ہے ، غربت و فقر دور ہو آ ہے ، اور زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کئے جاتے ہیں ورود پاک پڑھنے والا قیامت کے ون حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام لوگوں کی نسبت زیادہ قریب ہوگا۔ اس سے وہ خود اس کے بیٹے، پوتے تفع پائیں سے اور وہ جس کو درود پاک کا تواب پہنچا یا کیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ بیہ درود ایک نور ہے اس کے ور میعے و شمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی محبت کا موجب بنمآ ہے۔ خواب میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے ہے وز د ا پنے قاری کو غیبت سے روکتا ہے تمام اعمال سے بر کت والا اور افضل عمل ہے ، دنیا و دین میں زیاہ تفع بخش ہے اور اس کے علاوہ اس وظیفہ میں بہت وسیع ثواب ہے اس فنطین كيليج جو اعمال كے ذخائر كو اكتھاكرنے پر حريص ہے اور فضائل عظيمه، مناقب كريمه اور فوا کد کثیرہ عمیمہ پر مشمل ممل کیلئے جو کوشاں ہے اس کے لئے اسی میں کی فوا کد ہیں۔ اس کے سواکوئی عمل اور قول ایسانہیں ملے گاجوا بیے فوائد کا حامل ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مَنْ صَلّیٰ عَلَیٰ مَاحِدَ لَا صَلّیٰ اللّٰہ عَلَیْہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ عَدَنْ صَلّیٰ عَلَیٰ مَاحِدَ لَا صَلّیٰ اللّٰہ عَلَیْہ کے دس مرتبہ اس پر درود بھیجے میں۔ عَدَنْ مَا

اس صدیث کوامام مسلم، ابو داؤد، نسائی، این حبان نے اپنی صحیح میں اور الترندی نے روایت کیا ہے، امام ترندی لکھتے ہیں سے حدیث حسن سمجھے ہے۔

> and a sign of the green and and the green was signed as a sign of the sign of

ترن ی کے بعض الغاظ میہ ہیں۔

مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ مَرَّةً ۚ وَأَحِدَةً كُنَّبُ الله له عَشَرَ حَسَنَاتِ ـ كَ لِنَه وَ سَنِيال لَكُعِ كار

جوجهم يرايك مرتبه درود بميع كاالتدتعالى اس

اور وہ ان الفاظ میں بھی ہے ومخی عنہ عشر سیئات۔ اور اس کے دس ممناہ مٹا دے گامیں حدیث امام احمد نے بھی ذکر کی ہے اس کے رجال سیح کے رجال ہیں سوائے ربعی بن ابراہیم کے۔ یہ بھی تقداور مامون ہے۔

حضرت ابو ہرریہ و رمنی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں كه رسول الله ملى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما يا۔

> مَنْ صَلَّى عَلَىٰ عَسَرُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ماِئَةً وَمَنْ صَلَّى عَلَى ٓمِائَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ الْعَنَّا وَمَنْ زَا وَصَبَابَةً وَشَوْقًا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا وَشَهِيلًا يَوْمَ القِيَامَـُةِ -

جس نے دس مرتبہ مجھ پر درود تجھیجاا للہ تعالیٰ سو مرتبہ اس پر درود بھیجے گااور جس نے سو مرتبه مجھ پر درود تجمیجا اللہ تعالیٰ اس پر ہزار مرتبہ درود بھیج کا اور جو شوق و محبت سے زیادہ بڑھے گا قیامت کے دن میں اس کا شفيع اور كواه ہوں گا۔

اس حدیث کو ابو موئ المدینی نے ایک الیی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس کے متعلق الثيخ مغلطاي نے فرما يالاباس بيوالله اعلم-

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما ہے مروى ہے فرماتے ہیں۔

مَن صَلَّى عَلَىٰ النَّهِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ جو أيك مرتبه نبي كريم صلى الله عليه وسلم ير وَسَلَّهَ وَاحِدُ لَا يَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ ورود بجيح كاالله تعالى اور اس كے فرضتے اس وَمَلَا يُكُتُهُ بِهَا سَبْعِ أِن صَلاعً . كعوض اس برسر درود بعيب محد

اس حدیث پاک کوامام احمد اور زنجوبیہ نے اپی ترغیب میں حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس کا تھم حدیث مرفوع کا ہے کیونکہ اس میں اجتناد کی کوئی مختائش نہیں ہے۔ حضرت انس رصی اللہ عنہ بن مالک سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا۔

and when the first of the second

مَن ذُكِرْتُ عِنْدَ الْأَنْ فَلَيْصَلِّى عَلَىٰ وَمَنْ صَلَّى عَلَىٰ مَرَةً عَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَسْرًا . عَلَيْهِ عَسْرًا .

جس کے سامنے میرا ذکر ہوا ہے جمہ پر درود پڑھنا جاہئے اور جس نے جمہ پر ایک مرتبہ ورود بھیجا اللہ تعالیٰ دس مرتبہ اس پر ورود

بميح كار

اس روایت کوامام احمد، ابو هیم اور امام بخاری نے الا دب المغرد میں نقل کیا ہے اورالطبری نے یہ ممثن مُسلّی عَلَی مُرّاً مُسلّی الله عَلَیْم عَشِراً الله عَلَی الله عَلَیْم عَشِراً الله عَلَیْم عَشِراً الله عَلَیْم عَشِراً الله عَلَیْم عَشِراً الله عَلَیْم عَشْراً الله عَلَیْم عَلَیْم عَلَیْم عَلَیْم عَلَیْم عَلَیْم عَلِیْم عَلَیْم عَلی عَلَیْم عَلَیْم عَلِیْم عَلیْم ع معتمل عَلی عَلیْم ع

ایک اور روایت میں ہے۔

جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس درود بھیج کا اور دس مناہ مر جائیں سے اور دس درج بلند ہوں سے۔

اس مدیث کونسائی، ابن ابی شیبہ اور ابن حبان نے اپنی سیح میں روایت کیا ہے آخری دو کی روایات میں دور فیکٹ کئ محترم کر جائے "کے الفاظ نہیں ہیں۔ حاکم نے ان الفاظ میں روایت م

کیاہے۔

مَنْ صَلَىٰ عَلَىٰ وَاحِدَةُ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَشَرَصَلُواَتِ وَجُعَظَّاعَنْهُ عَسْدُو خَطِئْيَاتٍ مَ

جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر وس درود بھیج محا اور اس کی وس خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔

الطبراني نے الاوسط اورانصغیر میں مندرجہ ذیل الفاظ میں روایت کیا ہے۔

جس نے بھے پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیج گا۔ اور جس نے بھے پر دس مرتبہ درود بھیجا اس پر اللہ تعالیٰ سو مرتبہ درود بھیج گا اور جس نے بھی پر سو مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کی ہے کھوں کے درمیان برایۃ من النفاق ادر برایۃ من النار مَنْ صَلَى عَلَيْ مَكُلالًا وَاحِدَةً حَلَيْ عَلَيْ عَشَراً وَمَنْ صَلَى عَلَيْ عَلَيْهِ مَا ثَكَةً مَنْ صَلَى عَلَيْ عَلَيْهِ مَا ثَكَةً مَنْ صَلَى عَلَيْهِ مَرَا الله عَلَيْهِ مَا المِقِياعَة مَمَ الله عَلَيْهِ مَا المِقَياعَة مَمَ الله عَلَيْهِ مَا المِقَياعَة مَمَ الشَّهُ مَا الله عَلَيْهِ مَا المِقِياعَة مَمَ الله عَلَيْهِ مَا المِقَياعَة مَمَ الله عَلَيْهِ مَا المُقَاعِق وَمِرا المِقياعَة مَمَ الشَّهُ الله عَلَيْهِ مَا المِقياعَة مَمَ الشَّهُ الله عَلَيْهِ مَا المِقياعَة مَمَ الشَّهُ عَلَيْهِ مَا المِقياعَة مَمَ الشَّهُ عَلَيْهُ مَا المُقياعَة مَمَ الشَّهُ عَلَيْهُ مَا المِقياعَة مَمُ الشَّهُ عَلَيْهُ مَا المِقِياعَة مَمُ الشَّهُ عَلَيْهُ مَا المِقياعَة مَمُ الشَّهُ عَلَيْهُ مَا المُعَلَيْ وَمِنْ المِنْ المُعْلَقِ وَمِنْ المِقِياعَة مَامُعُ الشَّهُ عَلَيْهُ مَا المُعَلَيْ وَمَ المِقِياعَة مَا مُعَلَيْهِ مَا المُعَلَيْ وَمَ المِقِياعَة مَا المُعَلَيْ وَمَ المِقَاعِلَة مَا المُعْلَيْ وَمَ المِقَاعِ المُعْلَيْ وَمَا المُعْلَيْ وَالْعَلَيْ وَمَ المُعْلَيْ وَمَا المِقَاعِ وَمِنْ المُعْلَيْ وَالمُعْلَيْ وَالْعَلَيْ وَمِنْ المُعْلَيْ وَالْعَلَيْ وَمِنْ المُعْلِقُ وَالْعَلَيْ وَالْعَلَيْ وَالْعَلَيْ وَمِنْ المُعْلَيْ وَالْعَلَيْ وَمِنْ المُعْلَيْ وَالْعَلَيْ وَالْعَلَيْ وَالْعَلَيْ وَالْعَلَيْ وَالْعَلَيْ وَالْعَلَيْ وَالْعَلَقُوا مِنْ المُعْلَقِ وَالْعَلَيْ وَالْعَلَيْ وَالْعَلَيْ وَالْعَلَيْ وَالْعَلَقُوا مِنْ المُعْلَقِ وَالْعَلَيْ وَالْعَلَقُوا مِنْ المُعْلَقُوا مِنْ المُعْلَقُولُ وَالْعَلَيْ وَالْعَلَقُولُ وَالْعَلَيْ وَالْعَل

and the second of the second o

کھے دے گااور تیامت کے دن اے شداء کے ساتھ تھسرائے گا۔

اس حدیث کی سند میں ابراہیم بن سالم بن شبل الہجیمی ہے جن کے متعلق المنذری فرماتتے ہیں مجھے ان کی عدالت و جرح معلوم نہیں ہے ، البینمی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ ابو بكربن ابي عاصم نے اپني كتاب الصلوٰۃ النبويہ ميں اور ابو القاسم النبي نے اپني ترغيب ميں ابو آخل السبيعي کے واسطہ ہے حضرت انس ہے بایں الفاظ روایت کیا ہے۔

صَلُواعَلَىٰ فَإِنَّ الْصَلَوْةَ عَلَىٰ كُفَارُهُ ﴿ مِهِ يُو ورود تَجْيِجُو كِيونكُم مِحْهُ يُر ورود بَصِيمًا لَكُمْ وَذِكَا لَا خَمَنَ صَلَّى عَلَى صَلَّاةً تَمارك منابول كاكفاره ب اور تمهارك و اوں کی طہارت ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبه صلاة پژهی الله تعالیٰ دس مرتبه اس پر صلاة بيع كاب

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشَرًا.

ابو القاسم اور ابو موسیٰ کی ایک دوسری روایت میں ہے۔ فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَىٰ دَرَجَتْ لَكُمُم.

مجھ ہر درود بھیجنا، تمہارے درجات کا سبب

العراقی نے لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ حالانکہ حقیقت الیی سپیں ہے ابو حاتم فرماتے ہیں ابو اسخق کا حضرت انس سے ساع تو کجار ویت بھی صحیح نہیں ہے بھریہ حدیث پہلی روایت سے زیادہ معلول ہے۔ کیونکہ ابو آتخق کے واسطہ سے عن برید بن ابی مریم بعن اتس سے مروی ہے اور اس سند میں ابو اسحٰق پر اختلاف ہے تبھی واسطہ کو ٹابت کرتے ہیں اور تبھی اس کو حذف کرتے ہیں۔ پھر واسطہ کے ثبوت میں بھی اختلاف ہے۔ سمبھی پہلی روایت کی طرح بریداً عن انس کا ذکر کرتے ہیں اور تبھی بریداً عن ابیہ عن انس،کا ذکر کرتے ہیں۔ یسی ر وایت حمید بن زنجوریہ نے اپنی کہتاب میں نقل کی ہے۔ اور مجھی حضرت حسن بصری ۔سے روایت کرتے ہیں جیسے کہ النسائی نے روایت کی ہے۔ حمر حذف والی سند بھی نسائی، ابو یعلی ، ابن السنی ،انطبرانی ،انطیالسی وغیرہم نے نقل کی ہے۔ ابو اسخت ان لوگوں ہے ہیں جن ے خلط ہو جاتا تھامگر جنبوں نے اختلاط ہے پہلے روایات نقل کی ہیں وہ صواب کے زیادہ

# Marfat.com

and Color of the c

قریب ہیں۔ دار قطنی نے العلل میں برید عن انس کی سند کو ترجیح دی ہے اور فرمایا سی سند درست ہے۔ دار قطنی نے العلل وغیرہ میں بیہ الفاظ لکھے ہیں۔

ٱلْبَخِيلُ مَنْ دُكِرُت عِنْدَ وَلَكُولُيصَرِ عَلَى ، مَنْ صَلَّى عَلَى . (الحديث)

ب روایت ابو ایخق عن ائس بغیرواسطہ کے ہے اور بہ ان کی خطاکی طرف اشارہ کرتی ہے والله الموفق - الطبراني نے الاوسط میں ایک الیی سند کے ساتھ روایت کی ہے جس میں کوئی

> مَنْ صَلَّى عَلَىٰ بَلَغَتْنِيٰ صَلَاتُهُ دَصَلَّبْتُ عَلَيْهِ وَحَكُنْ لَهُ سِوى ذَالِكَ عَسَنَرُحَسَنَاتٍ ـ

جس نے مجھ پر درود بھیجااس کا درود مجھے ہنچے مکااور میں اس پر درو دہجیجوں مکااس کے بلاوہ اس کے لئے دس نیکیاں خزانہ کر دی جائیں

نسائی، تمام ، الحافظ رشید الدین العطار نے حسن سند کے ساتھ ذکر کی ہے۔

جو بندہ مومن میرا ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود بھیجتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھ ویتا ہے، اور دس ممناہ مثا ویتا ہے اور اس کے دس درجات بلند کر تا مَامِنْ عَبْدٍ مُوْمِنٍ يَذْكُرُنِيْ فيصُلِيْ عَلَى ۚ إِلَّا كُنَّتِ اللَّهُ لَـٰ لَهُ عَشَرَحَسَنَاتٍ وَنَحَاعَنَهُ عَشَرَ سَيِّأَتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشَرَ دُرَجَاتٍ.

امام جیمتی نے فضائل الاو قات میں حدیث ابو آسخق جو حضرت انس سے مرفوعاً ہے روایت کیا ہے جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کثرت سے ورود پڑھو پس جو مجھ پر درود ایک مرتبہ بھیج گااللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیجے گا۔

أحترو واعلى من الصّلوة يؤم الجنعة وَلَيْلَةَ الجُمُعَةِ فَمَنْ صَلَّى عَلَى صَلَّاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشَرًا-

ای طرح ابن بشکوال نے بھی ذکر کی ہے مگر جمعہ کا ذکر نہیں کیا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه ہے مردی ہے فرماتے ہیں رسول الله صلی الله عليه وسلم باہر تشریف لائے چار ویواری کی طرف متوجه ہوئے، آپ داخل ہوئے قبلہ شریف کی طرف منه کیااور سجدہ کیااور سجدہ کو طویل کیایہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ

amerikan merilikan dan merupakan dibuntuk di dibuntuan dibuntuk di dibuntuan dibuntuk di dibuntuan dibuntuk di Berapat dibuntuk dib

شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرمالی ہے۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قربب ،و کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا۔ پوچھاکون ہے؟ میں نے عرض کی یارسول حضور! عبدالرحن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھاکیا کام ہے؟ میں نے عرض کی یارسول اللہ! آپ نے طویل سجدہ فرمایا جتی کہ مجھے گمان گذر نے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح سجدہ میں ہی قبض فرمالی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ میرے پاس جرمل امیں آئے اور مجھے خوشخبری سائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب مرم۔

مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَمَنْ سَلَّعَ عَلَيْكَ سَلَّمَتُ عَلَيْهِ . عَلَيْهِ .

جو تجھ پر درود تجییج گامیں اس پر درود تجیجوں گا اور جو تجھ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلام پڑھوں گا۔

ایک روایت میں بیہ الفاظ زائد فرمائے ہیں۔ " فسیدت للّه شکراً" میں نے اس نعمت پر اللّه کاشکر ا داکرنے کیلئے سحدہ کیا۔

امام احمد نے یہ روایت حضرت عمروابن عمر بن عبدالواحد بن محمد بن عبدالرحن بن عوف عن جدہ کے واسط ہے ذکر کی ہے۔ اس حدیث کو ابن ابی عاصم نے اس طریق ہے روایت کیا ہے جس ہام احمد نے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں بعن عبدالواحد عنی ابیہ عن جدہ اس حدیث کو امام البیعتی، عبد بن حمید اور ابن شاہین نے پہلی روایت کی طرح روایت کی طرح روایت کیا ہے مگر اس میں عاصم بن عمر بن قرون بن عمرو عبدالواحد کی زیادتی ہے۔ ابیعتی نے الخلافیات میں حاکم سے نقل کیا ہے فرمایا " بنا حدیث صحح " یہ حدیث صحح ہے اور سجدہ شکر کو میں اس حدیث سے حضح نمیں جانیا۔ اس میں ذکورہ بالا اختلاف کے علاوہ بھی اختلاف پایا جاتا ہے اس حدیث کو امام احمد اور ابو یعلی الموصلی نے اپنی اپنی مند میں روایت کیا ہے۔ اور ابیعتی نے بئی سنن میں عمرو کے طریق سے روایت کی ہے عن عبدالرحمٰن بن عوف اور ابن ابی عاصم نے عبدالرحمٰن بن عوف اور ابن ابی عاصم نے عبدالرحمٰن بن عوف اور ابن ابی عاصم نے عمروعن ابی الحویہ عن محمد بن جبیرعن عبدالرحمٰن کے طریق سے روایت کیا ہے فرماتے عمروعن ابی الحویہ عن محمد بن جبیرعن عبدالرحمٰن کے طریق سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چار دیواری میں واضل ہوئے اور میں حضور علیہ جبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چار دیواری میں واضل ہوئے اور میں حضور علیہ جبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چار دیواری میں واضل ہوئے اور میں حضور علیہ جبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چار دیواری میں واضل ہوئے اور میں حضور علیہ جبی رسول اللہ علیہ وسلم ایک چار دیواری میں واضل ہوئے اور میں حضور علیہ جبی رسول اللہ علیہ وسلم ایک چار دیواری میں واضل ہوئے اور میں حضور علیہ جبی رسول اللہ علیہ وسلم ایک چار دیواری میں واضل ہوئے اور میں حضور علیہ کو دیات

الصلوة والسلام كے پیچھے بیچھے تھا۔ حضور علیہ الصلوة والسلام نے ارشاد فرمایا جبر ل امن بجھے ملے جیں اور بتایا ہے کہ میں تہیں بشارت دیتا ہوں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

مَنْ صَلَىٰ عَلَيْكَ صَلَيْتُ عَلَيْهِ جو وَمَنْ سَلَمْ عَلَيْكَ سَلَمْتُ عَلَيْكَ سَلَمْتُ عَلَيْكَ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكَ سَلَمْتُ مِنْ عَلَيْكَ سَلَمْتُ فَيَاكُ مِنْ عَلَيْكِ مِنْ مَعِي

جو تجھ پر درود بھیج محامیں اس پر درود بھیجوں محااور جو تجھ پر سلام بھیج محامیں اس پر سلام مجھیجاں محا

اس حدیث پاک کوابو یعلی نے ابن ابی سندر الاسلمی عن مولی لعبد الرحمٰن بن عوف کی روایت سے نقل کیا ہے مولی عبد الرحمٰن کانام نہیں لیا ہے، فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ین عوف نے فرمایا ہیں معبد کے میدان ہیں کھڑا تھا۔ ہیں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان سے متصل دروازے سے نگلتے ہوئے دیکھا ہیں تھوڑا سا رکا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نگل پڑا ہیں نے حضور علیہ ائسلوۃ والسلام کو الاسواف کے باغ میں داخل ہوتے ہوئے وضو فرمایا چر دورکعت نماز اوا فرمائی پھر ہوتے ہوئے پایا بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا چر دورکعت نماز اوا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور سجدہ کو طول کیا آگے پوری حدیث ذکر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور سجدہ کو طول کیا آگے پوری حدیث ذکر فرمائی۔ سے اختصار کے ساتھ بایں الفاظ ذکر کی ہے۔ میں نے سجدہ شکر اواکیا کیونکہ جریل نے مجھے بتایا کہ جو مجھ پر درود بھیجے گاا للہ تعالیٰ اس پر درود

۔. ابن ابی عاصم نے عبداللہ بن مسلم عن رجل من نبی صنمرہ عن عبدالرحمٰن بن عوف کی سند سے مرفوعاً نقل کی ہے۔

میرے پرور دگار نے عطافرہایارشاد فرہایا جو تجھ پر تیری امت میں سے درود بھیجے گا میں اس پر دس مرتبہ درود بھیجوں گا۔

اَعُطَافِیْ دَبِیْ فَقَالَ اِنَّهُ مَن صَلَیْ عَلَیْكَ مِنْ اُمَّیِلُکَ صَلَیْتُ عَلَیْهِ عَشَرًا -عَلَیْهِ عَشَرًا -

اس حدیث کو ابن ابی الدنیا، البزاز، ابو معلی اور ابن ابی عاصم نے حضرت سعد بن ابراہیم اس حدیث کو ابن ابی الدنیا، البزاز، ابو معلی اور ابن ابی عاصم نے حضرت سعد بن ابراہیم عن ابدہ عن جدہ عبدالرحلٰ کی سند ہے بھی روایت کیا ہے فرماتے ہیں۔ دن یارات کے وقت جب بھی حضور علی کے سرورت کے لئے باہر تشریف لے جاتے تو چاریا پانچ معابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ ہوتے، ایک دفعہ میں حاضر ہوا،

and a sign of the proof of the solution of the

حضور علیہ العساؤة والسلام باہر تشریف لے محے، میں پیچھے پیلی پڑا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم اسواف کے ایک باغ میں واخل ہوئے نماز اوا فرمائی پھر سجدہ فرما یا سجدہ کو طویل کر دیا میں رونے لگا اور دل میں کما کہ شاید اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تبف کر لی ہے راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا یا اور جھے بلاکر رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے عرض کی یارسول اللہ! آپ نے سجدہ طویل فرمایا میں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالی نے اپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرمالی ہے اور اب بھیشہ سوچا کہ اللہ تعالی نے اپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرمالی ہے اور اب بھیشہ بھی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ و کھے سکول کا حضور علیہ العساؤة والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپ سلی اللہ علیہ وسلم کو نہ و کھے سکول کا حضور علیہ العساؤة والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپ رس نے رب تعالیٰ کی اس فہت کا شکر بجالانے کیلئے سجدہ شکر اواکیا جو اس نے میری امت کے حق میں مجھ پر فرمائی ہے کہ جو میراامتی مجھ پر ایک مرتبہ صلاة بھیج گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دے گا اور اس کے دس میناہ منا دے گا۔ یہ ابو یعلی کے الفاظ شے۔

ابن ابی عاصم نے اس کو مختصر ذکر کیا اور اس کے الفاظ میہ ہیں۔

سَجَدْتُ شَكُرًّا لِرَبِّ فِيْمَا أَبْلَا فِي فَيَا أَبْلَا فِي أَمْتَى مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَلَاةً مَنْ اللَّهُ فَي أَمْتَى مَنْ صَلَّى عَلَى مَنْ صَلَى عَلَى مَنْ مَنْ المَلَا فِلَكُ مُعِثْلُ مَنْ ذَالمَكَ صَلَى عَلَى فَي مَنْ ذَالمَكَ مَنْ ذَالمَكَ وَلِي مَنْ ذَالمَكَ الْمُنْ ذَالمَكَ المُنْ ا

میں نے اپ رب تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر بجالانے کیلئے سجدہ شکر ادا کیا جواس نے میری امت کے حق میں مجھ پر فرمائی کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیج گا فرشتے اس کی مثل اس پر درود بھیجیں مے جتنا کہ اس نے بچھ پر درود بھیجا اب بندہ مومن کی مرضی کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔
زیادہ پڑھے۔

اس کے دو سرے الفاظ یہ بھی ہیں۔ من صلی علی صلاقا کہ تنب الله لک عشد رُحسنات کمکاعن کی عشر سینات ۔ عشر سینات ۔

ابن الى الدنيا كے الفاظ بيہ ہیں۔

جو مجھے پر ایک مرتبہ درود بھیجے گااللہ تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں لکھے گااور دس برائیاں مٹادے گا۔

مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَّا يَّاصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَسَرًا .

جو مجھے پر ایک مرتبہ درود بیسیج گااللہ تعالیٰ دس مرتبه اس پر درود بیضیح گا۔

اس کی سند میں موسی بن عمیدۃ الذبدی انتنائی ضعیف ہے۔

اس حدیث کوالضیاء نے المختارہ میں مسل بن عبدالرحمٰن بن عوف عن ابیہ کے طریق سے مندر جہ ذیل الفاظ میں روایت کیا ہے۔

> أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ خَرَجُ عَلَيْهِ عُرَدُمًا فِي وَجُعِهِ الْبِشْرُ فَقَالَ إِنَّ جِبُرِينَ جَاءَنِي فَقَالَ الأأبشِدك يامُحَمَّدُ يُعااعُطاك رَبُّكُ مِنْ أُمَّتِكَ وَبِمَا أَعْطَى أمتك منك من صلى عَلَيْحِكَ مِنْهُمُوصَلَالاً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ سُلَّمَ عَلَيْكَ مِنْهُمُ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ـ

كه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيك دن اینے محابہ کے پاس تشریف لائے، اور چرے پر بشاشت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ جبرئیل امیں میرے پاس آئے اور بتایا اے محمدامیں مجھے بشارت نہ دوں اس عنایت پر جو تیرے رب نے تیری امت کے بارئے تجھ پر فرمائی ہے اور جو عنایت تیری امت کو تیری طرف سے عطافرمائی ہے۔ جو بھی تیزے امتیوں میں سے تجھ پر درود بھیج گا الله تعالیٰ اس پر درود بھیجے گااور جو تھھ پر سلام بھیج گااللہ تعالیٰ اس پر سلام بھیج گا۔

یہ حدیث حسن ہے اور اس سند کے رجال صحیح کے رجال جیسے ہیں لیکن اس میں عنعنہ الذبير ہے الدار قطنی نے العلل میں ذکر کیا ہے کہ آسخت بن ابی فروہ نے ابی الزبير سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں عن حمید بن عبدالرحمٰن کو سہیل کی جگہ ذکر کیا ہے لیکن آخق ضعیف ہے واللہ اعلم۔

حضرت انس بن مالک اور مالک بن اوس بن الحدثان رضی الله عنماسے مروی ہے، فرماتے ہیں نبي كريم صلى الله عليه وسلم قضاء حاجت كيك باہر نکلے۔ کوئی آدمی سیجھے آنے والا نہ تھا حضرت عمر بريثان ہو محتے پھر خود لوٹا اٹھا كر

خَرَجَ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُبَتَّرُوْ فَلَمْ يَجِدُ أَحَدًا يُبِّعُهُ فَفَرِعَ عُمُرَفَا تَبْعَكُ بَسَطُهَرَةٍ يَعْنِيُ

rene i gran e Bagreto de los ses delgar o a a 1986 o lo 1982 a de Posto Islando a

پیچے چل پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نالی میں سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ تو مطرت عمر پیچے ہٹ کر بیٹے گئے حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سراٹھایااور فرمایااے عمرانو بجھے سجدہ میں دکھ کر پیچھے ہٹ گیا، تو تونے بہت اچھا کیا ہے کیونکہ جبریل امین میرے پاس آئے اور خوشخبری سنائی کہ جو تجھ پرائی سرتبہ درود پڑھے گااللہ تعالیٰ اس تجھ پرائی مرتبہ درود پڑھے گااللہ تعالیٰ اس درجات بلند فرمائے گا۔

امام بخاری نے الاوب المفرد میں اسی طرح اس حدیث کو روایت کیا ہے اور ابو بکر بن شبیبہ اور البزاز نے اپنی اپنی سند میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اساعیل القاضی نے فضل الصلوۃ میں صرف حضرت انس سے روایت کیا ہے اس کی سند میں مسلمہ بن ور دان ہیں جنہیں احمہ نے ضعیف کما ہے اور اس پر اختلاف کیا ہے، جیسا کہ میں عنقریب ذکر کروں گا۔

اس حدیث کوابن ابی عاصم نے برید بن ابی مریم عن ابیہ عن انس کے طریق سے مرفوعاً بایں الفاظ روایت کیا ہے۔

> مَنْ صَلَى عَلَى صَلَاةً صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَشَرَصَلُواتٍ وَمَحَاعَنُهُ عَلَيْهِ عَشَرَصَلُواتٍ وَمَحَاعَنُهُ عَشَرَ سَيِّاتُتٍ .

جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیجے گااور اس کی دس خطائیں مٹا دے گا۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه ہے مردی ہے فرمایا۔

خَرَجَ دَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ لِحَاجَيْهِ فَلَحْ يَجِبُ لُ احَدًا يُشِعُهُ فَفَرْعَ عُمَرَفَانَاهُ احَدًا يُشِعُهُ فَفَرْعَ عُمَرَفَانَاهُ

رسول الله صلی الله علیه وسلم قضاء حاجت کیلئے باہر تشریف لائے، تو بیجھے جانے کیلئے کوئی آدمی نہ یا یا تو حضرت عمر پریشان ہو محنے، پھر

بِمَطْهَدَ قِ مِنْ خَلْفِهِ فَوَحَدُا النِّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَسَاحِدًا فِى شَرَبَّةٍ فَتَنْ خَى عَنْهُ مِنْ خَلْفِهِ حَتْى رَفَعَ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاسَهُ فَقَالَ أَخْسَنُتَ يَاعُ سَرَّ حَيْنَ وَجَد تَّنِي سَاجِدًا فَتَنْفَى السَّلامِ أَتَانِى عَيْنَ أَنَّ جَهُ رُيلَ عَلَيْهِ السَّلامِ أَتَانِى فَقَالَ مَنْ صَلَى عَلَيْهِ السَّلامِ أَتَانِى وَاجِدَةً صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَسَرًا وَرَفَعَهُ عَسَرًا اللهُ عَلَيْهِ عَسَرًا وَرَفَعَهُ عَسَرًا اللهُ عَلَيْهِ عَسَرًا

خود لوٹا لے کر پیچھے چل پڑے بی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض میں سجدہ کرت،
ہوے دیکھا تو پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوگئے
یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
سراٹھا یا اور فرما یا اے عمراتو مجھے سجدہ میں دیکھ
کر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوگیا ہے تونے بڑا اچھا
کیا۔ جبریل امین میرے پاس آئے اور
ارشاد فرما یا جو تجھ پر تیری امت سے ایک
مرتبہ درود بیجیج گا اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ
درود بیجیج گا اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ
درود بیجیج گا اور اس کے دس درجات بلند

الطبرانی نے اس حدیث کوالصغیر میں الاسود بن یزید عن عمر کی روایت سے روایت کیا ہے اورالطبرانی کے طریق سے اس حدیث کو ضیاء نے المخارہ میں روایت کیا ہے میں کتا ہوں اس کی سند جید ہے بلکہ بعض نے اس کو صحیح کما ہے۔ ابن شاہین نے اپنی ترغیب میں اس کو روایت کیا ہے اور ابن بشکوال نے ان کے طریق سے روایت کیا ہے اور محمہ بن جریر الطبری نے تمذیب الا ثار میں عاصم بن عبیداللہ عن عبداللہ بن عامر بن ربیعہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى عَلَىٰ صَلَاةً صَلَى اللهُ عَلَىٰ صَلَاةً صَلَى اللهُ عَلَىٰ صَلَاةً صَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوا بِ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوا بِ فَلْيَ عَلِيْهُ إِنْهِ إِنْهَا عَشْرَ صَلَوا بِ فَلْيَعْ فِي اللهِ عِنْهُ اللهِ الدَّكُنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر درود بھیجا الله تعالیٰ اس پراس کے بدلے دس مرتبہ درود بھیجے گا اب بندہ کی مرضی تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے۔

ابن جریر نے کہا ہمارے نز دیک میہ خبر صحیح ہے، اس میں کوئی ایسی علت نہیں ہے جو اس کی کنروری کا باعث ہواور نہ کوئی ایسا سب ہے جو ضعف کی وجہ ہے۔ میں کہتا ہوں میہ بردی عجیب بات ہے کیونکہ عاصم کو جمہور علاء نے ضعیف کہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عجیب بات ہے کیونکہ عاصم کو جمہور علاء نے ضعیف کہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر

rene i popular de la presenta de la rene se de la presenta de la rene de la rene de la rene de la rene de la r La rene de l

مزید اختلاف بھی ہے ابن ابی عاصم نے اسی طرح روایت کی ہے اور بعض نے عنہ عن عبداللہ بن عامر بن ربیعہ عن ابید کی سند کے ساتھ روایت کی ہے جیسا کہ آگے ذکر ہوگا، اور یہ سند اصلی ہے بعض نے عنہ عن القاسم بن مجر عن عائشہ کی سند سے روایت کی ہے۔ والعلم عنداللہ تعالی۔

ائی حدیث کو اساعیل القاضی اور ابن ابی عاصم نے سلمہ بن ور دان کی روایت سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں مجھ سے مالک بن اوس بن الحد ثان البصری نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت
کیلئے باہر تشریف لے محے میں پانی کا لوٹا لے
کر پیچھے چلا گیامیں نے دیکھا کہ آپ فارغ ہو
چکے ہیں پھر میں نے پانی کے حوض میں آپ
کو سر بسجود پایامیں پیچھے ہٹ گیاجب آپ
فارغ ہوئے تو سر مبارک اٹھا یا اور فرما یا تونے
بست اچھا کیا جب تو مجھ سے دور ہوگیا۔
جریل امین میرے پاس آئے اور بتایا کہ جو
جریل امین میرے پاس آئے اور بتایا کہ جو
تجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر
دس مرتبہ درود بھیجے گا اور اس کے دس
در جات بلند فرمائے گا۔

حَرَجَ دَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَسَشَرًا عَبَرِيْلِ اَتَا فِي عَشَرَ وَرَجَاتٍ .

وَ رَفَعَ لَهُ عَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَسَشَرًا مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ عَسَشَرًا مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَسَشَرًا وَ وَرَفَعَ لَهُ عَسَشَرًا وَرَفَعَ لَهُ عَسَشَرَ وَرَجَاتٍ .

میں (مصنف) کتا ہوں اس سند میں بھی سلمہ بن ور دان پر اختلاف ہے یہ حدیث ان سے بھی اسلمہ بن ور دان پر اختلاف ہے یہ حدیث ان سے بھی مردی ہے سے بھی اس کے واسطہ سے حضرت انس بن مالک سے بھی مردی ہے جسی اس کے واسطہ سے حضرت انس بن مالک سے بھی مردی ہے جسی ابن ابی عاصم نے اس کو روایت کیا ہے۔

الشربه نمایه میں راء مفتوحه کے ساتھ جمعی توض ہے جو تھجور کے تنے کے ارد گرد مرحا ہو آ ہے جو پانی ہے بھر دیا جا آ ہے ، جس سے وہ سیراب ہو آ رہتا ہے ، اسی طرح معاح میں ہے ، ''اُنہ' کوض بینے کھر کو گا النّخليّۃ 'سَرُدُی مِنْهُ وَالْجُرَعِ شَرَبُ وَشَرُباتُ ''

The second secon

لعنی ایسا حوض جو سمجور کے ار دمر و اس کو سیراب کرنے کیلئے بنایا جاتا ہے اس کی جمع شرب و شریات ہے قاموس میں اس کا ضبط شین مفتوحہ اور راء مفتوحہ اور بامشددہ کے ساتھ ہے اور فرما يا - " إِنْمَا الأَرْضُ الْتَعْشِبُهُ ۚ كَالْتَجْرُبُعَا" اليي سرسبرزمين جس بركوئي د . خت نه ہو اور انہوں۔ نے اپنی تصنیف میں اس کا مفہوم مجتمع النخیل لکھا ہے۔ '' مکے فرماتے ہیں کلام عرب میں سوائے جربہ کے جس کامعنی تھیتی ہے کوئی اس کی مثال موجود نہیں ہے۔ حضرت البراء بن عازب رضی الله عنما ہے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

جس نے مجھے میر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے کتے اس کے عوض دس نیکیاں لکھے گا اور وس مناہ مٹا دے گا اور دس درجات بلند فرمائے گااور تواس کیلئے اس کو دس غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر شار کر۔

مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ كُنَّبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشَرَحَسَنَاتٍ وَحُكَاعَنُهُ بِهَاعَشَرَ سَيَتَأْتِ وَرَفْعَهُ بِهَاعَسُرَ دَى جَاتٍ وَكَانَ لَهُ عَـُـ ذُلُ عَشَرَرِفَابٍ-

اس حدیث پاک کو ابن ابی عاصم نے کتاب الصلؤۃ میں مولی براء (بغیرنام کئے) کے طریق ہے روایت کیا ہے۔ حضرت ابی بر وہ بن نیاز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا۔

مَاحَتَىٰ عَلَىٰ عَبْلُا مِنْ الْمُتَجِبْ صَلَاةً صَادِثًا مِنْ قَلْيَهِ إِلَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَاعَتُ رَصَلُواتٍ وَرَفْعَ لَهُ بِهَاعَشَ رَدَنَجَاتٍ وَكُتَبَ لَهُ بِهَاعَسَّرَحَسُنَاتٍ كَعَاعَنْهُ بِهَاعَشَرَ سَيَّأَتِ.

جب بھی کوئی میراامتی مجھ پر خلوص دل کے ساتھ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس پر دس درود بھیجا ہے اور دس درجات بلند فرما آ ہے اور اس کے نامہ اعمال میں وس نیکیاں لکھ دیتا ہے اور وس منا

اس حدیث پاک کو ابن ابی عاصم نے الصلوٰۃ میں نسائی نے الیوم واللیہ اور اپنی سنن میں البيهق نے الدعوات میں اور الطبرانی نے روایت کیا ہے۔ الطبرانی نے لفظ صلاقہ ذکر نہیں کیا اس کے راوی ثقتہ ہیں اس حدیث کو آتخق بن راہوںیہ اور البزاز نے ثقتہ رجال کی سند کے

rene i popular de la presenta de la rene se de la presenta de la rene de la rene de la rene de la rene de la r La rene de l

ساتھ روایت کیا ہے اور ان کے الفاظ ریہ ہیں۔

مَنْ صَلَّى عَلَى مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَاعَشَرَصُلَوَاتٍ وحطعنه عشرسيآت وركع لَهُ عَشَرَ دَدَجَاتٍ ـ

جس نے حضور نفس کے ساتھ مجھ ہر ورود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس ہر دس درود بھیج گااور اس کے دس مخناہ معاف کر وے گااور اس کے دس درجات بلند فرمائے گا

میں (مصنف) کہتاہوں اس سندمیں ابو الصباح سعید بن سعید پر اختلاف کیا گیاہے . فقبل عنه ہمکذا وقیل عنه عن سعیدابن عمیر عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہمجے ذکر ہوگا پہلی روایت اشبہ ہے یہ ابو زرعہ الرازی کا قول ہے باللہ التوقیق حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص رضی الله عنما ہے مروی ہے فرماتے ہیں۔

جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مَنْ صَنَّى عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَ لَهُ عَشَرُكُتُنَاتٍ وَحُطَّعَنْهُ عَشَرُ سِيَّاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَسَّرُ دَرَجَاتٍ ـ

درود بھیجااس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں کھی جائیں گی، وس مکناہ مٹا دیئے جائیں کے اور اس کے دس درجات بلند کئے جائیں گے۔

اس روایت کو سعید بن منصور نے نقل کیا ہے ، اس کی سند میں ایک ایباراوی ہے جس کا نام نهیں لیا گیا حضرت ابن عباس رمنی الله عنماا کابر امحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے روایت فرماتے ہیں۔

قَالُواتَ الْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ مَنْ صَلَّى عَلَى ۖ صَلَّا اللَّهُ واحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشَرًا وَيَمَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَيْهِ مائَةً وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ مِائَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَلْفًا وَصَنْ صَلَّى . عَلَىٰ اَلَعَنَا ذَا حَمَتُ كُنْفُهُ كُتُفِي عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ ـ

صحابه کرام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بهيج كالله تعالى اس پروس مرتبه درود بهيج كا اور جو دس مرتبه مجمه پر درود بینیج گاالله تعالی سو مرتبہ اس پر درود بھیج گااور جو مجھ پر سو مرتبه درود بهيج كاالله تعالى بزار مرتبه اس پر ورود بصبح گااور جو جھ پر ہزار مرتبہ درود بھیج گائباب جنت پر اس کا کندها میرے کندھے

and the second of the second o

#### کے ساتھ ملا ہوا ہو گا۔

اس روایت کو صاحب الدر المنظم نے ذکر کیا ہے لیکن میں ابھی تک اس کی اصل پر واقف نمیں ہوا اور میں اسے موضوع خیال کرتا ہوں واللہ اعلم۔ خضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لا کاور آپ کے رخ انور پر مسرت کے آثار شخص، ارشاد فرمایا جمیرے پاس جبریل علیه السلام آئے ہیں اور یہ کما ہے السلام آئے ہیں اور یہ کما ہے السام آپ ہو خوش نہیں ہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر درود پڑھوں اور آپ میں اس پر دس مرتبہ درود پڑھوں اور آپ کا کوئی امتی آپ پر سلام پڑھوں اور ہیں اس پر دس مرتبہ سلام پڑھوں

أن رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ حَبَاءَ ذَات يَوْمِ وَالْبُشْرَىٰ تَدَى فِي وَجْهِم فَقَالَ اتَ لَهُ حَبَاءَ فِي حَبِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَي وَجِيدُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ احدُ مُونَ اللَّهُ عَلَيْكَ احدُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْكَ احدُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْكَ احدُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشَرًا اللَّهُ عَلَيْكَ احدُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْكَ احدُ مُؤْمِنَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَل

اس حدیث پاک کو دارمی احمد، حاکم نے اپنی صحیح میں، ابن حبان اور نسائی نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ نسائی کے ہیں اس میں نقص ہے ابن حبان وغیرہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں۔
خَدَج دَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو مَسْدُو وَوَ فَعَال اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو مَسْدُو وَوَ فَعَال اللهِ عَبَاءَ فِي فَعَالَ لِي يا مُحَدَّمَ لَدُ إِنّ الله تَعَالَىٰ اللهِ حَبَاءَ فِي فَعَالَ لِي يا مُحَدَّمَ لُهُ إِنّ الله تَعَالَىٰ

یقول لک اماترضی آگے ہی حدیث بیان کی ہے گرانہوں نے احد من عبادی کے الفاظ ذاکد

کے ہیں اور سلام میں جار مجرور کو ساقط کر دیا ہے اور آخر میں 'کیا گارہے''کے الفاظ ذاکد

کے ہیں۔ اس کی سند میں سلیمان مولی الحسٰ بن علی ہیں جن کے متعلق النسائی نے کہا ہے کہ

یہ مشہور نہیں ہیں الذہبی نے میزان میں لکھا ہے کہ سوائے ثابت النبائی کے کسی نے ان

سے روایت نہیں کیا ہے، ابن حبان نے ان کو ان ثقد اشخاص میں ذکر کیا ہے جن ہے کچھ

روایت نہیں کیا گیا۔ اور اپنی صحیح میں ان سے جست پکڑی ہے۔ جیسا کہ آپ ے دیکھا کہ

سلمان نقل میں منفرد نہیں ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی المند میں آخق بن کعب بن

and the second of the second o

عجرہ سے روایت کیا ہے کہ ابو طلحہ نے فرمایا۔

أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى وَيُومًا طِيْبَ النَّفْسِ يُرى فَى وَجِهِ الْبِشُرُ فَقَالُوْ الْمَارُولُ لَا اللهِ الصَّبَحْتَ بِنِيْبَ النَّفْسِ اللهُ المَّلَى اللهُ اللهُ

ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشکوار کیفیت بیں تھے۔ چرو انور پر بشاشت دکھائی دے رہی تھی صحابہ کرام نے پوچھا آپ بڑی خوشکوار کیفیت بیں ہیں۔ آپ کے چرہ انور پر مسرت و فرحت دکھائی دے رہی ہے۔ ارشاد فرمایا ہال میرے پاس میرے رب کی طرفت آنے والا آیا اور کما کہ جو شخص آپ کی امت بیں سے تجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالی اس کے عوض اس کے لئے دس اللہ تعالی اس کے عوض اس کے لئے دس نکییاں لکھ دے گا در دس خطائیں معاف فرما وے گا۔ اور اس کے دس درجات بلند فرمائے کی گا در دس درجات بلند فرمائے والا آپ میں میں جو گا۔ اور اس کے دس درجات بلند فرمائے گا۔ اور اس کی دس درجات بلند فرمائے گا در اس کی مثل اس پر صلاۃ بھی جھیجے گا۔

اس کی سند میں ضعف ہے اس حدیث کو قاضی اساعیل ابو بکر بن ابی عاصم اور ابو الطاہر المخلص نے ثابت البنانی عن انس عن ابی طلحہ کی روایت سے روایت کیا ہے۔ المخلص نے ثابت البنانی عن انس عن ابی طلحہ کی روایت سے روایت کیا ہے۔

إِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ حَدَمَ يُومًا يُعُرَفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ حَدَمَ يُومًا يُعُرَفُ اللِشْرُ اللهُ وَجَهِم فَقَالُوا إِنّا لَنَعْرِفَ لَلهُ وَخَهِم فَقَالُوا إِنّا لَنَعْرِفَ لَلهُ وَجَهِل اللِشْدُوقَالَ الجَلُ اللّهُ وَجَهِل اللّهِ مُن دَيِّ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى احْدُلُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى احْدُلُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى احْدُلُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک دن بابر تشریف لاک چره انور پر بشاشت معلوم ہوتی تشریف لاک چره انور پر بشاشت معلوم ہوتی آتا ہم اب تھی صحابہ کرام نے عرض کیا، آتا ہم اب آپ کے چره انور پر خوشی کے آثار دکھے رہ ہے ہیں فرمایا، ہاں، ابھی میرے پاس میرے پر ورد گار کی طرف سے ایک آنے والا آیا برور دگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور مجھے بتایا کہ میرا کوئی امتی مجھ پر درود پر مردو برطے گاتو الله تعالی اس پر دس مرتبہ درود بھیے گا۔

one and the complete of the co

ابن شاہین نے بھی اس طرح کا مغموم بیان کیا ہے تکران کے الفاظ یہ شیں ہیں۔الطبرانی نے اس مربق سے روایت کی ہے ممروہ من صلی عَلَیَّ مَلَاۃٌ صَلَیّ اللّٰہ عَلَیْہِ ﴿ عَشِراً اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰاظ کے ساتھ خاص ہے۔

میں (مصنف) کہتا ہوں بعض حفاظ حدیث نے اس کی سند کے سیح ہونے کا تھم لگایا ہے محمراس تحكم میں نظرہے کیونکہ ثابت عن سلیمان عبداللہ بن ابی طلحہ عن ابیہ کی روایت کی وجہ ہے معلول ہے اس طرح اس صدیث کو نسائی ، احمد اور البیمتی نے انشعب میں روایت کیا ہے اور اس کے رجال تقد ہیں۔ اس روایت پر قاضی اساعیل نے ثابت کو تابع بنایا ہے انہوں نے اس حدیث کو آبخق بن عبداللہ بن ابی طلحہ عن ابیہ عن جدہ کی روایت سے مرفوعاً باس الفاظ روایت کیا ہے۔

> مَنْ صَلَّى عَلَىٰ وَاحِدَةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشَّرًا فَلَيْكُ أَرْعِنْدُ صِنْ ذَالِكَ أَوْلِيُعَيِّلٌ .

جومجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گااللہ تعالیٰ اس ير دس مرتبه درود بيضيح كا، بنده اس كو زياده بیجے یا تم اس کی مرضی۔

ا بان ، عبدالحكم ، الزہری اور ابو ظلال وغیر ہم نے ثابت کی متابعت کی ہے۔ ابان کی روایت كوابولعيم نے الحليہ ميں ان الفاظ ميں نقل كيا ہے۔

ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار مگاہ میں بہنچے آپ برے خوش تھے ہم نے آپ سے بوچھا تو فرما یا بمیرے پاس ابھی جبریل آئے اور مجھے بتایا کہ جو مجھ پر درود بھیج کا الله تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں تکھے گا، وس مکناہ مثا دے گااور جو پچھاس نے بھیجا اس کی مثل اس پر وہ لوٹا دے گا۔

دَفَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمُ وَهُوَ أَطْيَبُ شَيِّيٍ نَفْسًا فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُمَعَنِينَ وَالْمِمَا خُوَجَ جِبْدِلُكُ عَلَيْهِ السَّلامُ آينِفًا خَاحَبُ فِي التَّلامُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً كُنَّبَ اللَّهُ له عَشْرَحُسُنَاتٍ وَمَحَاعَنَهُ عَشَرَسَيًاتٍ وَرُدَّعَلِيْهِ مِثْلُمَاقَالَهُ.

میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اس دن جتنا آپ صلی

عبدالحکیم کی روایت جے انتی نے اپنی الترغیب میں ذکر فرمایا ہے اس کے الفاظ میہ ہیں۔ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمُ أَرَاهُ أَسَدُّكُ إِسْتِينَنَّا رَأً

and a graph of the graph of the case of the a war for the case of the case of the case of the case of

مِنْ الْهُ يَوْمَيْ إِذِ لَا أَطْيُبَ نَفْسًا تُلْتُ يَادَسُوْلَ اللَّهِ مَادَأَ يُنتُلِكَ تَطُ ٱطْيَبَ نَفْتًا وَلَا ٱسْتَكَ إنيتينتارًا مِنْكَ ٱلبُومَ فَقَالَمَا يَمْنَعُنِيْ زَهَدَاجِبْدِيْلُ قُلُخُرَجَ مِنْ عِنْدِى آلِفُا فَعَال ُ صَالَ اللهُ تَعَالَىٰ مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْكَ صَلَّاةً صَلَيْتُ عَلَيْهِ بِهِمَا عَسْرًا دمخوت عنه عشرسيآت وكَتَبِنْتُ لَهُ عَسَنَرَ حَسَنَاتٍ.

الله عليه وسلم كوشادان و فرحان و يكصااتنا يملے معجمعی نہ ریکھا تھا ہیں نے عرض کی میار سول الله! میں نے آج سے قبل آپ صلی اللہ علیه وسلم کو اتنا خوش و خرم تمجمی نه دیکھا تھا (کیاوجہ ہے) ارشاد فرما یا بمجھے خوش کیوں نہ ہو کہ یہ جبریل امین تھے جو ابھی ابھی میرے یاس سے اٹھ کر گئے ہیں اور بتایا ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اُ (اے محبوب كريم!) جو تجھ ہرايك مرتبہ درود بھيج گاميں اس کے بدلے اس پر دس مرتبہ درود مجیجوں کاس کے دس مناہ معاف کردوں کااور دس نيكياں اس كے نامہ اعمال ميں لكھ دوں كا۔

امام زہری کی روایت جیےالطبرانی اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔ أَمَّيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَمُتَهَلِّلٌ وَجُهُهُ مُنْبَسِّدُ فَقُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ إِنَّكَ عَلَىٰ حَالَةِ مَا رَائِمَتُكُ عَلَىٰ مِثْلِهَا قَالَ دَمَا يَمْنَعُنِي ٱتَّانِي جَبُرِينُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ بَسِّرْ أُمُّتكَ اَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَاةً كَتَ الله كه بهاعسترحسنات وَكُنْ رَعَنْ فُهِاعَشَرَ سَيّاتٍ

میں رسول انٹد صلی انٹد علیہ وسلم کی بار گاہ میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے اور آپ کے چرہ انور پر مسکراہٹ ر قص کناں تھی۔ میں نے عرض کی بارسول اللہ! میں نے آپ کو پہلے ایبا مجھی سیس دیکھا۔ (کیاوجہ ہے) ارشاد فرمایا مجھے خوشی کیوں نہ ہو میرے یاس جرئیل آئے ہیں اور کماہے کہ (اے محبوب کریم!) ای امت کو یه مژده سنایئے که جو تجھ پر ایک مرتبہ درود بھیج کا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو دس نیکیاں عطافرہائے گااور دس ممناہ معاف فرما

သက္မေနေနေနေတည်း မြောင်းကြီး မြောင်းကို မြောင်းသည်။ ကေတာ့ လုပ်လို့မှာ မြောက်ပြန် မြောက်သည် သက် ကောက်တွေ

#### دے گا۔

ابن شاہین نے میں روایت ذکر کی ہے اور آخر میں بید الفاظ زائد ذکر کئے ہیں۔

درُفَعَ لَهُ بِهَاعَشَرَ دَرَجَاسَتٍ وَرُدَّ اللهُ عَذَّ وَجَلَّمِثْلُهُ قَولِهِ وعُرِخَن عَلَىٰ يَوْمَ اليِّيَامَ يَهِ. وعُرِخَن عَلَىٰ يَوْمَ اليِّيَامَ يَهِ.

اس کے وس ورجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی مثل اس پر درود لوٹائے گا اور قیامت کی مثل اس کا درود مجھ پر پیش کیا قیامت کے دن اس کا درود مجھ پر پیش کیا

جائے گا۔

الطبرانی نے میں روایت بایس الفاظ بھی ذکر فرمائی ہے۔

و حَفَلْتُ عَلَى دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عكيه وسلح واساد يدو وجهه تَبُرُقُ فَقُلْتُ يَادَسُولَ اللهِ إ مَادَا يُنتُكُ أَطَيِتَ نَفْسًا وَلَا اظَهَرَ مِشَدًا مِنَ يَعْمِكَ هَذَاتَالَ وَمَالِيْ لاتطيب ننسى ديظه دبشرى وَإِنْهَا فَأَرْتَ بِي جِهْ لِرُكُالُ عَلَيْهِ السَّلامُ السَّلِعَةَ فَقَالَ يَلِحُكَثَد مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً كُتَبَ الله له بِهَاعَشَرَحَسَنَا سَتِ ومتخلعنك بهاعشر سيتأمن دَرُفَعُهُ بِهَاعَشَرَ دَرَجاتٍ عَقَالَ لَكَ المُتلِكُ مِثْلَ مَسَاحًا لَ لَكَ قُلْتُ يَاجِبُرِيُلُ وَمَا ذَاحَكَ المككُّ قَالَ إِنَّ اللهُ عَزَّدَ حَكَّلَّ وَكُلُّ مُلَكُدُّ مُنْذُرُ خَلَقَكَ إِلَّى أَنْ يَهْ عَنْكَ لَا يُصُرِّلَى عَكَيْكَ اَحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّاقَالَ وَ أَنْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ -

میں رسول ایٹد صلی ایٹد علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ انور خوشی کی وجہ سے چیک رہاتھا عرض کی کیار سول اللہ! آج ہے قبل میں نے آپ کو اتنا شادان و فرحان نهین ریکها (کیا وجه ہے) ارشاد فرما یا میں کیوں خوش نہ ہوں اور اظهار مسرت کیسے نہ کروں کہ اس محفری جرمل امیں مجھے یہ بیغام سناکر تھئے ہیں کہ اے محمر!(صلی الله علیه وسلم) جو آپ کا خوش نصیب امتی ایک مرتبہ آپ پر درود بھیج گا اللہ تعالیٰ اس کے بدیے اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھے گا، دس محنا معاف فرمائے گااور وس درجات بلند فرمائے گااور فرشته اسی طرح اس پر درود بھیجے کا جیسے اس نے تجھ پر درود بھیجا۔ میں نے پوجھا اے جبریل او ، فرشته کیسا ہے تو انسوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آپ کو پیدا فرمایا ہے

and the second of the second o

اس وفت ہے لے کر قیامت تک کیلئے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو مقرر فرمایا ہے جو مجمی آپ کا امتی تھھ پر درود جمیعے گاوہ فرشتہ کے گااے خوش بخت اجھے پر اللہ تعالی ورود

انی ظلال کی روایت اس کو تقی بن مخلد نے اور ان کے طریق سے ابن بھکوال نے روایت کیاہے جس کے الفاظ بیہ ہیں۔

میں نے حضرت انس بن مالک کو میہ فرماتے سنا سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَعْتُولُ كَقِيَ ٱبُوْطُلْمَةَ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَخَارِجُ مِنْ بَعْضِ حُجِبْ رَاتِهِ فَقَالَ يَا نَجَ اللهِ مَاذِلْتَ خُسُنًا وَجُهَكَ وَلَــُمْ أذك أحسن وجهامنك أليوم وَانِيْ لَاظُنُّ إِنَّ جِبْدِيْكِ أَتَاكَ اَلْيَوْمَ بِمُغْصِ الِشَارَةِ قَالَ نَعَتَمَ إنطَلَقَ مِنْ عِنْدِي ٓ أَيْفُافَاخُ بَرُنِيْ إِنَّ اللَّهَ يَقَوُّلُ مَامِنُ مُسْلِحٍ يُصَلِّي عَلَيْكَ صَلَاةً واحِدَةً الأَصَلَيْتُ أَنَا وَمَلَا يُكَرِي عَلَيْهِ

کہ حضرت ابو طلحہ اللہ تعالیٰ کے بیارے نبی تحرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تھے، عرض کی<sup>،</sup>یا نبی اللہ! آپ کاچپرہ نمایت خوش و خرم نظر آ رہا ہے پہلے تو میں نے مجمعی اتنا خوش نہ دیکھا تھا میرا تحمان ہے تاج جریل امیں کوئی بشارت آپ کے پاس لائے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرمایا ہاں ابھی ابھی جبریل امیں میرے پاس سے اتھے ہیں اور مجھے یہ پیغام پہنچایا ہے كه الله تعالى فرماتے بين (اے محبوب كريم!) جو مسلمان مجى آپ پر ايک مرتبه درود بهیم کامیں خود بھی اور میرے فرشتے بھی اس مسلمان پر وس مرتبه درود مجیجیں سے۔

اس حدیث کو ابی ظلال عن انس کے طریق سے فوائد ابو یعلی الصابونی میں بایں الفاظ روایت کیا گیاہے۔

فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ

and when the first of the second

عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَرَجَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ عِنْدِیْ آیفاً یُخْدِرُ فِی عَنْ رَبِّهِ عَذَّ وَجَلَّ مَا عَلَى الاَرْضِ عَنْ رَبِّهِ عَذَّ وَجَلَّ مَا عَلَى الاَرْضِ مَسْلِمُ صَلَّى عَلَيْكَ وَاحِدَةً إِلَّا مَسْلِمُ صَلَّى عَلَيْكَ وَاحِدَةً إِلَّا مَسْلَمُ مِنْ عَلَيْهِ وَمَا لَا مَسْلَمُ مِنْ الله مِنْ الله عَنْ مَا الله مَا

فرہا یا ہی ابھی جریل امیں میرے پاس سے
اٹھ کر گئے ہیں اور میرے کریم رب عزوجل
کی طرف سے پیغام پہنچا یا ہے کہ سطح زمین پر جو
مسلمان بھی تجھ پر ایک مرتبہ درود بھیج گا میں
خود بھی اور میرے فرشتے بھی اس پر دس
مرتبہ درود بھیجیں کے اے میرے جانار
غلامو! جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود
بھیجا کرو اور جب تم مجھ پر درود بھیجو تو تمام
اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر درود بھیجو، بینک میں
ان رسولوں میں سے ایک مرد ہوں۔
ان رسولوں میں سے ایک مرد ہوں۔

اس مدیث کوایو الفرج نے اپنی کتاب الوفاء میں روایت کیا ہے اور اس میں بیہ الفاظ زیادہ

يں-

وَلايكُونُ لِصَلَاتِهِ مُنْتَهِىٰ دُونَ الْعَرْشِ لَا تَمُرُعَلَيْكَ دُونَ الْعَرْشِ لَا تَمُرُعَلَيْكَ الْآفَالُ صَلَّى اللَّهُ الْآفَالُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُحَمِّمٌ لَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الل

اس کے درود کا منتہیٰ عرش سے نیجے نہیں ہو آ اور جب وہ آپ کے پاس سے گذرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتو! اس درود کے بیجی طرح درود بھیجو درود بھیجو اس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیے اس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

ورود بچيجا\_

ابن ابی عاصم نے وَ عُرِضْتَ عَلَیْ یُومُ الْقیامَۃِ کی زیادتی ذکر فرمائی ہے۔ حضرت سمل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم خجره مباركه سے الكے ، آئے ابو طلحه بیٹے ہے ابو طلحه حضور علیہ الصلاۃ والسلام كى طرف الشے اور آپ سے ملاقات كى اوركہا يارسول الله ! ميرے مال

and a sign of the green and and the second of the second o

السُرُوْرُ فِي وَجُهِكَ قَالَ اَجَلُ إِنَّهُ آنَا فِي جِبُرِيْلُ آ نِفَا فَعَالَ المُحَمَّدُ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مَرَّةً المُحَمَّدُ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مَرَّةً اوَ قَالَ وَاحِدَةً كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشَرَحَسَنَاتٍ وَتَحَاعَنَهُ بِهَا عَشَرَحَسَنَاتٍ وَتَحَاعَنَهُ بِهَا عَشَرَ مَيْنَاتٍ وَرُفَعَ لَهُ بِهَا عَشَرَ دَرَجًاتٍ وَرُفَعَ لَهُ بِهَا عَشَرَ دَرَجًاتٍ -

باپ آپ پر فدا ہوں ہیں آپ کے چرہ منیر پر خوش دکھے رہا ہوں۔ حضور علیہ العملاة والسلام نے فرمایا ہاں ابھی ابھی جبریل ایس میرے پاس آئے تھے انہوں نے بچھے بتایا کہ میرے پاس آئے تھے انہوں نے بچھے بتایا کہ ایک مرتبہ درود بھیج گا اللہ تعالی اس کے بدلے اس کے نامہ اعمال ہیں دس نیکیاں کھے گا در دس درجات بلند فرمائے گا اور دس درجات بلند فرمائے گا۔

محربن حبیب کی روایت کے متعلق فرما یا مجھے اس کے متعلق اور پچھ علم نمیں سوائے اس

کے کہ انہوں نے فرما یا "وَصَلَّتُ عَلَیْہِ الْمُلَارِّکُدُّ عُشْرِمُرَّاتِ " اس حدیث کو امام بغوی اور ان

کے طریق سے الفیاء نے الحقارہ میں روایت کیا ہے اور الدار قطنی نے الافراد میں روایت کیا ہے اور فرماتے ہیں محمہ بن حبیب الجارودی، عبدالعزیز بن ابی حازم عن ابیہ سے روایت

کرنے میں منفرہ ہیں۔ میں (مصنف) کہنا ہوں اس کے تمام راوی ثقہ ہیں لیکن محمہ بن حبیب سے اس میں غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے اس میں قلب کیا ہے اس کے روات میں حبیب سے اس میں غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے اس میں قلب کیا ہے اس حدیث کو سیب سے اس میں فام عن العلاء بن عبدالرحمٰن عن ابی ہریرہ ہیں اس حدیث کو ابن ابی عاصم نے دہیر عن العلاء کے طریق سے مخترا یوں روایت کیا ہے اس حدیث کو ابن ابی عاصم نے زہیر عن العلاء کے طریق سے مخترا یوں روایت کیا ہے اس مدن صلی علی صلا کا واحد کی خریق سے مخترا یوں روایت کیا ہے اس مدن صلی علی صلا کا واحد کی خریق سے مخترا یوں روایت کیا ہے اس مدن صلی علی صلا کا واحد کی خریق سے مخترا یوں روایت کیا ہے مدن صلی علی صلا کا واحد کی خریق سے مخترا یوں روایت کیا ہے مدن صلی علی صلا کا واحد کی خریق سے مخترا یوں روایت کیا ہے مدن صلی علی صلا کا واحد کی خریق سے مخترا یوں روایت کیا ہے مدن صلی الله تعالی دس مدن صلی علی صلا کا واحد کی خریق سے مخترا یوں رواد بھیج گا الله تعالی دس میں الله عکی شکرا ہے۔

باب کی ابتداء میں ان الفاظ کے ساتھ پہلے گاندر چکی ہے۔ ان تمام واسطوں کے باوجود صحت کے حکم کویہ روایت نہیں پہنچتی ہے لیکن ہمارے شیخ نے اس حدیث کے حسن ہونے پر جزم کیا ہے وباللہ التوفیق۔ حضرت عمار بن یاسررضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں۔

index of the modern control of the second co

قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیشک الله تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جے الله تعالیٰ ہے نام محلوق کے برابر قوت ساع عطا فرمائی ہے تو وہ بیشہ بیشہ میری قبر پر رہ گا جب بیس قبر میں چلا جاؤں گائیں جب بھی کوئی ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیج گاتو وہ یوں عرض کرے گایا محمول فلال نے تجھ پر درود کی یا محمول فلال نے تجھ پر درود کے بیسجا ہے فرمایا رب تعالیٰ ہر ایک درود کے بیسجا ہے فرمایا رب تعالیٰ ہر ایک درود کے بیسے میں مرتبہ اس پر درود بھیج گار

اسی حدیث پاک کوابو الشیخ بن حبان ، ابو القاسم التیمی نے اپنی ترغیب میں ، ابو الحارث نے اپنی مسند میں اور ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کو تمام مخلوق کے برابر قوت ساعت عطا فرائی ہے۔ وہ میری قبر پر تاتیام قیامت کھڑا رہے گامیرا کوئی امتی مجھ پر درود نہیں بھیجے گا گر وہ فورا کے گا یا احمافلان بن فلال بن فلال بن فلال بین کر بتائے گا کہ وہ آپ پر درود ایسے ایسے الیے افغاظ میں پڑھ رہا ہے اور میرے رب کریم نے گھے اس بات کی ضانت دی ہے کہ جو مجھ کر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالی اس پر ریدہ فرود بھیجے گا۔ اگر وہ زیادہ بھیجے گا تواللہ بھی درود بھیجے گا۔ اگر وہ زیادہ بھیجے گا تواللہ بھی درود بھیجے گا۔ اگر وہ زیادہ بھیجے گا تواللہ بھی درود بھیجے گا۔ اگر وہ زیادہ بھیجے گا تواللہ بھی درود بھیجے گا۔ اگر وہ زیادہ بھیجے گا تواللہ بھی درود بھیجے گا۔ اگر وہ زیادہ بھیجے گا تواللہ بھی درود بھیجے گا۔ اگر وہ زیادہ بھیجے گا تواللہ بھی درود بھیجے گا۔ اگر وہ زیادہ بھیجے گا تواللہ بھی درود بھیجے گا۔ اگر وہ زیادہ بھیجے گا تواللہ بھی درود بھیجے گا۔ اگر وہ زیادہ بھیجے گا تواللہ بھی درود بھیجے گا۔ اگر وہ زیادہ بھیجے گا تواللہ بھی درود بھیجے گا۔ اگر وہ زیادہ بھیجے گا تواللہ بھی درود بھیجے گا۔ اگر وہ زیادہ بھیجے گا تواللہ بھی درود بھیجے گا۔ اگر وہ زیادہ بھیجے گا تواللہ بھی درود بھیجے گا۔ اگر وہ زیادہ بھیجے گا تواللہ بھی درود بھیجے گا۔ اگر وہ زیادہ بھیجے گا تواللہ بھی درود بھیجے گا۔ اگر وہ زیادہ بھیجے گا تواللہ بھی درود بھیجے گا۔ اگر وہ زیادہ بھیجے گا تواللہ بھی درود بھی درود بھیجے گا تواللہ بھی درود بھی درود

إِنْ الله تَعَالَى اعْطَىٰ مَلَكُا مِنَ اللهُ الْمُلَاثِينَ فَهُوَ الْمُلَاثِينَ فَهُوَ الْمُلَاثِينَ فَهُوَ الْمُلَاثِينَ فَهُوَ الْمُلَاثِينَ فَهُوَ مَلَى الْمُلَاثِينَ فَهُوَ مُلَى الشَّاعَةُ فَلَيْسَ اَحَلُنُ مِنْ الشَّاعَةُ فَلَيْسَ اَحَلُنُ مِنْ اللَّاقَالَ الْمُلَاثُ اللَّاقَالَ الْمُلَاثُ اللَّاقَالَ الْمُلَاثُ اللَّاقَالَ الْمُلَاثُ اللَّاقَالَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللهُ مَلْمَ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلْمَالِي اللهُ مَلْمُ اللهُ مُلْكُولُونَ وَالْمُ اللهُ مُلْكُولُ اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ مَلْكُولُونُ وَالْمُ اللهُ اللهُ مُلْكُولُونُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْكُولُونُ وَالْمُ اللهُ اللهُ

اس حدیث **کوانطبرانی نے اپی مجم کبیر میں** این الجراح نے امالی میں اس طرح روایت کی

and the first of t

ہے اور ابو علی الحن بن نصرالطوی نے اپنی احکام اور البزاز نے اپنی مندمیں روایت کیا ہے اور اس کے الفاظ میہ ہیں۔

> إِنَّ اللَّهُ وَكُلُّ بِقُرْبِى مَلَكًا أَعْطَالُهُ أشمناع المخاكزئين فكلا يُصَلِّى عَبَلَى أحَدُّ إِلَىٰ يَدِمِ الْقِيَامَ نِهِ إِلَّا بُلِغَنِيٰ باسمِه واسمِ أبنِهِ هَذَا فَلَانٌ ابنُ فَلَا إِن قُدُ صَلَّىٰ عَلَيْكَ ـ

الله تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا جسے تمام مخلوق کی ساعت کے برابر توت ساعت عطافرمائی ہے قیامت تک جو بھی مجھ پر درود بصبح گاوہ مجھے اس فخض کا نام ولدیت کے ساتھ بتاکر کے گاکۂ فلال بن فلال نے آپ پر درود بھیجا ہے۔

> بعض کی روایت میں سے زائد ہے کہ۔ وَإِنَّ سَأَلْتُ دَبِّي عَزَّوَجُلَ أَنْ لَا يُصَلِّىٰ عَلَىٰ ٱحَدُّ مِنْهُمُ مَلَاةً إلا صُرِلَىٰ عَلَيْهِ عَشَرُ أَمْثَالِهَا كَانَّ اللَّهُ عَنَزُّوكَ بَلَّ أَعْطَا فِت

پھر میں نے اپنے عزت و جلالت والے رب ہے سوال کیا کہ کوئی سخص میری امت کا ورود بیجیجے تواس پر اس کی مثل وس محنا درود بهيجا جائے تواللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت بھی عطا

ان کی اسناد میں نعیم بن صمضم ہیں جن کے متعلق عمران بن الحمیری سے روایت کرنے میں اختلاف ہے المنذری فرماتے ہیں ہمعروف شیں ہیں۔

میں کتناہوں بیہ معروف ہیں امام بخاری نے ان کو کمزور کیا ہے اور فرمایا۔ لا بتابع علیہ اور ابن حبان نے ان کو ثقات تابعین میں ذکر کیا ہے۔ صاحب المیزان نے بھی اس کو غیر معروف کہا ہے فرماتے ہیں نعیم بن صمضم کو بعض محدثین نے ضعیف ظاہر کیا ہے۔ میں (مصنف) نے اپنے بیٹی تحریر میں پڑھاہے (وہ لکھتے ہیں) میں نے اس کے متعلق کوئی توثیق و تجریح نمیں پڑھی ہے سوائے الذہبی کے اس قول کے۔

حضرت الإمام البابلي رضى الله عنه سے مروى ہے فرماتے ہیں۔

عَالَ دَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرا يابس دَسَلُو مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلَا لَا تُصَلَّى فِي اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى اس كے بدلے

# Marfat.com

and Color and Color and a second

اس پر دس مرتبه درود بیضیح کا۔ اور اس الله عَلَيْهِ عَشَدًا بِهَا مَلَكُ درود پر ایک فرشتہ مقرر کیا جا تا ہے جو مجھ تک۔ مُوَكِّلُ حَتَى يُبَلِّغُنِيْهَا ـ

اس حدیث کوانطبرانی نے تکحول عن الجا مامه البابلی کی روایت سے الکبیر میں روایت کیا ہے میں (مصنف) كمتا ہوں بعض علماء نے كها ہے كة انهوں نے الإمامہ البابلى ہے اوت نتيس كى ہے اور رویت ثابت ہے، اور مکول سے روایت کرنے والے راوی موی بن عمیر لیعنی الجعدی الضرریہ ہیں ابو حاتم نے جن کی تکذیب کی ہے۔

عامر بن رہیمہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فرماتے ہیں۔

ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما يا قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گااللہ تعالیٰ دس دَسَلُّمَ مَنُ صَلَى عَلَى صَلَاةً مَلَ الله عَلَيْه عَشَرًا فَاكُثْرُوا أَوْأَقِلُّوا. مرتبه اس پر درود تبضیح مگا، زیاده مجیجو یا تم (اب تمهاری قسمت و مرضی)

اس حدیث کوابو تعیم نے الحلیہ میں الطبرانی سے روایت کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے اور بزاز نے ہایں الفاظ ذکر کی ہے۔

مَنْ صَلَّى عَلَى مِنْ تِلْقَاءِ نَعَنيه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ بِهَاعَشَرًا ـ

أُمْ يَى مُخَلِّصًا مِنْ قَلْبِهِ صَلَّى اللهُ

جس نے حضور قلب کے ساتھ مجھ پر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر دس مرتبه درود بيضيح گا۔

مجھ پر درود بھیج گااللہ تعالیٰ اس کے بدلے

میں الفاظ سنن ابن ماجہ میں ہیں ممر من بلقاءِ نفِسۂ کے الفاظ نہیں ہیں۔ ان دونوں طریقوں کا مدار عاصم پڑے ہے بعض حفاظ صدیث نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس سند کے ساتھ محفوظ صديث من صلى على صلاقً صَلَاقً صَلَاقً صَلَاقً صَلَاقً صَلَاقً عَلَيْهِ الْمُلَائِكَة الْمُكَا مِكَا مُكَا حضرت عمر بن نیار ۔ سے مروی ہے ان کو ابن عقبہ بن نیار البدری رضی اللہ عنہ کہا جایا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خَالَ تَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ار شاد فرما یا جو میراامتی حضور قلب کے ساتھ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى مِنْ

rene i gran e Bagreto de los ses delgar o a a 1986 o lo 1982 a de Posto Islando a

اس بر دس درود بیج مگائوس درجات بلند فرمائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں وس نیکیاں لکھے گااور دس خطائیں مٹادے گا۔

عَلَيْهِ بِهِاعَشَرَصَلُواتِ دُدُنعَ هُ بِهاعَشَرَدَكَجاتٍ وَكُتَبَلَهُ بِهَا عَشَرَكَسَاتٍ وَمِعاعَنْهُ بِهَاعَتْرَسَيّا أَت.

اس حديث پاك كوالتسائي في اليوم والليلة مين ابو تعيم نے الحليد مين، ابو القاسم نے الترغيب ميں اور البزاز نے اپنی مندمیں روایت کیا ہے اور صلاقے کے لفظ زائد کئے ہیں۔ اسی طرح ابن بشکوال نے بھی ذکر کی ہے اور اس کی سند میں ایبا ہی اختلاف ہے جیسا کہ حدیث انی بر دہ میں گذر چکا ہے! سی حدیث پاک کوابو الشیخ نے سعید بن التغلبی عن سعید بن عمروا لانصاری عن ابیہ جو بدری تھے، کے واسطہ سے روایت کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔

انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیا فرماتے سنا کہ جب تم موذن کی اذان سنو، تو جواب میں وہ الفاظ دہراؤ جو وہ کمہ رہا ہو پھر مجھ پر درود تجھیجو، جو مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ دس مرتبہ اس پر درود بھیجے گا۔

إنَّكُ سَيِمِ عَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعُتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِتْلَمَا يَقُولُ نِنُعُ صَلُواعَ لَيُ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اس حدیث پاک کوامام مسلم نے ذکر فرمایا ہے ، آخری باب میں اس کا ذکر آئے گا۔ حئنرت عبدالله بن عمرو رمنی الله عنما سے مروی ہے۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرما یا بجو مجھ پر إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ صَلَّى عَلَى مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَمَلَا يُكُنُّهُ عَسَثَرًا فَلَيكُ ثُرُعَبُهُ اَدَلِيَقِلَ -

ایک مرتبہ درود بھیجے گااللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے دس مرتبہ اس پر درود تبھیجیں سمے ، اب بنده کی مرضی زیاده درود بیضیح یا تم۔

اس حدیث پاک کوابن ابی عاصم نے اپنی کتاب فضل الصلوٰۃ میں روایت کیاہے اور الطبرانی نے بھی" فلیکنٹر اولیل "کے الفاظ کے بغیر نقل کی ہے۔ اس کی سند میں یجیٰ بن عبدالحمید ا لحمانی ضعیف ہیں ابن ابی عاصم نے ایک اور ضعیف طریق سے بھی ذیل الفاظ میں نقل کی ہے من صلی علی صلی الله معکسید جو مجھ پر درود بھیج کاماللہ تعالی اور اس کے

and when the first was a second

فرشتے اس پر درود تجھیجیں سے، اب بندہ کی مرضی زیادہ تبھیجے یا تم۔

حضرت ابو مویٰ اشعری رضی الله عنهٔ جن کااسم گرای صحیح روایت کے مطابق عبدالله بن قیس ہے سے مروی ہے۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ كَاللهُ عَلَيْهِ مَنْ صَلّى عَلَيْهُ كَاكُلُاةً صَلّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ صَلّى عَلَيْهُ كَاكُلُاةً صَلّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْهَا عَسَنَرًا -

وَمَلَا ثِكُنَّهُ فَلْيَكُلِّرُ عَبْ

رسول الله صلی الله علیه وسلم! نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس کے بدلے اس پر دس مرتبہ درود سید م

اس حدیث پاک کوالطبرانی نے نفتہ رجال کے ساتھ روایت کیا ہے سوائے حفص بن سلیمان القاری کے جن کو جمہور نے ضعیف قرار دیا ہے اور وکیج وغیرہ نے اس کو نفتہ کہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے مروی ہے فرماتی ہیں۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ، جو مجھ پر درود بھیجے گا، فرشتے اس پر اتن مرتبه درود بھیجیں گے جتنا کہ اس نے مجھ پر بھیجا، بندہ زیادہ پڑھے یا کمہ (اس کی مرضی)

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَىٰ صَلَاةً وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىٰ صَلَاةً صَلَّتَ عَلَيْهِ المُلَاكِلَةُ مَاصَلًى عَلَىٰ فَلْيُكُلِرْ عِبْدُا وَلِيُقِلَّ -

اس حدیث پاک کوالضیاء المقدی نے ابو تعیم کے طریق سے ابو بکر الشافعی نے اپنے فوا کہ المعروفہ بالغیلانیات میں اور الرشید العطار نے الاربعین میں روایت کیا ہے اس کی سند میں عاصم بن عبیداللہ ہیں وہ ضعیف ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایسا ہی اختلاف ہے میں عدیث عمر میں گذر چکا ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فرماتے ہیں۔

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ و سیتے ہوئے سنا کہ جو مجھ پر درود بیسیجے گا فرشتے اس پر درود بیسیجے گا فرشتے اس پر درود بیسیجے رہیں سے جب بیک وہ مجھ پر درود بیسیجارہی سے جب بیک وہ مجھ پر درود بیسیجارہی میں سے کوئی بندہ کم

سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰصِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطِبُ وَيَعَوُّلُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَّا لاَ تَحْدُلُ الْمُلَاثِكَ اللَّهِ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَى صَلّا لاَ لَمْ وَذَلُ الْمُلَاثِكَ الْمُنْكِفَ تُصِلِي عَلَيْهِ مِنَا صَلَّى عَلَى فَلْيُفِلْ

and a sign of the property of the second section is a second seco

عَبْدُ منكواوليكُنْد ي ين الرياده (اس كي قست)

اس حديث پاک كو سعيد بن منصور . احمد ، ابو بكر بناني شيبه ، البزاز . ابن ماجه ،الطيالسي . ابو تعیم ، ابن ابی عاصم ، انتی اور الرشید العطار نے روایت کیا ہے اس کی سند میں عاصم بن عبيدالله بيں وہ اگرچہ وابي الحديث بين محر بعض نے ان كاذكر كيا ہے امام ترزي نے ان كى تصحیح کی ہے اور ان کی صدیث کو منذری نے کما ہے کہ المتابعات کی وجہ سے حسن ہے اس طرح بهارے فیخ نے اس مدیث پاک کوحسن قرار دیا ہے عاصم پر اختلاف ہے جیسا کہ پیچھے حدیث عمر میں گذر چکا ہے ممر اس طریق کے علاوہ ہےانطبرانی نے ایک کمزور سند ہے روایت کی ہے وباللہ التوفیق۔

حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ ہے مرفوعاً مروی ہے۔

مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَالًا لَأَحْدِاءَ فِي \* بِهَامَلَكُ فَأَتُولُ ٱلْلِغَهُ عَنِي عَشْراً وَقُلُ لَهُ لَوْكَانَتْ مِنْ هٰذِ ﴾ العَشَرَةِ وَ احِدَةً كُلَ خَلْتَ مَعِي الْجَنَّةَ كَالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَجَلَّتُ لِكَ شَفَاعَتِى ثُمَّ لِيَصْعَدُ المُلِكُ حَتَّى يَنْتَهِى الى الرَّست فَيَقُولُ إِنَّ فُلانًا ابْنَ فُلا يِصَلَى عَلَىٰ نَبِتُكُمُ كُرَّةً وَاحِدُةً فَيُقُولُ تُسَادُكُ وتَعَالَىٰ ٱبْلِغُهُ عَبِيْ عَشَرًا وَقُلْ لَهُ لَوْكَانَتُ مِنْ هَاذِهِ العَسَّرِوَاحِدَةً لَمَامَسَّتُلُكَ النَّادُ مِنْحٌ يَفْوُلُ عَظِمُواصَلًا يَ عَبْلِائْ وَاحْمَا فَيْ عِلِيتِيْنَ نُحُ بَيْضُلُقُ مِنْ صَلَاتِهِ بِكُلّ حَدُنِ مَلَكًا لَهُ ثَلَاثُهُ أَتَهُ وَبَتُونَ زاسگا۔

جو مجھ ہر درود بھیجتا ہے اس درود کو فرشتہ میرے پاس لے آتا ہے تومیں کہتا ہوں اس کو میری طرف ہے دس درود پہنچااور بیہ کمہ کہ اگر ان دس میں ہے ایک بھی ہو گا تو تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو گا جیسے سیابہ اور وسطیٰ انگلیاں ہیں اور تیرے لئے میری شفاعت حلال ہوگی پھر فرشتہ اوپر کی طرف بلند ہو یا ہے، حتیٰ کہ رب تعالیٰ تک پہنچ جا آ ہے اور کہتاہے فلال ابن فلال نے تیرے نبی یر ایک مرتبہ درود بھیجا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے بیں اسے میری طرف سے دس درود پہنیا وے اور اسے بتا دے کہ اگر ان وس میں ے ایک بھی ہو گا تو تھے آگ نہ چھوئے گی بھراللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے درود کی تعظیم کرواور اے علیتین میں پہنچا دو

and when a first of the common to the common terms of the common t

پھراس کی صلاۃ کے ہر لفظ کے ساتھ ایک ابیا فرشتہ پیدا فرما آ ہے جس کے ۱۳ سر ہوتے ہیں۔

اس حدیث کو ابو موئ المدین نے ذکر کیا ہے اور یہ بلاشک موضوع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جو هخف مجھ پر درود بھیجا ہے بحض میرے حق کی تعظیم بجالانے کیلئے تواللہ تعالیٰ پیدا فرما آ ہے اس درود سے ایک فرشتہ اس کا ایک پر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں اور اس کے دو پاؤں گڑے ہوتے ہیں زمین کی ممرائی میں اور اس کی کر دن لیٹی ہوتی ہے عرش کے پنچ اللہ عزوجل اسے تعلم دیتے ہیں کہ درود پڑھ میرے اس بندہ پر جس طرح اس نے درود پڑھا میرے نبی پر پس طرح اس نے درود درود پڑھتارہے گا۔ مَنْ صَلَىٰ عَلَىٰ صَلَاةً تَعْظِمَٰ اللهُ عَذَّ وَجُلَّ مِنْ اللهُ عَذَّ وَجُلَ مِنْ اللهُ عَذَّ وَجُلَ مِنْ اللهُ الكَلِمَةِ مَلكًا جَنَامٌ لَكُ اللهُ الكَلِمَةِ مَلكًا جَنَامٌ لَكُ وَالمَعْدِبِ فَيْ المَشْرِقِ وَجَنَامٌ لَكُ فِي المَعْدِبِ فَيْ المَعْدِبِ فَيْ المَعْدِبِ فَيْ الْمُعْدِبِ وَهُو اللهُ فَيْ اللهُ وَيَامُ اللهُ عَنْ وَجُلَاكُ وَاللهُ عَلَىٰ وَمِنْ اللهُ عَنْ وَجُلَاكُ وَاللهُ وَعَلَىٰ اللهُ عَنْ وَجُلَاكُ وَاللهُ عَنْ وَجُلَاكُ وَاللهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ وَمِالِقِيَامُةِ وَلَيْ اللهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِي

اس حدیث پاک کوابن شاہین نے اپنی الترغیب میں الدیلمی نے مند الفردوس میں اور ابن بشکوال نے روایت کیا ہے اور اس کے الفاظ سے ہیں۔

کوئی مسلمان مجھ پر درود محض میرے حق ک وجہ سے نہیں پڑھتا گر اللہ تعالیٰ اس درود سے ایک فرشتہ پیدا فرما آ ہے جس کا ایک پر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں اور اللہ تعالیٰ اسے تھم فرما آ ہے، درود بھیج میرے اس بندے پر جسے اس نے درود بھیجا میرے نبی

مَامِنْ مُنْلِوِ بُصِلِىٰ عَلَىٰ صَلَاةً تَعْظِيْمَ الْحَقِيْ الْآخَلَقَ الله مِنْ ذَالِكَ القَوْلِ مَلَكًا لَهُ حَنَامُ وَالْكَ القَوْلِ مَلَكًا لَهُ حَنَامُ الْمُشْرِدِ وَجَنَامُ إِلْمُغْرِبِ وَلِقُولُ لَهُ صَلِّ عَلَىٰ عَبْدِى حَكَمَاصَلَى عَلَىٰ نَبِينِى فَهُو لُهُ وَيُعَلِّى عَلَيْهِ إِلَىٰ عَلَى نَبِينِى فَهُو لُهُ وَيُعَلِّى عَلَيْهِ إِلَىٰ عَلَى نَبِينِى فَهُو لُهُ وَيُعَلِّى عَلَيْهِ إِلَىٰ عَلَى نَبِينِى فَهُو لُهُ وَيُعَلِى عَلَيْهِ إِلَىٰ عَلَى نَبِينِى فَهُو لُهُ وَيُعَلِى عَلَيْهِ إِلَىٰ

and a sign of English and an artist of the second of the s

کریم پرپس وہ قیامت تک اس پر ورود پڑھتا رہے گا۔

يُعْمِ العِتيَامَةِ ۔

یے صدیث منکر ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مروی ہے ، جس کی سند پر مجھے آگاہی شیں ہے۔

بینک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کے دو

ر جیں ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں

جب کوئی بندہ محبت بھرے انداز میں مجھ پر

درود پڑھتا ہے تو وہ پانی میں غوط لگا آ ہے پھر

ایٹ پر جھا ڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر
قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرما تا ہے جو مجھ پر
درود پڑھنے والے کیلئے قیامت تک استغفار

إِنْ اللهِ مَكَمَّا لَهُ حِنَاحَانِ آحَدُهُمَا المَسْرِقِ وَالآخَرُ الْمُعْرِبِ فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ عَلَى مُلَا الْعُرْبِ فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ عَلَى مُلَا الْعُرْبِ فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ عَلَى مُلَا الْعُرْبِي وَالْمَحْ اللهُ ا

صاحب شرف المصطفیٰ نے مقاتل عن سلیمان سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں۔

کر تارہے گا۔

بینک اللہ تعالیٰ کا عرش کے پنیچ ایک فرشتہ ہے جس کے سرپر بال ہیں جنہوں نے عرش کے ایک فرشتہ کا احاط کیا ہوا ہے کوئی بال ایسانہیں جس میں لا اللہ الااللہ محمد رسول اللہ ککھا ہوا نہ ہو جب بھی کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، تو اس کا ہر بال اس درود بھیجتا ہے، تو اس کا ہر بال اس درود برھے والے کیلئے مغفرت طلب کرتا ہے۔

إِنَّ يَلْهِ مَلَكَا تَحْتَ الْعَرْشِ عَلَى

رَاسِهِ ذُوْ آبَةٌ قَلُ آ كَاعَتْ الْعَرْشِ

مَامِنْ شَعْرَةٍ عَلَى رَاسِهِ الْآمَكُونُ فَكَ مَامِنْ شَعْرَةٍ عَلَى رَاسِهِ الْآمَكُونُ فَكُونُ وَعَلَى مَامِنْ شَعْرَةً عَلَى رَاسِهِ الْآمَكُونُ وَسُولُ عَلَيْهَا لَا اللهَ الاَّ اللهُ مُحَلَّدٌ وَسُولُ اللهُ عَلَى النَّبِي صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَحْ تَبْنَى شَعْرَةً الله الله الله المَّا الله عَلَى النَّبِي صَلَى الله عَلَى النَّبِي صَلَى الله عَلَى النَّبِي صَلَى الله عَلَى النَّبِي صَلَى الله عَلَى الله عَلَى النَّبِي صَلَى الله عَلَى النَّبِي صَلَى الله عَلَى الله عَلَى النَّبِي صَلَى الله عَلَى الله عَلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

میں (مصنف) کہتاہوں اس روایت کی صحت میں نظرہے۔ میں (مصنف) کہتاہوں اس روایت کی صحت میں نظرہے۔

حضرت معاذین جبل رصنی الله عنه ہے مروی ہے فرماتے ہیں۔

قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهَ اَعْطَانِيْ مَا لَهُ يُعْطِعُ أَيْهِ

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا بينک الله نے مجھے وہ عطا فرما يا ہے جو ميرے سوا

مِنَ الأَنْبِيَاء وَفَضَّلَنِيْ عَلَيْهِ خِ وَجَعَلَ لِا مُعَيِى فِي الصَّلَوْةِ عَسَلَىٰ آفضلِ الدَّرَجَاتِ وَ وَكُلَّ بِقَابُرِي مَلَكًا يُعَالُ لَهُ مَنْظَرُونَ مُنْ اللَّهُ تَحْتَ العَرْشِ دَرِجُ لَا لَا يُنْ تَخُوْم الأرضين الشفلي وكة ثمانون ٱلْفِحِنَامِ فِي حَكِلَّ جَنَامٍ ثُمَالُؤُنَ ٱلْفَوْدِ نُيْشَاجِ فِي ْكُلِّ رِيْسْتَ لَمْ تُمَانُونَ ٱلْمَنَ زَعْبَتِي تَحْتَ كُيِّل زُغْبَةِ لِسَانُ يُسَبِّهُ اللهَ عَزَّدَجَلَ دَيَحْمَدُ لَا وَيَسْتَغَفُّورُ لِمَنْ يُصَّلِّى عَلَيٌّ مِنْ أُمَّدِى دُمِنْ لَدُ نِي راسه إلى بَطُونِ قَدَمَتِ هِ آفؤا لأكاكش وريش وزغث كينت فينح تمؤضع يشنبرالادنبناء لِسَانُ يُسَبَّحُ اللَّهَ وَيَحْسَلُهُ وَيَسْتَغُفِدُ لِمَنْ يُتَصَرِّقُ عَـكَنَّ مِنْ أُمَّ تِيْ حَتَّى يَكُونُكُ-

سی نبی کو عطاسی فرا یا اور مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عطافرائی ہے اور مجھ پر درود پڑھے کی وجہ سے میری امت کیلئے افضل درجات بنائے ہیں اور میری قبر کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرایا ہے جے منظروس کما جاتا ہے اس کا مقرر فرایا ہے جے منظروس کما جاتا ہے اس کا مرائیوں میں اور اس کے اسی ہزار پر ہیں اور ہربال ہر بیس اور اس کے اسی ہزار پر ہیں اور ہربال ہر بیس اور ہربال ہوتے ہیں اور ہربال ہرکھب میں اسی ہزار بال ہوتے ہیں اور ہربال مرکھب میں اسی ہزار بال ہوتے ہیں اور ہربال مرکھب میں اسی ہزار بال ہوتے ہیں اور ہربال مرکھب میں اسی ہزار بال ہوتے ہیں اور ہربال میں نئی جمدو شاہیان کرتی ہے ایک زبان ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمدو شاہیان کرتی ہے اور

استغفار کرتی ہے ہراس میرے امتی کیلئے جو مجھ پر درود بھیجنا ہے اس کے سرے لے کر پاؤں کے تلوں تک منہ زبانیں پراور باریک پر ہیں'اس میں کوئی ایک بالشت جگہ نمیں ہے مگر اس کی ایک زبان ہے جو اللہ تعالیٰ کی تنہیج بیان کرتی ہے اور اس کی حمد کرتی ہے اور ہر اس میرے امتی کیلئے استغفار کرتی ہے جو مجھ پر درود بھیجنا ہے حتی کہ وہ مرجائے۔

اس حدیث کو ابن بشکوال نے نقل کیا ہے۔ یہ حدیث غریب و منکر ہے بلکہ دضع و من محمرت ہونے کے آثار ظاہر ہیں۔

سرت میں اللہ الحبین بن علی اپنے والد ماجد رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہیں۔ حضرت ام انس ابنہ الحبین بن علی اپنے والد ماجد رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہیں۔ نہوں نے فرمایا۔

ةَ إِنْوَا الِلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

محابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

and a sign of the property of a society as well a find a sign of the society of the society

اِرَسُوْلَ اللهِ أَرَائِتَ وَوَلَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَمَلَا اللهُ المَّالَّةُ اللهُ المَّالَّةُ اللهُ المُلَالُهُ اللهُ اللهُ

بعض نے دوسرے الفاظ ذکر کئے ہیں اور زیادتی ذکر فرمائی ہے۔

وَلَا أَذْكُرُعِ الْعَبْدِ مُسُلِم فَلَا يُصَلِّى عَلَى الْآقَالَ وَالْكَ الْمُنْكَتِي وَعَنَدُ اللَّهُ لَكَ وَقَالَ اللَّهُ عَذَّوَ لَاعَنَدُ اللَّهُ لَكَ وَقَالَ اللَّهُ عَذَّوَ جَلَّ وَمُلَا يُكُنُهُ جَوَابًا لِذَ يُبْلِكَ المُمَلَّكُ بُنِ آهِ بِينَ -

میراکسی بندہ مومن کے پاس ذکر نہیں کیا جاتا اور وہ مجھ پر درود نہیں بھیجنا مگر وہ دونوں فرشتے کتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے تو اللہ عزوجل اور اس کے فرشتے، ان دو فرشتوں کے جواب میں آمین فرماتے ہیں۔

ہم نے اس حدیث کو امالی الدقیق سے روایت کیا ہے ،انطبرانی ، ابن مرد وریہ ، اورالتغلبی نے نقل کی ہے اور ان تمام کی سند میں' الحکم بن عبداللہ بن خطاف ہیں چرمتروک ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رصنی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں۔

قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنْ لِلْمَسَاحِ لِلَا أَوْتَ ادَّا وَسَلَّمُ إِنْ لِلْمَسَاحِ لِلَا أَوْتَ ادَّا حُلَسَاء هُمْ الْمَلَاكِكَةُ إِنْ عَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى اللهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا، مساجد میں او آ د ہوتے ہیں جن ہے ہم مجلس ملائکہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ غائب ہوتے ہیں اور فرشتے انسیں خلاش کرتے ہیں اور ہیں اور

مَانُودُوهُمْ رَحُبُواهِمْ وَانَ الْمُعُمْ وَانَدُوهُمْ وَالْحَلُوا طَلَبُواحَاجَةُ اَعَانُوهُمْ وَالْحَلُوا حَمَّا الْمُعْلَمُ مِنْ لَدُنِ مَعْمَا لَمُلَاكِلَةُ مِنْ لَدُنِ مَعْمَا لَمُلَاكِلَةُ مِنْ لَدُنِ مَعْمَا الْمُعْمَا وَبَيْوِهُمْ اللَّهُ مِنْ لَدُنِ مَعْمَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَالْحَدُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْه

مریض ہوتے ہیں توان کی عیادے کرتے ہیں اور اگر اسمیں دیکھتے ہیں،تو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر کوئی حاجت طلب کرتے ہیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں جب وہ ہیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں سے لے کر آسان تک کی جگہ کو تھیر کیتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جاندی کے ورق اور سونے کی قلمیں ہوتی ہیں وہ نبی تریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود کو لکھتے ہیں اور پیر آواز ویتے ہیں زیاوہ ذکر کرو'اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اور تمہارے اجر میں اضافہ فرمائے اور جب وہ ذکر شروع کرتے ہیں توان کے لئے آسان کے دروازے تھل جاتے ہیں ان کی وعا قبول کی جاتی ہے ، آہو چیٹم حوریں ان کی طرف جھا تھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ عزوجل ان یر توجہ فرما آبار ہتا ہے جب تک کہ وہ کسی اور کام میں مشغول شمیں ہو جائے۔ایک اور روایت میں ہے جب تک کہ وہ متفرق نہیں ہو جاتے جب وہ مجھر جاتے ہیں؛ تو زائرین فرفتے محافل ذکر کی تلاش شروع کر

اس صدیث پاک کو ابو القاسم بن بشکوال نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور صاحب المدر المنظم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابن عمرا در حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنما سے مردی ہے فرماتے ہیں۔

range of the first of the second seco

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلُوْ اعَنَى صَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِ

رسول الله تسلی الله تعالی علیه وسلم نے فرایا مجھ پر درود سبیجو الله تعالی تم پر درود سبیجو کا۔

یمی حدیث پاک پہلے باب میں گذر چی ہے۔ کفارہ ذنوب، تزکیہ الاعمال اور رفع الدرجات کی حدیث گذر چی ہے۔

حضرت ابو کابل، جنہیں صحابیت کا شرف حاصل تھا۔ فرماتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَاكَ اهِلْ مَنْ صَلَّى عَلَىٰ وَسَلَّمَ يَا اَبَاكَ اهِلْ مَنْ صَلَّى عَلَىٰ حَكُلُّ يَوْمِ ثَلَاثَ مَدَّاتٍ وَحُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَدَّاتٍ حُبَّا فِي وَشَوْقًا اِلْنَّ كَانَ حَقَّلُ عَلَى اللهِ اَنْ يَعْفَرُكُهُ اِلْنَ كَانَ حَقَّلُ عَلَى اللهِ اَنْ يَعْفَرُكُهُ وَنُوبُهُ إِلَى كَانَ حَقَّلُ عَلَى اللهِ وَذَا اللّهُ الْنَهُ اللّهِ اَنْ يَعْفَرُكُهُ وَنُوبُهُ إِلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا،
اے ابو کابل جو مجھ پر ہر دن میں اور ہر رات
میں میرے شوق و محبت میں مستفرق ہو کر تمین
تمین مرتبہ درود بھیجے گا الله تعالیٰ پر حق ہو جاتا
ہے کہ اس کے اس رات اور اس دن کے
سمناہ معاف فرما دے۔

اس حدیث پاک کوابن ابی عاصم نے فضل الصلوٰۃ میں اور الطبرانی اور العقیلی نے ایک طویل حدیث کے درمیان روایت کیا ہے اس کی روایت میں کان کھا گئی اللہ اِن گئی مُرَۃ وَ وَنُوبُ کُولِ کُے الفاظ ہیں۔ العقیلی فرماتے ہیں اس میں نظرہ ابن عبدالبر نے کمایہ منکر ہے اور اسی طرح المندری نے بھی فرمایا ہے کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ منکر ہے اور صاحب المیزان فرماتے ہیں اس کی سند آریک اور متن بالکل باطل ہے۔ مفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایا الله تعالی کے پچھ سیاح فرشنے ہیں جو جب کافل ذکر سے گذر ہے ہیں توایک دوسرے کو کافل ذکر سے گذر ہے ہیں توایک دوسرے کو کہنے (یہاں) جمجھو اور جب ذاکرین دنا مائلتے ہیں تو وہ فرشنے ان کی دعا پر مامین کتے میں تو وہ فرشنے ان کی دعا پر مامین کتے ہیں تو وہ فرشنے ان کی دعا پر مامین کتے ہیں تو وہ فرشنے ان کی دعا پر مامین کتے ہیں اور جب دہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ہیں اور جب دہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَهُمُّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاذَا اللهِ سَيّارَةُ صِنَا المُلائِلَةِ إِذَا مَرُوا بِحَلَقِ الذّي حَرِقَالَ بَعْضُهُمْ مَرُوا بِحَلَقِ الذّي حَرِقَالَ بَعْضُهُمْ مَرُوا بِحَلَقِ الذّي حَرِقَالَ بَعْضُهُمْ مَرُوا بِحَلَقِ الذّي حَلَيْهِ وَافَا وَعَالَقُومُ اللهُ عَلَيْهِ فَا الفّومُ فَا وَعَالِهِمْ فَا وَعَالِهُمْ فَا وَعَالِهِمْ فَا وَعَالِهِمْ فَا وَعَالِهِمْ فَا وَعَالِهُمْ فَا وَعَالِهُمْ فَا وَعَالِهُمْ فَا وَعَالِهُمْ فَا الفّي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ مَمْ لَى اللهُ عَلَيْهِ مَمْ لَى اللهُ عَلَيْهِ مَمْ لَى اللهُ عَلَيْهِ مَمْ لَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

وَمُلْخُ صَلُوا مَعَ هُوْحَتْ نَفَرَقُوا نُهُمَّ يَقُولُ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ طُوبِي لِهِ وَلاَءِ يَذِجِعُونَ البَعْضُ طُوبِي لِهِ وَلاَءِ يَذِجِعُونَ مَغْفُوْدً لَهُمُّ مَ

ورود سیجے ہیں تو دہ فرشیۃ ان کے ساتھ مل کر درود سیجے ہیں، حتی کہ وہ جدا جدا ہو جاتے ہیں کھر فرشیۃ ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان خوش نصیبوں کیلئے مزدہ وسعادت ہے کہ بخشش کے نصیبوں کیلئے مزدہ وسعادت ہے کہ بخشش کے

ساتھ واپس جارہے ہیں۔

اس حدیث پاک کوابو القاسم نے اپی الترغیب میں روایت کیا ہے۔

یہ حکایت بیان کی ممنی ہے کہ حضرت ابو العباس احمد بن منصور جب نوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے ایک محف نے خواب میں انہیں شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہوئے، بدن پر خوبصورت لباس مر پر جواہر سے مزین تاج پہنے ہوئے دیکھااس محف نے پوچھا بجناب اللہ تعالیٰ نے تممارے ساتھ کیاسلوک فرمایا ہے، تو ابو العباس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی ہے میری عزت و تحریم کی مئی ہے اور مجھے اپنی جنت میں واضل فرمایا ہے اس محف نے پوچھااس عظمت و عزت کا سبب آپ کا کونساعمل تھا، ابو العباس نے فرمایا میرا حضور علیہ الصلاق والسلام کی ذات اقدس پر کشرت سے درود و سلام برحمنامیری اس عزت و کرامت کا باعث بنا۔

اس حکایت کو انتمیری نے اور ابن بشکوال نے القربہ میں نقل کیا ہے اور جماہیر کے تعارف میں نقل کی شخی ہے۔

ایک صوفی باصفا سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے مسطح کو ان کی وفات کے بعد دیکھا جو
اپنی زندگی میں مزاحیہ طبیعت تھے، میں نے ان سے بوچھا اللہ تعالیٰ نے تمارے ساتھ کیا
بر آؤ فرمایا ہے مسطح نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا ہے میں نے بوچھا کس عمل
کے سب مجھے معاف فرمایا ہے، اس نے بتایا کہ میں ایک محدث کے پاس حدیث لکھا کر آتھا
میرے الشیخ حضور نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تو میں بھی ان کے ساتھ درود
پڑھتا اور میں بلند آواز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا تو تمام لوگ سن لیت
اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس دن
سے معاف فرما دیا ہے۔ اس واقعہ کو ابن بھکوال نے لکھا ہے اور انہوں نے ابو الحن

and a sign of the property of the second sign is a second sign in the second sign in the

البغدادي الدارمي كے واسط سے يہ مجمى لكھا ہے كه انهول نے ابو عبدالله بن حامد جوالنئيب کے نواح میں رہتے تھے؛ کو کئی دفعہ مرنے کے بعد دیکھاتوانہوں نے ابو عبداللہ سے بوجھا الله تعالى في تهمار ب ساتھ كيامعالمه فرمايا ہے إنهوں نے فرمايا الله تعالى نے مجھے معاف فرما دیا ہے اور مجھ پر رحم فرمایا ہے بھرانہوں نے ابو عبدائند سے ایک ایساعمل بوجھا بحس کی وجہ ہے وہ جنت میں دِاخل ہو جائے توابو عبداللہ نے فرما یا ہزار رکعت نماز نفل اوا کر اور ہر ر کعت میں بزار مرتبہ قل ہُوَاللّٰہُ اُکُلِّکی تلاوت کر ، انہوں نے کمااس کام کی تو مجھے طاقت نهیں، نو پچرا بو عبداللہ نے کہانو ہزار مرتبہ ہررات کو محمد نبی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کر ۔ الدار می فرماتے ہیں وہ ہررات سے عمل کر تا ہے ان سے سے بھی مروی ہے کہ کسی ا کی صخص نے ابو الحفص الکاغدی کو نیند میں ان کی وفات کے بعد دیکھاوہ ایک بہت بڑا سردار تھا. پوچھاا للہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیاسلوک فرمایا ہے ابو الحفص نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرہا یا میری مغفرت فرمائی اور مجھے جنت میں داخل فرہا یا ہے اِس مخص نے یوجھا الله تعالی نے جھے پر الی بندہ نوازی کیوں فرمائی ہے۔ ابو الحفص نے بتایا کہ جب میں فرشتوں کے سامنے کھڑا تھاانہوں نے میرے مخناہوں اور میرے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یر درود بڑھنے کا حساب لگا یا توانہوں نے میرے درود کو میرے گناہوں سے زیادہ یا یا۔ تو الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتو! اس کی قدرت تمهارے حساب سے بہت بلند ہے اس کا محاسبہ مت کرواور اسے میری جنت میں لے جاؤ۔ (صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما

بعض اخبار میں روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص انتمائی گنگار تھا، جب وہ مرگیاتو اوگوں نے اسے بغیر کفن دفن کے پھینک دیا۔ تواللہ تعالی نے اپنے پاک نبی موئی علیہ السلام کی طرف وحی کی کا اسے عنسل دو، اور اس کی نماز جنازہ اوا کرو، بیں نے اسے بخش دیا ہے۔ ویا ہے، موئی علیہ السلام نے پوچھا یارب بتونے کس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے ایک دن توراۃ کو کھولا اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کھا ہوا پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کھا ہوا پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے درود پڑھا اس کے میں نے اس کو معاف فرما دیا ہے۔

ایک نیک مخص نے خواب میں قبیج صورت دیکھی۔ پوچھاتو کون ہے، اس نے کہا میں نیرا برا کر توت ہوں۔ اس نے کہا میں نیرا برا کر توت ہوں۔ اس نے کہا حضور نیرا برا کر توت ہوں۔ اس نے کہا حضور نیرا برا کر توت ہوں۔ اس نے کہا حضور نی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کٹرت سے درود پڑھ کر مجھ سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها ہے مروی ہے فرماتی ہیں۔

قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ مَا مِنْ عَبْدٍ صَلَّى عَلَى عَلَى مَا لَا عَدَجَ بِهَا مَلَكُ حَتَى صَلَالًا وَالْاَعَدَجَ بِهَا مَلَكُ حَتَى يَجِيئُ بِهَا وَجَهَ الرَّحْلُنِ يَعَلَى وَبَعَ الرَّحْلُنِ وَيَعَلَى وَبَعَ الرَّحْلُنِ وَالْمَا الرَّحْلُنِ وَالْمَا الرَّحْلُنِ فَي عَنْ وَلَى وَبَنَا الرَّالَ اللهُ عَنْ وَلَى وَبَنَا اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ وَلَا وَاللهُ اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ الل

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشار فرمایا، کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشته اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور الله تعالی کی بارگاہ میں پنچاتا ہے الله تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس درود پاک کو میرے بندے فرماتے ہیں اس درود پاک کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ۔ یہ اپنچ پڑھنے والے کی قبر میں لے جاؤ۔ یہ اپنچ پڑھنے والے کی قبر میں کے جاؤ۔ یہ اپنچ پڑھنے والے کیا اور اس کی آنکھیں کیا اور اس کی آنکھیں اسے دکھے کر تھنڈی ہوتی رہیں گی۔

اس حدیث پاک کوابو علی بن النبائے الدیلمی 'نے مندالفردوس میں نقل کیا ہے اس کی سند میں عمر بن حبیب القاضی ہیں ، جسے نسائی وغیرہ نے ضعیف کہا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود بھیجے گا الله تعالیٰ ایک قیراط اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا اورالقیراط کی مثال احد بہاڑ ہے۔

اس حدیث پاک کو عبدالرزاق نے ضعیف سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے اور سُمُن مُرَّ ہُ اُن اُس حدیث پاک کو عبدالرزاق نے ضعیف سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے اور سُمُن مُرَّ ہُ اُن اُس مِی روایت کی اور حضرت ابو ہررہ کی روایت کی روایت کی در ہے کہ در چکی ہے۔

and the first of the property of the first o

# درود پاک پڑھنے سے ہرمشکل حل ہوتی ہے

حنزت الی بن کعب رضی الله عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں۔

جب رات کا چوتمائی اور ایک روایت میں رات کا تهائی بگذر چکا ہو تا تو رسول اللہ صلی الله عليه وسلم انتصتے اور فرماتے اے لوگو! الله کی یاد کرو تھرتھرا دینے والی آگئی، اس کے چھے اور آنے والی ہے موت اپنی تلخوں کے ساتھ آپنجی، موت اپنی تلخیوں کے ساتھ تا بینجی ، ابی بن کعب *نے عرصٰ* کی کیار سول اللہ! میں حضور پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ ارشاد فرمایئے کہ میں تس قدر پڑھا کروں۔ فرما یا جتنا ول جاہے، میں نے عرض کیا بھیا وفت كاچوتھائى حصه فرمايا ۽ جتناجي جاسے اور اگر اس ہے زیادہ پڑھے تو تیرے لئے بہتر ہے عرض کیا۔ کیانصف وقت ، فرمایا ، جتناجی چاہے اور اگر زیادہ کرے تو بہترہے۔ میں نے عرض کی دو تهائی فرما یا جتناجی جاہے۔ اگر زیادہ کرے توتیرے لئے بہترہے میں نے عرض کی میں اپنا سارا وقت حضور پر درود شریف برهتا رہوں کا فرمایا تب سے درود شریف تیرے رنج و الم دور کرنے کیلئے

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ إذَا ذَهَبَ رُبْعُ اللَّيْلِ وَفِي دِوا يَتِي تُلْتُ اللَّيْلِ فَامَ فَقَالَ يَا أَيْهُا النَّاسُ أَذْ كُرُوا اللهَ حَبَاءَتِ التاجفة تُنبَعُها النَّراونَة حاء المؤث بمانيا يتاحاء ألمؤث بما مِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ كعبِ فَقُلْتُ ، يَا دَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُكُّ فِو الصَّلَوٰةَ عَلَيْكَ فَكُمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي ت لل ما شِنْتَ قُلْتُ الرُّبُعُ قَالَ مَاشِئْتَ دَأِنَ ذِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ كَتُ قُلْتُ فَالنِصْفُ قَالَكُمُا شِئْتَ كَإِنْ ذِذْتَ فَهُوَ خَيْرُ كُلُّكُ \* قُالُ خَالتَّلْتَيْن قالَ حَاشِثْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَخَانُ لَكَ تُلْتُ ٱجْعَلُ بِهَا صَلَاتِيْ كُلَّهَا قَالَ إِذَا يُكَفَّى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ ذَنْبُكَ -

اس حدیث پاک کوا مام احمد اور عبد بن حمید نے اپنی اپنی مسند میں، الترندی نے روایت

کافی ہے اور تیرے سارے محتاہ بخش ویئے

and the second of the second o

کیا ہے امام ترندی فرماتے ہیں کیے صدیث پاک حسن صحیح ہے اور الحائم نے روایت کی ہے اور اس کو سیح کما ہے اور ان کے سیح کہنے میں نظر ہے۔ ا مام احمد، ابن شیبہ اور ابن عاصم کے الفاظ میں اس طرح ہے۔

ایک مخص نے عرض کی میار سول اللہ ااگر میں أَمَّالَ رَجُلُ كَارَسُوْلَ اللَّهِ أَرَأَيُنَ اِنْجَعَلْتُ صَلَاقِيْ كُلُّهُمَاعَلَيْكَ ایناتمام وقت حضوریر درود پڑھنے میں صرف خالَ إِذَا يَكُفِيْكَ اللَّهُ مَادَكَ وَتَعَالَىٰ کر دول؟ حضور نے فرمایا تب اللہ تعالیٰ تیری

مَا أَهُمُّكُ مِنْ دُيْنَاكَ وَآخِوَ لَكِ -ونیاو آخرت کی مشکلیں آسان فراہ ہے کا۔

اساعیل القاصی کے الفاظ میں اس طرح ہے یعی اِنی اکٹر الصّلوٰۃ عَلیک کی جگہ انی اصّلیٰ من الليل ہے عبدان المروزی نے الصحابہ میں اور ان کے طریق سے ابو موسیٰ المدی سنے الذمل میں تھم بن عبداللہ بن حمید عن محمہ بن علی بن حبان کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ حضرت ايوب بن بشيرنے حضور عليه الصلوة إِنَّ ٱيْتُوبَ بْنَ بَسْبِرِقَالَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَدْ أَجْمَعَتُ والسلام کی بار گاہ میں عرض کی کہ میں نے آنْ آجْعَلَ ثُلُثَ صَلَاتِيْ دُعَاءً لَكَ

ارا دہ کر لیا ہے کہ میں اپنے ور د کا تبسرا حصہ آب كيليّة دعاكرون كايه

حضرت ابی بن کعب کے متعلق حدیث معردف ہے جیسا کہ میں نے بیجھے ذکر کی ہے اگریہ حدیث بھی محفوظ ہو تو تب بھی دونوں کے سوال سے کوئی چیز مانع شیں ہے۔ واللہ

حضرت حبان بن منقذ رضی الله عنه سے مروی ہے۔

ا کیا۔ مخص نے عرض کی میار سول اللہ!میں اپنے اور درد کا تبسرا حصه آپ پر درود پڑھوں، حضور نے فرمایا ہاں، بہتر ہے اگر تیرا دل جاہے، عرض کی حضور دو تهائی فرمایا بهترہے پھراس نے عرض کی حضور تمام وفتت ہی آپ کی ذات پر درود پڑھتا رہوں، رسول اللہ آن رَجُلَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ الْجَعَلُ لَكَ ثُلُثَ صَلَاتِي عَلَيْكَ قَالَ نَعَمَ إِنْ شِنْتُ قَالَ التُّلْتُينِ قَالَ نَعَمْد تَالَ فَصَلَا فِي كُلُّهَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ إِذَا يَكُفِيُكُ اللَّهُ مَا آحَمَّكُ مِنْ

amerikan merilikan dan merupakan dibuntuk di dibuntuan dibuntuk di dibuntuan dibuntuk di dibuntuan dibuntuk di Berapat dibuntuk dib

### آمنيد دُنْيَاكَ وَآخِدَيْكَ -

صلی الله علیه وسلم نے فرمانیا پھر تواس وظیفہ کی بر کت سے الله تعالی دنیاو آخرت کے ہر معالمه کی مشکل کو حل کرنے کیلئے کافی ہوگا۔

اس حدیث پاک کو اطبرانی نے الکبیر میں اور ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب الصلوٰۃ میں روایت کیا ہے اس کی سند میں رشدین بن سعد ہیں جو قرہ بن عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں، ان دونوں کو جمہور علاء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ میں (مصنف) کتابوں لیکن الہمیٹی نے اس حدیث کو حسن کھا ہے اس سے پہلے المنذری نے بھی اس کے شواہد کی وجہ سے اس کو حسن کھا ہے ابن سمعون کے ہاں الثالث عشر من امالیہ میں محمد بن بجی بن حبان کے حسن کہا ہے ابن سمعون کے ہاں الثالث عشر من امالیہ میں محمد بن بجی بن حبان کے

ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کی بارسول اللہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں اپنے اوراد کا تمیسرا حصہ آپ پر درود پڑھوں گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما یا اگر جی جاہے تو الیا کر عرض کی حضور اگر تمام وقت درود پڑھوں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما یا پڑھوں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما یا پھر تیرے دنیاو آخرت کے ہرمعالمہ کیلئے اللہ تعالیٰ کافی ہوگا۔

حضرت ابو ہرریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں۔

ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حاضر ہوا عرض کی بارسول اللہ! میں ایٹ اوپر صلاة این اوراد کا بچھ حصہ تممارے اوپر صلاة برختے ہوئے گذاروں گا، حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا جتنا تممارا دل چاہے عرض والسلام نے فرمایا جتنا تممارا دل چاہے عرض

جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَجْعَلُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَجْعَلُ شَطَرَ صَلَا فِي دُعَاءً لِكَ قَالَ مَا شَطَرَ صَلَا فِي دُعَاءً لِكَ قَالَ مَا شَعْدَ فَقَالَ مَا كَاجُعَلُ ثُلُثَى صَلَا قِي مُعَاءً لِكَ مَا عَلَى ثَعْمَ مَنَ اللَّهِ وَعَالَ نَعْمَ مَنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کی حضور دو تمائی آپ پر درود پڑھوں گا، فرمایا ہاں بہتر ہے عرض کی حضور تمام وقت آپ بر درود پڑھوں گا، حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا بھر اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے ہر معالمہ کی طرف سے تیرے کے کافی ہوگا۔

اس حدیث پاک کو البزار نے اپی مند میں اور ابن ابی عاصم نے فضل الصلوٰۃ میں روایت کیا ہے اس کی سند میں عمر بن صمبان میں جو متروک ہیں لیکن حضرت حبان اور حضرت ابی کی صدیث اس کی شاہد ہیں جیسے کہ پیچے میں نے ذکر کیا ہے۔ حضرت یعقوب بن زید بن طلحہ النیمی سے مروی ہے۔

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ ال

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رہ کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور بتایا کہ جو بندہ تجھ پر درود بیجیج گا الله تعالیٰ اس کے بدلے اس پر دس مرتبہ درود بیجیج گا ایک شخص اٹھا اور عرض کی یار سول الله میں اپنی دعا کا نصف آپ پر درود بیجیوں گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا جی چاہے اس نے عرض کی حضور دو تمائی فرمایا جتنا جی چراس نے عرض کی حضور ترام جتنا جی چاہے پھر اس نے عرض کی حضور تمام وقت آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں گافرمایا پھر الله تعالیٰ تیرے لئے دنیا و آخرت کے بررنج والم کیلئے کانی ہو جائے گا ( لیعنی بر کروالم دور فرما دے گا)

اس مدیث پاک کو اساعیل القاضی نے نقل فرما یا ہے اور حضرت لیعقوب صفار تابعین

rate in the second seco

میں سے بیں ان کی میہ حدیث مرسل یا معضل ہے میں (مصنف) کمتا ہوں اس روانیت نے مراد کی تقبریح کافائدہ دیا ہے اس لئے اب سسی آویل کی تنجائش نہیں رہتی جیسا کہ ہم اس باب کی چوتھی فصل میں بیان کریں مے۔ ولٹد الحمد۔

حضرت ابو بکرانصدیق رضی الله عنه جن کا نام عبدالله بن عثان ہے فرماتے ہیں۔

لصَّلَاهِ عَلَى النِّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ اَمْحَقُ لِلْخَطَايَامِنَ المَاءِ لِلنَّادِوَ السَّلامُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ مِنْ عِثْوِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ مِنْ عِثْوِ الرَّقَابِ وَحُبُّ دَسُولِ اللهِ صَلَّى الرَّقَابِ وَحُبُّ دَسُولِ اللهِ صَلِّى الله عليه وَسَلِّمُ اَفْضَلُ مِن مُهجَمِ الأَنْفُسِ اَوْقَالَ مِنْ ضَرُبِ السَّيْفَ فِي سَبِيْلِ اللهِ -

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا،
آگ کو پانی کے ساتھ بجھانے سے بھی زیادہ
خطاؤں کو مٹا آ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم پر سلام پڑھنا گردنیں آزاد کرنے سے
افضل ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی محبت نفوں کی روح سے افضل ہے یا
فرمایا اللہ کے راستہ میں تکوار چلانے سے
فرمایا اللہ کے راستہ میں تکوار چلانے سے
فرمایا اللہ کے راستہ میں تکوار چلانے سے

اس کواننمیری اور ابن بشکوال نے موقوف روایت کیا ہے اس طرح ہم نے اس روایت کیا ہے اور بھی روایت التیمی نے الترغیب میں بایں الفاظ ذکر کی ہے "الشّلواء علی النّبی صَلّی اللّه علیہ وسلّم الفاظ ذکر کی ہے "الشّلواء علی النّبی صَلّی اللّه عکیہ وسلّم الفاظ ذکر کی ہے "الشّلوء علی النّبی صَلّی الله عکیہ وسلّم الفاظ ذکر کی ہے "الشّلوء علی اللّه عکیہ وسلّم النّه من الله علی رسی الله علی الله علی الله من الله علی الله تعالی الله علی الله علی الله تعالی الله علی الله الله تعالی الله علی الله

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے مرفوعاً مروی ہے۔

مَنْ صَلَّى عَلَى ّصَرَّةٌ وَاحِدِ دَةً فَتُعَيِّلْكَ حَجَا اللهُ عَنْكَ ذُنوبَ فَتُعَانِيْنَ سَنَةً . تَمَانِيْنَ سَنَةً .

جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا دہ قبول کر لیا جائے گااور اللہ تعالیٰ اس مخص کے ۸۰ سال کے محناہ معاف فرما دے گا۔

اس حدیث پاک کو ابو الشیخ اور ابو سعدنے شرف المصطفیٰ میں روایت کیا ہے۔ مزید

one of the second of the secon

اس کابیان پانچویں باب میں جمعہ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی فنیلت کے ذکر کے تحت آئے گا۔

نی کریم صلی الله علیہ وسلم ہے مروی ہے اس کی سند پر مجھے آگابی شیں ہے۔

فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اینے فرشتوں کو تھم فرماتا ہے کہ تمین دن تک اس کا کوئی گناہ نہ تکھیں۔ بى بريم من سعيدوم مع مردى قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةً وَاحِدَةً أَمَدَ اللهُ حَافِظَيْهِ أَنْ لَا يَكُنْبُ عَلَيْهِ ذَنْتًا ثَلَاثَةً أَيّامٍ ـ عَلَيْهِ ذَنْتًا ثَلَاثَةً أَيّامٍ ـ

حضور عليه الصلوة والسلام سے بي بھی مردی ہے۔

جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے مگاوہ آگ میں نسیں جائے مگا حتیٰ کہ دودھ کھیری میں واپس چلا جائے۔ مَنْ صَلَى عَلَىٰ صَلَاةً وَاحِدَةً لَعُ يَلِيمِ النَّادَ حَتَىٰ يَعُوْدَ اللَّهَ فِي النَّارَ حَتَىٰ يَعُوْدَ اللَّهَ فِي النَّرِيمِ -

میں کہتا ہوان کے ثبوت میں نظر ہے۔

حضرت انس رمنی الله عندر سول الله مسلی الله علیه وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔

عَالَ يَا يَهَا النَّاسُ إِنَّ الْجَاكُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ آهُوَ الْهِكَا وَمَتَوَاطِنِهَا آكُ وَكُوعُكُمُ عَلَىٰ وَمَلَاةً فَى وَاللّهُ فَيَالِنَهُ فَكَلْ صَلَاةً فَى وَاللّهِ وَمَلَا فِكَتِهُ كِنَايَةً مَكَانَ فِي اللّهِ وَمَلَا فِكَتِهُ كِنَايَةً إِذْ يَقُولُ إِنَّ اللّهِ وَمَلَا فِكَتِهُ كِنَايَةً الْمُوْمِنِ فِي اللّهِ وَمَلَا فِكَتِهُ مَلَا فِكَتَهُ الْمُوْمِنِ فِي اللّهِ وَلَا اللّهِ وَمَلَا فِكَتَهُ الْمُوْمِنِ فِي اللّهِ وَمَلَا النّبِي فَامَدَ بِلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمَلَا اللّهِ وَمَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَمَلَا اللّهِ وَمَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَمِنْ إِلَى اللّهِ وَمَلَا اللّهِ وَمَلَا اللّهِ وَمَلَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ إِلَيْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ إِلَا اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ إِلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ إِلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُلْلِمُ الللّهُ الللّهُ الل

ارشاد فرمایا اے لوگو! قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں اور اس کی تکینوں سے سب سے زیادہ بچانے والاور و دنیا میں تمارا مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ یہ ور و وظیفہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں کی طرف سے کافی ہے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے بیگک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم پر ورود بھیجے ہیں پھراس فی اللہ علیہ وسلم پر ورود بھیجے ہیں پھراس فی اللہ علیہ وسلم پر ورود جھیجے ہیں پھراس فی اللہ علیہ وسلم پر ورود جھیجے ہیں پھراس فی اللہ علیہ وسلم پر ورود جھیجے ہیں پھراس فی اللہ علیہ وسلم پر ورود جھیجے ہیں پھراس فی اللہ علیہ وسلم پر ورود جھیجے ہیں پھراس فی اللہ علیہ وسلم پر ورود جھیجے ہیں پھراس فی اللہ علیہ وسلم پر ورود جھیجے ہیں پھراس فی اللہ علیہ وسلم پر ورود جھیجے ہیں پھراس فی اللہ علیہ وسلم پر ورود جھیجے ہیں پھراس فی اللہ علیہ وسلم پر اجر عطافرائے۔

اس حدیث پاک کوابو القاسم ہیمی نے الترغیب میں اور الخطیب نے اور ان کے طریق سے ابن بشکوال نے روایت فرمایا ہے اور الدیلمی نے مند الفردوس میں ابن لال کے طریق ابن بشکوال نے روایت فرمایا ہے اور الدیلمی نے مند الفردوس میں ابن لال کے طریق

rene i programa de la presencia de la rene de la presencia del la presencia de la presencia del la presencia de la presencia de la presencia del l

ہے روایت کی ہے اور اس کی سندانتنائی ضعیف ہے۔

درود پاک برط صنے والے کی ہر مشکل وقت میں امداوکی جاتی ہے حضرت النہل رضی اللہ عنہ سے حکامت کی گئی ہے کہ انہوں نے فرایا میراایک بروی فوت ہو گیا میں نے اے خواب میں دیکھااور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک فرمایا ہے، اس نے کہا اے شبل مجھ پر بہت بری بری مصبتیں گذری ہیں، سوال وجواب کے وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا میری موت اسلام پر نہیں ہوئی؟ تو ندا آئی کہ یہ تیری دنیا میں زبان کی سستی اور کا بلی کی سزا ہے جب فرشتے میرے قریب آنے لگے توایک خوبصورت عمدہ خوشبو والا محف میرے اور فرشتوں کے درمیان حاکل ہو گیا۔ اور مجھے خوبصورت عمدہ خوشبو والا محف میرے اور فرشتوں کے درمیان حاکل ہو گیا۔ اور مجھے کامیابی کی دلیل یاد دلائی اور میں نے وہ دلیل پیش کر دی پھر میں نے پوچھا تو کون ہے اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرائے اس نے کہا میں ایک ایسا محض ہوں جس کو تیرے حضور علیہ الصلاق والسلام پر بکرت درود پر ھنے کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب مجھے آپ کی ہر تکلیف پر مدد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مروی جدیث جس میں شمدت لہ یوم القیامہ و شفعت کی خوشخبری ہے اور حدیث ر دیفع بن ثابت جس میں وجبت لہ شفاعتی کا مڑدہ جانفزا ہے یہ دونوں حدیثیں بھی پہلے باب میں گذر چکی ہیں۔

درود بروضنے والے کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی

حضرت ابوالدر داء رضی الله عنه سے مردی ہے فرماتے ہیں۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جو دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود پڑھے محاقیامت کے دن میری شفاعت اے یا لے کی۔

قَالَ دَسُوْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مُعْلِمُ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى يَعْلِيمُ يُصْلِمُ عَلَى عَلَى يَعْلِيمُ يُعْلَمُ عَلَى عَسَشَرًا المَّيْدَ وَعَلَيْهِ عَلَى عَسَشَرًا المَّيْدَ مَا الْفِيَامَةِ عَلَى الْفِيَامَةِ الْفِيَامِيْ الْفَالِمُ الْفَالَالُ اللهُ اللَّهُ الْفَالَالُهُ الْفَالَةُ الْفَالِمُ الْمُلْفِي الْفُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِ

The second secon

اس حدیث باک کوانطبرانی نے دو سندول کے ساتھ روایت کیا ہے ایک جید ہے تگر اس میں انقطاع ہے کیونکہ خالد نے ابو الدر داء سے نہیں سا ہے۔ ابن ابی عاصم نے بھی ر وایت کی ہے اور اس میں بھی ضعف ہے۔

حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے فرماتے ہیں۔

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ وَسَلَّهَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَى فَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ كُننتُ شَغِيْعَهُ يُوْمَ الْقِيامَةِ ول كان مِن مِن اس كاشفيع بول كالـ

اس حدیث پاک کو ابو حفص ابن شاہین نے الترغیب وغیرہ میں اور ابن بشکوال نے ان کے طریق ہے روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں اساعیل بن کیجیٰ بن عبیدا للہ التیمی انتهائی ضعیف ہے اس کے ترک پر علماء کااتفاق ہے۔

ابو داؤ د اور حسن بن احمد البنّا کے ہاں بیہ الفاظ ہیں۔

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجتہ الوداع کے موقع پر سے فرماتے سناکہ اللہ عزوجل نے تہیں تمہارے متناہوں کیلئے استغفار عطا فرما یا ہے جس نے خلوص نیت کے ساتھ استغفار کیا اس کو بخش دیا جاتا ہے اور جس نے لااللہ الا اللہ کما اس نے ا پنا میزان بھاری کر لیا۔ اور جو مجھ پر درود بصیح کا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت

سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وستكوني ججتاة الوداع يفول إِنَّ اللَّهَ عَذَّ وَحَلَّ فَكُوْ وَهَبَ لَكُوْ وُنُوْتِكُوْعِنْدَ ٱلْإِسْتِغْفَادِ فَكَنَ اِسْتَغَفَّدَ بِينِيَّةٍ صَادِقَةٍ غَفُورَلَهُ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَجَ مِيْزَانُهُ وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ كُنْتُ شَفِيْعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

ہر بن عبداللہ الخزنی التابعی کے واسطہ سے مرفوعاً ابو سعید نے شرف المصطفیٰ میں روایت

جو دن کی ابتداء میں دس مرتبہ اور دن کے ا خر میں دس مرتبہ مجھ پر درود بھیج مجا قیامت

مَنْ صَلَّى عَلَىٰ عَسَّرُامِنْ أَدِّلِ النَّهَادِ وعشرامن آخير باكت

amerikan merilikan dan merupakan dibuntuk di dibuntuan dibuntuk di dibuntuan dibuntuk di dibuntuan dibuntuk di Berapat dibuntuk dib

کے دن اسے میری شفاعت ملے گی۔

شَفَاعَتِي يَوْمَ العِيّامَةِ ـ

حننرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے مروی ہے فرماتی ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ مَنْ سَرَّةُ أَنْ يَلْتَىٰ اللهُ وَاضِيًّا فَلْمِنْ أَنْ الصَّلَوْةَ عَلَىٰ ـ وَاضِيًّا فَلْمِنْ أَلِمُ الصَّلَوْةَ عَلَىٰ ـ

رسول الله مسلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جسے مید بیند ہے کہ وہ الله تعالی سے حالت رضا میں ملے تواسے مجھ پر کشرت سے دردد

بھیجنا جائے۔

اس حدیث پاک کوالدیلمی نے مندالفردوس میں ابن عدی نے الکامل میں اور ابو سعید نے شرف المصطفیٰ میں روایت کیا ہے۔ اور اس کی سند ضعیف ہے۔

حضرت انس رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔

فرما یا اللہ تعالیٰ کے پچھے سیاح ملا تکہہ ہیں جو ذکر کی محافل علاش کرتے رہتے ہیں جب وہ ذاکرین کی محفل پر پہنچتے ہیں توانہیں تھیر لیتے ب*یں پھراینے پیغام رسال کورب العز*ۃ تیارک و تعالیٰ کی طرف تبھیجے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے برور دمگار ہم تیرے بندوں کی طرف سے آئے ہیں جو تیری نعمتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ تیری کتاب کی تلاوت کر رہے تنے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے اور مجھ سے اپنی ونیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں انہیں میری رحمت کی وسیع جادر سے ڈھانپ دو، فرشتے کہتے ہی یارب ان میں ایک ایباشخص جو مجلس کے سیخر میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اشیں

تَالَانَ بِنَّهِ سَيَّادَةً مِنَ المَلَائِكَةِ يَظْلُبُونَ جَلَقَ الذِّكْرِفَاذَا اتَّوْا عَلَيْهِمْ حَفَّوْ الِهِمْ فَنُمَّ بِعَسْوُ ا دَايِّدُهُ مُ إِلَىٰ السَّمَاءِ إِلَىٰ دَديِّت العِيزةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فَيَتَوُونُونَ رَبُّنَا أَتَٰكِنَا عَلْ عِبَادٍ مِنْ عِبَادِكَ يُعَظِّمُونَ أَلَاءِكَ وَيَتْنُونَ كِتَابُكَ وَيُصَلُّونَ عَلَى نَبِيتِكَ مُحَدٍّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ وَيَسْأَلُوْنَكَ لِآخِدَتِهِ عَرُدُنْ كَاهُمُ فَيَتَكُولُ تَتَادَكَ دَتَعَالًى غَشُوْهُ مُ دُحُمَتِي فَيَقُوْلُونَ يَادَبِ إِنَّ بِنِيهِمِ فَكُلَّانًا الخطاكاتما اعتبقهم أغيباقا فَيَقُولُ نَبَادَكَ وَتَعَالَىٰ غَشَّوْهُمْ دَحْمَتِي فَهُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْنَى بهنرجلنيههر

مجمی میری رحمت سے ڈھانی دو، وہ مجمی انہیں کا ہم نشین ہے ان کی ہم نشینی کرنے والابدبخت نهيس ہوتا۔

البزار نے اس مدیث کو روایت کیا ہے، اس کی سند حسن ہے اگر چہ اس میں ابن ابی الرقاد سے زیادتی وار د ہے۔ جو منکر الحدیث ہے اور زیادالنمیری ہیں جو ضعیف ہیں ان وونوں را ویوں کی حدیث کی شواہد ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی توثیق بھی کی تلی ے واللہ اعلم۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فرماتے ہیں۔

كُولَا أَنْ آنِلَ ذِكْرَاللَّهِ عَزَّهُ جَلَّ مَا تَقَدَّنْتُ إِلَى اللهِ عَدَّ وَجَلَ إِلَّا بالصَّلوٰةِ عَلَى النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى النَّصَالَبُهِ وَسَلَّعَ فَإِنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَكَّمَ يَعْدُلُ قَالَ جِ بْدِيْلِ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهُ عَزْدَحَلَّ 

اگر مجھے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ انس نہ ہوتا تو میں اللہ عزوجل کا قرب حاصل نہ کر سکتا، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا کہ جبر مل نے کہااے محمر صلی الله علیه وسلم بیتک الله تعالی فرماتے ہیں جو تجھ پر دس مرتبہ درود بھیجے گا وہ میری ناراضگی ہے محفوظ و مامون ہوجائے گا۔

اس حدیث پاک کو بقی بن مخلد اور ان کی طریق ہے ابن بشکوال نے رجل (غیر مسمی ) عن مجاہد عن علی کی سند سے روایت کی ہے۔ قیامت کے دن درود پڑھنے والے کو عرش کے سابیہ میں جگہ ملاگ

ر سول الله صلی الله علیه وسلم ہے روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد تمن ایسے خوش نصیب مخص ہیں جو قیامت

تَلَاثَةُ تَحْتَ ظِلِ عَرْشِ اللهِ يَوْمَ

and a graph of the proof of the contract property of the contract of the contr

کے دن عرش کے سابیہ کے نیچے ہوں گے۔
جس دن سوائے عرش کے سابیہ کے کوئی سابیہ
نہ ہوگا، پوچھا کیا یارسول اللہ وہ کون ہوں
مے فرمایا جس نے کسی میرے امتی کی تکلیف
کو دور کیا۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیااور
جس نے میری سنت کو زندہ کیااور

اس حدیث پاک کوصاحب الدر المنظم نے ذکر کیا ہے مگر میں ابھی تک اس کی پر اعتماد اصل پر آگاہ نہیں ہوا، ہاں صاحب الفردوس نے حضرت انس بن مالک کی طرف منسوب کی ہے اور اس کے بیٹے نے سند بیان نہیں کی ان کے علاوہ نے حدیث ابو ہریرہ سے فوائد المخاب کی طرف نبست کی ہے واللہ اعلم۔

حنزت عبدالله بن عمررضی الله عنما سے مروی ہے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ لِادَمَ مِنَ اللهِ مَوْقِفًا فِي فَيْ اللهِ فَيْ اللهُ وَهُ وَبَالِ المَّهُ فَكُمْ اللهُ فَي اللهُ مِنْ اللهُ فَي اللهُ مِنْ وَلَيهِ اللهُ الله

آدم علیہ السلام عرش کے وسیع میدان میں فصرے ہوئے ہوں گے آپ پر دو سبز کپڑے ہوں گے آپ پر دو سبز کپڑے ہوں گے کویا ایک طویل مجور کی مانندانی اولاد میں سے ہراس شخص کو دکھے رہے ہوں گے جو جنت میں جارہا ہوگا اور اپی اولاد میں سے اسے بھی دکھے رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا ای اثناء میں کہ آدم علیہ السلام حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو دوزخ میں جا آ ہوا دکھے لیس گے۔ اسلام کاریں گے یا احمد یا احمد، آدم علیہ السلام کیس گے لیک اے ابو البشر آدم علیہ السلام کمیں گے آپ کا یہ امتی دوزخ میں جا تھی المید السلام کمیں گے آپ کا یہ امتی دوزخ میں جا تھی البی اسے ابو البشر آدم علیہ السلام کمیں گے آپ کا یہ امتی دوزخ میں جا تھی بی جا رہا ہے۔ یس میں بری چتی کے ساتھ میں جا رہا ہے۔ یس میں بری چتی کے ساتھ

تیز تیز فرشتوں کے جیجیے چلوں کا اور کموں مگا اے میرے ر ب کے فرستادو! ممحسرو وہ کمیں محے ہم سخت فرمنے ہیں جس کاہمیں اللہ تعالی نے تھم دیا ہے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں تھم ملا ہے جب حضور عليه الصلاة والسلام مايوس مول مے تو اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ ہے بکڑیں گے اور عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ كرتے ہوئے كہيں ہے اے ميرے پرور د كار کیاتونے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا ہے کہ تو مجھے ا بنی امت کے بارے رسوانہ کرے گاعرش ہے ندا آئے گی اے فرشتو! محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسے لوٹا دوپھر میں این گود ہے سفید کاغذانگل کے بورے کی مانند نکالوں گا اور اے دائیں میزان کے بلڑے میں ڈال دوں گا اور میں کہوں مگابسم اللہ، بس وہ نیکیوں والا پلزا برائیوں والے بلزے بر بھاری ہو جائے گا آواز آئے گی خوش بخت ہے شعادت یافتہ ہو گیا ہے۔ اور اس کا میزان بھاری ہو گیا ہے اسے جنت میں کے جاؤ وہ بندہ کے گااے میرے پرور د گار کے فرشتو! ممسرو میں اس بندہ ہے بات تو کر لول جواہینے رب کے حضور بڑی کرامت رکھتا ہے وہ کے گامیرے ماں باپ فدا ہوں آپ بر

'يَادُ سُلَ دَيِّ تِفْوَا فَيَتَقُولُوْنَ نَحْنُ العنِلاَ طُالسِّدَادُ الَّذِيْنَ لَانْعُصِّحَ اللهُ مَا اَمُرَنَا وَ نَعْعَلُمَا نُوْمَرُفَاذَا آبيس التبى صتى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى فببحش على ليختنبه ببيوكا اليسترى وَاسْتَعْبَلَ العسَرْشَ بِيَدِهِ فَيُقُولُ يَارَبِ ٱلْبِسَ تَدُوعَ لَ تَكْنِي أَنْ لَا تُخْدِرْنِنِي فِي أُمَّتِحِثِ فَيَاتِىٰ البِٰداَءُ مِنْ عِسنِ بِ العَدْشِ أَجِلَيْعُوا مُحَمَّدُ الْوُرُدُرُ حَدَا العسَبْد أَلِىَ المُعَامِ فَأُخُدِج مِنْ حَجُرِيْ بِطَاقِيةٌ بَيُنْضَاءَ كالأكنشكية فألقيها فيكفت المِسْيُزَانِ البُمُنئُ وَاَنَا اَفْتُولُ بِسْجِ اللَّهِ فَتَرَجَّعُ الْمُسَنَّاتُ عتلى السَيّاتِ فَكُنّادَى سَعِدَ وَسَعِيدَ جِدُّكُا وَ تُقَلِّكُ مُوَاذِنِّكُ إنطلِعَوا بِهِ إلى الجَنَّةِ فَيَقُولُ الْعَبُدُ يَا دُسُلُ دَيْنٍ قِفْوُا حَتَّى أُكَلِّمَ هَنَّا الْعَبُّلَ الحكيرت كرعلى دبه فيقول بِأَبِي أَوْ يَنِي مِسَا أَحْسَنَ وَجُهَكَ وَاحْسَنَ حَكُلْفَكَ فَقُدُا قَلْلَكِينَ عُتُّرَيْنَ وَرَحِنْتَ عَيْرَفِ فَيَعَولُ أَنَا نَبِيتُكِ مُحَمَّدٌ وَهَذِهِ صَلَاثُكَ النَّبِي كُنْتَ

rene i popular de la presenta de la región de la presenta de la presenta de la presenta de la presenta de la p La compansa de la presenta de la pr

تُصَلِّينُهَاعَلَىٰ وَقُلْوَنَتُكَ اَحْوَجَ مَاكُنْتَ إِلَيْهَا -

آپ کا چرہ انور کتنا حسین ہے اور آپ کی شکل کتنی خوبصورت ہے تونے میری نغزشوں کو معاف فرہا دیا ہے اور میرے آنسوؤل پر رحم فرہایا (توکون ہے) حضور علیہ العملؤة والسلام فرہائیں محمیم تیرانی محمد ہوں اور بیہ تیری وہ صلاة (درود) ہے جو توجھ پر بھیجاتھا اس نے بچھ کو پورانفع پہنچایا، جتنا کہ بچھے اس کی ضرورت تھی۔

اس صدیث پاک کوابن ابی الدنیانے اپنی کتاب حسن انتظن باللہ میں کثیر بین مرہ المحضری عن عبداللہ کے طریق ہے اور النمیری کے طریق سے نقل کیا ہے اور ابن البنآنے بھی ذکر کی ہے اور اس کی سند ہالک ہے۔

بعض مخار میں ہے جن کی سند پر واقف نہیں۔

لَيَدِدَنَّ الْحَوْضَ عَلَى ۖ أَفُوا مُرُّ مَا أَعْدِ فُهُ مُو إِلَّا بِحَكَثُر فِي الصَّلُوٰةِ عَلَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلُوٰةِ عَلَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سیجھ لوگ حوض پر میرے پاس آئیں سے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔

حضرت کعب الاحبار ہے مروی ہے فرماتے ہیں۔

اَوْصَىٰ اللهُ عَذَّ وَجَلَّ إِلَىٰ مُوْسَى
عَلَيْهِ السَّلامُ فِى لَعْصِنْ مَا اَوْحَىٰ
الَيْهِ يَامُوسَىٰ لَوْلَامَنْ يَحْمَلُ فِى
الْيُهِ يَامُوسَىٰ لَوْلَامَنْ يَحْمَلُ فِى
مَا اَنْ وَلَّا اللهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الْاَصْ وَرُقَّ لَمُّ
الْمُوسَىٰ لَوْلَامَنْ يَعْبُلُ فِينَ مَا وَلَا اللهُ اللهُ

موی علیہ السلام کی طرف جو وحی کی می تھی اس میں اللہ عزوجل نے موی علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ اے موی اگر میری حمد کرنے والے نہ ہوتے تومیں آسان سے آیک قطرہ بھی پانی کا نہ آبار آبا اور زمین پر آیک پا کھو ہمی نہ آگا اے موی اگر میرے عبادت موی اگر میرے عبادت کی گذار نہ ہوتے تومیں نافرمانوں کو آنکھ جھیکنے کی گذار نہ ہوتے تومیں نافرمانوں کو آنکھ جھیکنے کی در بھی مملت نہ دیتا۔ اے موی اگر لا اللہ در بھی مملت نہ دیتا۔ اے موی اگر لا اللہ

Marfat.com

and when the first was a second

عَلِيَ الدُّنْسَيَا يَامُوْسَى إِذَا لَقِيْتَ السَاكِيْنَ فَأَمْنَ أَنْهُ وَكُمَا تَسَاثَلُ الاَغْنيَاءَ ضَإِنْ لَسَعْر تَفْعَلُ ذَالِكَ فَاحْبِعَلْ كُلِّ شَيْءَ لِلْمَتَ أدغيملت تكخت التكاب كامؤيى آتكيت أن لاين الك مِن عَظير يَوْمَ القِيَّامَةِ قَالَ: إللِهِى نعَسَمُ خَالَ خَاصَتُ لُوجِينَ الصَّلُوجِ عَلَىٰ مُحَكَّدُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الا الله كى شمادت وينے والے نه ہوتے تو جنم دنیا پر بهہ نکلتی، اے مویٰ جب تو مسكينوں سے ملے توان سے بھی ایسے ہی حالت یوجھ جیسے تم نمنیوں سے پوچھتے ہو، اگر تم ایبانه کرو مے تو ہر چیز مٹی کے نیچے سمجھ یا مٹی کے بیچے کر، اے مولیٰ کیا تم یہ پہند كرتے ہو كہ قيامت كے دن تھجے باس محسوس نہ ہو، عرض کی اے میرے اللہ، ہاں ارشاد فرما یا کثرت ہے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم ير درود يردهاكر ـ

اس کو ابو القاسم نے اپنی ترغیب میں روایت کیا ہے۔ وَأَنْ يُعَنِّيدُ حِبْدِينِكُ مُحْمدًا حَمَدًا مِنْدُ عَلَيْهِ كَه جرال نے محرصلی الله علیه وسلم كوبتا ياكه كَمَّلَةُ إِنَّا مَنْ صَلَّى عَكُنُكَ فِي الدُّومِ وَاللَّيْلَةِ جودن، رات مِن تجه يرسومرتب درود بجيع كا مَا كُنَّ مَرَّ يَعْ صَلَيْتُ عَلَيْكِ ٱلْغَى صَلَاةِ وتُغَمَّىٰ لَهُ ٱلْفُ حَاجَةِ

میں اس بر دو ہزار مرتبہ درود مجھیجوں گا اور اس کی بزار ایسی حاجتیں پوری کی جائیں گی جن میں سب سے آسان آگ سے نجات رینا

اس حدیث کو ابن الجوزی نے الخطیب کے طریق سے روایت کیا ہے اور ان سے سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا بیہ حدیث اس سند کے ساتھ باطل ہے۔

عبدالرحنٰ بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے فرماتے ہیں۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم بمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا محذشته رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے ويكهاكه ميراايك امتى بل صراط يرتجهي تكفنول؛

خِرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَيْنُهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي دُالِتُ الْبَارِحَةُ عَجَبُا دَائِثُ رَجُيلًامِن أُمَّزِي يَرْحَكُ عَلَىٰ الشِّمُ إِلِّهِ مَسَدُّةً ۚ وَيَحْبُسُو

اَيُسَرُهَا اَنْ يُعْتَقَ مِنَ الْمُثَادِ-

and a grant filegrand on a society a weather with a subject to the first or weather

ٔ مَرَّةً دَيَّتَعَكَّنُ مُرَّةً خَبَاءَتُهُ صَلَا ثُهُ عَلَى فَاحَذُ ثُنُ بِيدٍهِ فَاقَمْنُهُ عَلَى الصِّرَاطِ حَتَّى خَافَذُهُ عَلَى الصِّرَاطِ حَتَّى حَافَذُ لا بَ

کے بل اور مجھی پیٹ کے بل ریک کر چل رہا ہے اور مجھی نیچے لئک جاتا ہیں اس کا درود مجھ کک پہنچاتو میں نے اس کے ہاتھ سے پھڑا اور بل صراط پر سیدھا قائم کر دیا حتی کہ وہ صحیح و سلامت گذر میا۔

اس حدیث پاک کوالطبرانی نے انگیر میں روایت کیا ہے، الدیلمی نے مند الفردوس میں اور ابن شاذان نے اپنی مشیخت میں مطولا ذکر کی ہے اس کی سند میں علی بن زید بن جدعان میں جو مختلف فیہ ہیں الطبرانی نے اس طریق کے علاوہ سے بھی ایک ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے، ابو موی المدینی نے بھی الترغیب میں ذکر کی ہے اور اسے فرج بن فضالہ عن ہلال ابی جبار عن سعید بن المسیب کی روایت سے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے حدیث انتمائی حسن ہے اور الرشیدالعطار نے فرمایا ہذا احسن طرقہ، التیمی وغیرہ نے سے مطولاً روایت کیا ہے اور الرشیدالعظار نے فرمایا ہذا احسن طرقہ، التیمی وغیرہ نے سے مطولاً روایت کیا ہے اور اس کے الفاظ ہے ہیں۔

رَجُلًا مِنْ أُمَّتِينَ إِحْتَوَشَنَهُ مَلَاهِكُهُ

العَذَابِ فَيَاءَ تُهُ صَلَاتُهُ فَاسْتَنْفَرَتُهُ

ایک دن ہم مدینہ طیبہ کی مجد میں بیٹے تھے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس
تشریف لائے اور ارشاد فرمایا میں نے گذشتہ
رات ایک عجیب منظر دیکھا ہے میں نے اپنے
امتی کو دیکھا کہ ملک الموت اس کی روح
قبض کرنے آیا ہے تو اس کا اپنے والدین
کے ساتھ حسن سلوک کرنے کاعمل آیا اور
ملک الموت کو اس نے دور کر دیا میں نے
ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب قبراس پر مسلط
ملک المت کو دیکھا کہ عذاب قبراس پر مسلط
عذاب ہے، اس کے وضو کاعمل آیا اور اے اس کو
عذاب میں نے ایک امتی کو
میرے ہوئے ہیں اللہ
میرا کہ شیطان اے گھیرے ہوئے ہیں اللہ
دیکھا کہ شیطان اے گھیرے ہوئے ہیں اللہ

The second secon

کے ذکر کاعمل آیا اوراس سے اسے خلاصی ولائی۔ ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے اے ہراساں کر رہے ہیں اس کی نماز كاعمل آيا اور ان كے ہاتھوں سے اے چھٹکارا ولا یا ایک امتی کو دیکھا پیاس ہے ہانپ رہا ہے جب بھی حوض پر آیا ہے روک ویا جاتا ہے اور اس کے روزہ کا عمل آیا اور اہے سیراب کیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ انبیاء طلقے بنا کر بیٹھے ہیں جب وہ سمسی طلقہ کے قریب ہو آ تو اے وحتکار ویا جاتا پس جنابت کے عنسل کاعمل آیا اس کے ہاتھ سے پکڑا اور میرے پہلو میں بٹھا دیا۔ ایک امتی کو دیکھا اس کے آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، اور ، نیچے تاریکی ہی تاریکی ہے اس کے حج اور عمرہ کے اعمال آئے اور اسے تاریکی سے باہر نكالا اور نور ميس داخل كر ويا۔ ميس في ايك امتی کو دیکھاوہ مومنین سے بات کر تا ہے مگر وہ شبیں بولیتے اس کی صلہ رحمی کاعمل آیااور کمااے مومنین کے گروہ اس سے بات کرو کیونکہ میہ تعلق جوڑنے والاتھایس وہ اس سے بات كرنے لكے اور مصافحہ كرنے لكے۔ ميں نے ایک امتی کو دیکھا آگ کی حرارت اور شعلوں کو اینے ہاتھ کے ساتھ اپنے چرے ے دور کر رہاہے، پس اس کاصدقہ آیااور

مِنْ بَيْنِ أَيْدِي لِمِيعُ وَدَايَتُ دُجُلَّامِنُ أمَّتِي يَلْهَتْ عَطْشًا كُلَّمَا وَرُ دَ حوضامنع فجاء كصيامه فسقالا وأزواء ورأيت رخيلامين امتين وَالنِّبِيُّونَ تَعُوْدُكُ حَلْقًا حَلْقًا كُلُّمَاءُنَا إلى حَلْقَتِهِ طُرِدَ فَجَاءَ لا إِغْنِسَالُهُ مِنَ الجنابكة فأخذ بتيرع كافتعكا إلى جَنْبِي وَدَا يَتُ تَحُلَّامِنْ أُمَّنِيْ مِنْ بَيْنَ يَدُيْهِ ظُلْمَةٌ وَمِنْ خَلْفِهِ ظُلْمَةُ وَعَنْ يَهِينِهِ ظُلْمَةٌ وَعَنْ شِمَالِهِ ظُلْمَةُ كَمِنْ فَوْتِهِ ظُلْمَةُ كَمِنْ تَحْيَهُ طُلْمَةٌ فَجُنَاءً مَا يَحَجُّهُ وَعُبْدِتُهُ فإشتخرجا كأمِن الظُلْسَبَةِ وَادْخُلَاهُ فِي النُّورِ وَرَائِثُ رَحُلًا مِنْ أُمَّيتِي يُكَلِّمُ المُوْمِنِينَ وَلَا يُكَلِّمُوْنَكُ فَجُاءَ لأَصِلَتُكُ لِلرِّحْمِ فَقَالَتَ يَامَعُشَرَالِهُوْمِنِينُنَ كُلِّهُوْهُ فَإِنَّهُ كَانَ وَاصِلَّالِرَحْمِهِ فَكُلُّمُوْهُ وَصَالِحُونُ الْمُؤْرُدُ أَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَنِّي يَتَّ بِي النَّادَ وَحَرَّهَا وَشُرَدُهَا بِيلِهِ عَنْ دَجُهِم فِجَاءَ تُهُ صُلْأَقَتُهُ وَصَارَتُ سندأعلى وتجهه وظلاعلاراسه وَدَأَيْتُ دَجُلًا مِنْ أُمْنِينَ احَذَذَتُهُ الزُبَالِيَةُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَجَاءَ لَا آمرئة بالمتغرب ونقيه فعنب المنتكرنا ستننقذا كأمين أيبييهم

and a graph of the great of the late of the field of the second of the s

وَسَلَّمَاهُ إِلَىٰ مَلَا يُنكُهِ الرَّحْمَةِ وَرَأَيْتُ رَجُلَامِنُ أُمَّتِيْ هَوَتُ صَحِيْفَتُهُ قَبْلَ شِمَالِهِ فَاءَ لَا خَوْفُهُ مِنَ اللهِ ذَاخَذَ صَحيفتَهُ فَجَعَلَهَا فِي يَمِينُنِهِ وَدَأَ يَتُ دَجُلًا مِنْ أُمَّ يَىٰ قَد خَعَتْ مِيْزَانُهُ غَبَاءَتُهُ أَفْراَطُهُ فَتُقَلُّوا مِيْزَانَهُ وَرَأَيْتُ دَجُلًا مِنْ أُمَّتِينَ قَائِمًا عَلَىٰ شَفِيْرِجَهَنَّ هَ فَجُاءَ ﴾ وَجُلُهُ مِنَ اللهُ تَعَالَىٰ فَانْقَدُا لَا مِنْهَا وَرَأَ نِنْ رُجُلًامِنَ أُمَّتِي هُوي إلىٰالنَّادِ فَجَاءِتُهُ دَمُوْعُهُ أَلَّتِمِ · بَكَاهَامِنْ خَشْيَةِ النَّهِ فَاسْتَغْرُجَتُهُ مِنَ النَّادِدَ رَائِتُ دُحُلَامِنُ أُمَّتِيْ يرتعن على الصراط كمّا ترعك السَعْفَةُ غَجَاءَتُهُ صَلَاتُهُ عَلَىٰ فَسَلَنْتُ دُعْوَتُهُ وَدَالِيْتُ رَحُالًا مِنْ أُمَّتِينَ غُلِقتَتْ أَبْوَابُ رَحْبَاتِهِ دُدْنَهُ فَجَاءِتُهُ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَّهُ إِلاَّاللهُ نَفُيِّحَتْ لَهُ ٱبْوَاللهُ الجَنَّةِ ـ

اس کے چرہ کا ستراور سریر سابیہ بن حمیا ایک امتی کو دیکھا زبانیہ فرشتے ہر طرف سے پکڑے ہوئے ہیں. اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كاعمل آيا اے ان كے باتھوں سے نجات دلائی اور ملا تک رحمت کے حوالے کر ویا۔ ایک امتی کو دیکھا نامہ اعمال بائمیں جانب ہے خوف خدا کاعمل آیا اس کا محیفہ پکڑ کر دائیں طرف کر دیا ایک امتی کو دیکھا اس کامیزان بلکا ہے اس کے پیشرو آئے اور اس کے میزان کو بھاری کر ویا۔ ایک امتی کو ویکھاجنم کے کنارہ پر کھڑا ہے ، اللہ ہے ڈر کا عمل آیا اے اس میں مرنے سے بچالیا۔ ایک امتی کو دیکھا آگ میں گر رہا ہے اس کے وہ آنسو آئے جو خوف خداکی وجہ سے بھے تصانبوں نے اے اس سے نکال لیا۔ ایک امتی کو دیکھایل صراط پر ایسے کانپ رہا ہے جیسے ہوا میں تھجور کی شنی کانمتی ہے۔ مجھ پر اس کا درود تھیجنے کا عمل آیا بیں اس کی كبيابث آرام لك من ميس في ايك امتى كو و کمحااس پر جنت کے دروازے بندہیں پس لا الله الاالله کی شمادت مینجی اور اس کے لئے جنت کے وروازے کھول دیتے محتے۔

اس حدیث پاک کو الباغیان نے اپنی فوائد میں عمرو بن مندہ سے راویت کرتے ہوئے مجاہد عن عبدالرحمٰن بن سمرہ تک سند پہنچائی ہے اور فرمایا سے حدیث غریب ہے اور یجیٰ بن

سعيدا لانصاري عبدالرحن بن حرمله وعلى بن زيد، سعيد وغير بهم عن سعيد بن المسيب سيجي مروی ہے۔ اس صدیث کو الذہبی نے المیزان میں ضعیف کما ہے ، القاضی ابو لعلم پی ﴿ كُتَابِ "ابطالِ النَّاوِيلِاتِ لاخبارِ الصفاتِ " مِن تَقَلَّى ہے۔ اس مِن دَرَأَ نِيْتُ رَحُلاً جَارِياً عَلَىٰ مُرْتَبَنَيْهِ ﴿ وَهِ بَيْنَهُ وَهِ مِنَ الرَّبِ رَجُابُ فِياءَ نَهُ مُحَبِّنَ وَأَخَذَ ﴿ بِرَيهِ وَأَوْ خَلَتْ عَلَى اللَّهِ لَ كَلَّ اللَّهِ لَى كَا لِمُ اللَّهِ لَهِ كَا أَنْ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ لَهِ كَا أَنْ فَا لَهُ إِلَّهُ لَا لَهُ إِلَّهُ لِللَّهِ لَا كُلُّو لَا كُلُّو لَا كُلُّو لَا كُلُّو لَا كُلَّا اللَّهِ لَا كُلُّو لَ

الشيخ العارف ابو ثابت محمرين عبدالملك الديلمي ابني كمّاب اصول ندابب العرفاء بالله میں ذکر کیا ہے اہل حدیث کے نزدیک آگرچہ ریہ حدیث غریب ہے مگر اس کامعنی سیجے ہے ا اس میں سمی فتم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ بہت سے دا تعات د احوال ایسے ہیں کشف کے ' وریعے جن کی صحت کا انہیں قطعی علم حاصل ہوا ہے۔

حضرت انس بن مالک رصی الله عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا قَالَ دَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَعَلَيْكِ وستلع من صلى على في يومير ٱلْفُ مَــُزَةٍ لَـُونِهُتُ حَتَّ يَدَئُ مَقْعَدَ لَا فِي الجَنَّاةِ -

جو مجھ پر ایک دن میں ہزار مرتبہ درود بھیجے گا وہ مرنے ہے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانا د کھھ

اس حدیث پاک کو ابن شاہین نے اپنی ترغیب دغیرہ میں روایت کیا ہے اور ان کے طریق ہے ابن بشکوال نے اور ابن سمعون اپن امالی میں اور الدیلمی نے ابو الشیخ الحافظ ' کے طریق سے روایت کی ہ**ا**لضیاء نے المخارہ میں روایت کی ہے اور فرماتے ہیں میں اس حدیث کو نمیں پیچانیا سوائے افکم بن عطیہ کی روایت ہے۔

الدار قطتی فرماتے ہیں انہوں نے ثابت سے کئی احادیث روایت کی ہیں مکر ان کی متابع منیں ہیں۔ اور امام احمد نے فرمایا ان میں کوئی حرج نہیں ہے مکر ابو داؤ دالطیالسی نے ان ا ہے تنی احادیث منکرہ روایت کی ہیں پھر فرماتے ہیں یجیٰ بن معین سے مروی ہے کہ انہوں ئے فرمایا یہ تقدیس۔

مصنف فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کو تھم کے علاوہ بھی را دیوں نے روایت ا اللہ الشیخ نے حاتم بن میون عن ثابت کے طریق سے نقل کی ہے اور اس کے الفاظ

rene i grande Elegrador dos sos delegra o elegrador o delegrador de la discolar

یه بی " الله ترکت کتی کیئبشّر بالجنّه " سی مرنام جنت کی بشارت اسے پہلے دی جاتی

بالجمله به حدیث منکر ہے جیسا کہ ہمارے بیخ نے فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے مروی ہے ارشاد فرمایا۔

اَ السَّادُ كُنْ مَا لَكُ اللَّهُ الْكُنْ كُنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ ا جنت میں وہی تم میں سے زیادہ ازواج والا

أَذْوَاحِيًا فِي الْجِيَّةِ ـ

اس حدیث کو صاحب الدر المنظم نے ذکر کیا ہے تمر میں ابھی تک اس پر آگاہ نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن جرا د رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرائض پورے کیا کرویہ اللہ کے راستہ میں ہیں غروات لڑنے سے بھی زیادہ اجر رکھتے ہیں اور مجھ پر درود پڑھناان تمام فرائض کے برابر ہے۔

اس حدیث پاک کوالدیلمی نے مندالفردوس میںانی تعیم کے طریق سے ضعیف سند کے ساتھ ننل کیا ہے۔

حضرت علی رضی الله عنه ہے مروی ہے رسول الله مسلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عقیدہ اسلام کے مطابق حج کیااور اس کے بعد کئی غرزات میں شامل ہوا تو اس کے غرزات کو چار سو جج کے برابر ورجہ ویا جائے گا بھر فرمایا لوگوں کے ول ٹوٹ مکتے ہیں جماویر قدرت نہیں رکھتے اور نہ حج پر تواللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی کہ جو تجھ پر درود بھیجے گااس کا درود جار سوغروات کے برابر لکھا جائے گااور ہرغروہ جار سوجے کے برابر ہوگا۔ اس حدیث کو ابو حفص المیانٹی نے مجالس مکیہ میں نقل فرمایا ہے اور اس کے موضوع ہونے پر آثار ظاہر ہیں۔ ا

حضرت ابوسعيد الخدري رضى الله عندرسول الله صلى الله عليه وسلم سے روايت فرماتے ہيں جس مخص کے پاس مدقد ند ہواہے سے وعا يزمني چاہنے اللم ملي على محمد عبدك و

مَالَ أَيْمَادَ حُبِلِ مُسْلِحِ لَهُ مَكُنْ عِنْكُنَّ عِنْكُ الْمُ مَلَاقَةُ فَلْيَقُلُ فِي دُعَايُهِ ٱللَّهُ مَ صَلَّ عَلَىٰ حُكَدِّ عَبْدِيكَ دَرَسُوْلِكَ دَصَلِّ

and when the first was a second

عَلَى المُعْنِينَ وَالْمُوْمِنَاتُ وَالْمُعْنِينَ وَالْمُعْنِينَ وَالْمُعْنِينَ وَالْمُعُومِنَ فَا ذَحَاءً وَقَالَ وَالْمُعْنِينَ فَا ذَحَاءً وَقَالَ الْمُعْنِينَ فَا ذَحَاءً وَقَالَ لَا يَشْبُهُمُ مُومِينَ خَارَاحَتَى يَكُونُ وَلَا يَشْبُهُمُ مُومِينَ خَارَاحَتَى يَكُونُ وَلَا يَشْبُهُمَا فَا الْجُنْبُة وَ مُنْسَهَا فَا الْجُنْبُة وَ مَنْسَهَا فَا الْجُنْبُة وَ مَنْسَمُ الْمُعْنَاةُ وَاللَّهُ الْجُنْبُة وَ مَنْ اللَّهُ الْمُعْنَالُهُ الْجُنْبُة وَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللّهُ ال

رسولک وصل علی المومنین والمومنات والمومنات والمسلمین والمسلمات به اس کی زکاة ہے پھر ارشاد فرمایا مومن بھلائی سے سیرنہ ہوگا حتیٰ کہ اس کی قرار گاہ جنت بین جائے۔

اس حدیث پاک کوابن وہب اور ابن بشکوال نے ان کے طریق سے نقل کیا ہے اور ابن حبان اور ابو الشیخ نے روایت کی ہے یہ حبان اور ابو الشیخ نے روایت کی ہے اور الدیلمی نے دراج کے طریق سے تخریج کی ہے یہ مختلف فیہ ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ اس کوابو بعلی الموصلی نے اپنی مسند میں اور البیمی نقل کی ہے مگر اس کے الفاظ یہ ہیں۔

اس مدیث پاک کو ابخاری نے الادب المفرد میں اسی طرح نقل کیا ہے اور ابن حبان
نے ایک عنوان باندھا ہے کہ جو محفی صدقہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا اس کا اللہ تعالیٰ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے صلاۃ کی دعا ما مگنا اس کے لئے صدقہ ہے۔
کسی سے سوال کیا گیا کہ حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا افضل ہے پھر پوچھا گیا خواہ انہوں نے فرما یا حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا افضل ہے پھر پوچھا گیا خواہ صدقہ فرضی ہو یا نفلی برابر ہیں فرما یا ہاں کیوں فرض تووہ ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے بندول پر فرض کیا ہے یہ درود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی اداکرتے ہیں پس یہ مرض اس کی فرشتے بھی اداکرتے ہیں پس یہ مرض اس کی بانند کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کارد مخفی نہیں واللہ المحوفق۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔

and a sign of the proper and and graph was a fill of a figure to be to be a

مَنْ صَلَّى عَلَى ۖ فِي يَوْمٍ مِا ثُكَةً مَسَدَّ يِ كَتَبَاللَّهُ لَهُ بِهَا ٱلفَّ ٱلْفَ مَنْ يَهِ مَعُاعَنْهُ ٱلْعُنَ ٱلْعُنَ اَلْعُنَ سَيْتَاتِ وَكُنْتِ اللَّهُ لَهُ مِأْتُهُ مَهِ كُنَّةٍ مَقْبُوْلَةٍ وَمَنْصَلَّى عَلَىٰ مَثُوْبَلِغَتْنِيٰ صَلَاتُهُ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ كُمُاصَلَّى عَلَى وَمَنْ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ نَاكَتُهُ شَفَاعَيْنَ .

جو مجھ پر دن میں سو مرتبہ درود بیسیج مگا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ۱۰ لاکھ نیکیاں لکھے گااور ۱۴ لاکھ خطاؤں کو محو کر دے گااور اس کے لئے سو مقبول صدقہ لکھ دیے گااور جس نے مجھ پر درود بھیجااور اس کا درود مجھے پہنچاتو میں اس پر اسی طرح درود مجھیجوں گاجیسے اس نے مجھ پر درود بھیجااور جس پر میں درود مجیجوں گااس کو میری شفاعت حاصل ہوگی۔

اس حدیث کو ابو سعید نے "شرف المصطفیٰ" میں روایت کیا ہے میرا گمان ہے کہ ریہ صحیح

حضرت ابوہرریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ صَلُّواعَلَىٰ فَإِنَّ الصَّلَاةَ

فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا مجھ پر درود پڑھو بیٹک مجھ پر درود پڑھنا 

اس حدیث کواحمہ اور ابو الشیخ نے اپنی کتاب "الصلوٰۃ النبویہ" میں روایت کیا ہے ابن ابی عاصم نے بھی روایت کی ہے تگر اس کی سند میں ضعف ہے ، الحارث اور ابو بمر بن ابی ثیبہ نے بھی اپنی مندمیں ذکر کی ہے اور اس میں ہے۔

> وَسَلُوا اللَّهَ عَدُّوجَلَّ لِي الْوَسِيْكَ فَ خَسَّالُولُ فَاخْسِبَرَهُمْ فَقَالَ أعلى دركبة في الجنّه لايكالها اِلَّا دَجُلُ دَاحِدٌ وَأَرْجُوْاَنَ ٱكْوُنَ آنَّاهُوَ۔

میرے لئے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کا سوال کرو پھرانہوں نے بوجھاتو آپ نے انہیں فرمایا ہے جنت کااعلیٰ درجہ ہے جو صرف ایک مخص کو حاصل ہو گااور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں

اس حدیث کو ابو القاسم کنیمی نے الترغیب میں روایت کیا ہے اور اس کے الفاظ میہ

and the second of the second o

مجھ پر کٹرت سے درود پڑھویے تمہارے کئے ذکوۃ ہے اور جب اللہ سے سوال کروتو وسیلہ کا سوال کروتو وسیلہ کا سوال کرویے ہے اور بیا ارفع درجہ ہے اور بیا ایک آدمی کیلئے ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہو نگا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مرفوعاً مروی ہے۔

صَلَاتُكُوْعَلَىٰ مُحَدِّذُة لِلْمُعَاكِمُوْ وَمَدْرَضَاة لِرَبِّحَكُمْ وَذَكَالُهُ لِاَعْمَالِحَكُمْ -لِاَعْمَالِحَكُمْ -

تہمارا مجھ پر درود پڑھنا تہماری دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے اور تہمارے رب کی رضا کا باعث ہے اور تہمارے اعمال کیلئے

طہمارت ہے۔

اس حدیث کو دیلمی نے اپنے باپ کی تبع میں بغیراسناد کے ذکر کیا ہے اس طرح الاسلیش نے بھی ذکر کی ہے۔

### مالدار تاجر کے بیوں کا قصہ

ابو حفص عمرین الحسین السمرقدی کی حکایات کروہ اخبار میں ہے اس کی کتاب "رونق المجالس" میں روایت ہے کہ بلخ کے شہر میں ایک مالدار شخص رہتا تھا، اس کے دو بیٹے تھے جب اس کی وفات ہوئی تو دونوں بیٹوں نے نصف نصف مال تقتیم کیا، میراث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بال مبارک بھی تھے ہرایک نے ایک ایک بال لے لیا اور ایک بال باقی رہ گیا۔ برے نے مشورہ دیا کہ اسے دو گلڑے کر کے بانٹ لیس۔ چھوٹے نے کما نمیں ہر گز نمیں۔ حضور علیہ الصلؤة والسلام کے بال کو کا نائمیں جائے گاتو برے نے شیس ہر گز نمیں۔ حضور علیہ الصلؤة والسلام کے بال کو کا نائمیں جائے گاتو برے کے چھوٹے نے کما آپ یہ تینوں بال اپنی میراث کے بدلے میں لے لیس گے؟ چھوٹے نے کما جی بال کو کا نائمیں بال لے لئے اور اپنی جیب کما جی بال کو کا نائمیں بال لے لئے اور اپنی جیب میں ڈال دیے وہ ان کو باہر نکا آن، ان کی ذیارت کر آباور حضور علیہ الصلؤة والسلام پر درود میں ڈال دیے وہ ان کو باہر نکا آن، ان کی ذیارت کر آباور حضور علیہ الصلؤة والسلام پر درود

and the second of the second o

پڑھتا پھر جیب میں ڈال دیتا۔ پچھ دنوں کے بعد بڑے کا مال فنا ہو گیا گر چھوٹے بھائی کے مال میں برکت ہوئی اور آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے لگا پچھ دنوں کے بعد چھوٹا بھائی فوت ہو گیا آیک نیک آ دی نے اسے خواب میں دیکھا اور حضور علیہ الصلاق والسلام کی زیارت ہے بھی مشرف ہوا۔ تو حضور علیہ الصلاق والسلام نے اسے ارشاد فرمایا۔ لوگوں سے کہ دو جے اللہ تعالی سے کوئی حاجت ہووہ اس مخص کی قبر کے پاس آئے اور اللہ تعالی سے اپنی حاجت طلب کرے۔ لوگ ارادة اس کی قبر کی زیارت کیلئے آتے تھے۔ حتی کہ جو ان کی قبر کے پاس سوار ہوکر آیا تو وہ سواری سے اتر پڑتا اور (تعظیماً) پیدل چل کر قبر کے قریب سے گذرآ۔

### درود پڑھنے سے دنیا و آخرت کی حاجات بوری ہوتی ہیں

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّ عَلَىٰ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَسَلَّمَ مَرَّةٍ تَصَلَّى اللهُ لَهُ مِاكَةً مِائِهَ مَرَّةٍ تَصَلَّى اللهُ لَهُ مِاكَةً مَائِهَ مَرَّةٍ تَصَلَّى اللهُ لَهُ مِاكَةً مَا جَهِ سَبُعِيْنَ مِنْهَا لِآخِرَ تِهِ وَثُلَا تِنْ مِنْهَا لِلهُ فَيَاءً -

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے روزانہ مجھ پر سومرتبہ درود بھیجا الله تعالیٰ اس کی سو حاجات بوری فرمائے گا۔ ان میں ستر آخرت کی اور تمیں دنیا کی حاجات مول گی۔

ابن مندہ نے اس کی تخریج کی ہے اور ابو موٹ المدین کا کہنا ہے کہ یہ حدیث غریب حسن ہے اور ابو موٹ المدین کا کہنا ہے کہ یہ حدیث غریب حسن ہے انشاء اللہ چوتھے باب میں حضرت انس کی حدیث میں لمجعد کی قید کے ساتھ آئے گی۔ حضرت خالد بن طہمان سے مروی ہے۔

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَنْ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ فَى فَرَا يَا جَسَ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَّى اللهُ عَلَى مَ مَلَ اللهُ عَلَى صَلَّى اللهُ عَلَى مَ مَ اللهِ عَلَى مَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَ مَ اللهِ عَلَى مَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَ اللهُ عَلَى مَ اللهُ عَلَى مَ اللهُ عَلَى مَ اللهُ عَلَى الل

التیمی نے اپنی ترغیب میں اسے نقل کیا ہے یہ منقطع ہے اور ابھی ابن مسعود کی حدیث گذری ہے اس کا مفہوم بھی میں تھا۔

لفردوس میں بغیر سند کے حضرت علی رصنی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔

The second secon

من صنی علی محکّد وعلی آل محکّد مانشهٔ کست نی فقطی الله کست مانشهٔ کست نی فقطی الله کست کست میانشهٔ کس

جو محمد صلی الله علیه وسلم اور آل محمد پر سو مرتبه درود برشصے محا الله تعالی اس کی سو حاجات بوری فرمائے محا۔

حضرت وبب بن منبه سے مروی ہے۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم پر درود بردهنا عبادت هار قَالَ الصَّلْوَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ عِبَادَةً \* وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ عِبَادَةً \* وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالّ

اتے التیہی نے اپنی ترغیب میں اور نمیری اور ابن بشکوال نے روایت کیا ہے ابو غسان المدنی نے فرمایا۔

مَنْ صَلَّى عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ مَنْ صَلَّى اللهِ مَا تُكَةً مَن وَاللهُ مِ اللهُ مِ اللهُ مِ اللهُ مِ اللهُ مِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں سو مرتبہ درود پڑھا وہ اس مخفس کی ماند ہے جس نے دن رات کی عبادت پر دوام اختیار کیا۔

> حفرت على رضى الله عندست مروى ب-قال دسؤل الله صلى الله عليه وسكمة فحلت لجي بُريُل أَى الْآعَمَالِ احَدُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ حَبِل قَسَالَ الصّلوة عَلَيْك كَامُ حَدَّدُ وَحُبُ الصّلوة عَلَيْك كَامُ حَدَّدُ وَحُبُ عَلِيْ بِنْ ابِي طَالِبٍ -

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جبریل سے بوجھا کون ساعمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہندیدہ ہے، جبریل نے بتایا اے محمد آپ بردود بردھنا اور علی بن ابی طالب کی محبت۔

الدیلمی نے مند الفردوس میں روایت کی ہے اور اس کی سند ضعیف ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔

وروو مجالس كى زينت ب قال دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَيِنْ وَالْعَبَالِسَكُمْ بِالصَّلُوةِ عَلَىٰتَ دَيِنْ وَالْعَبَالِسَكُمْ بِالصَّلُوةِ عَلَىٰتَ

رسول اُنٹد صلی انٹد علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھنے کے ساتھ مزین

> rene i popular di espera i provincio della re e ele espera di la constanti di espera

کرو۔ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لئے قیامت کے دن نور ہوگا۔

فَإِنَّ صَلَوْتَكُمْ عَلَى نَوْدُ كُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . القِيَامَةِ .

الديلمي نے اس مديث كو ضعيف سند كے ساتھ روايت كيا ہے۔

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔

ا پی مجالس کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ورود پڑھنے اور عمر بن خطاب کے ذکر کے ساتھ مزین کرو۔

قَالَتْ دَيِّنُوا نَجُ السَّكُمُ بِالصَّلُوٰةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ \* سَسَلَمَ وَبِذِكْرِعُ مَرْبِنِ الْحَطَابِ.

النميري نے اسے روایت کیا ہے۔

حضرت سمرہ السوائی والد جابر رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے۔

كُنَّاعِنْدَالنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا

ہم بارگاہ نبوت میں حاضر تھے ایک مخص آیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی کے نزدیک اقرب اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی کے نزدیک اقرب اللہ اللہ کونیا ہے حضور نے ارشاہ فرمایا سجی کلام، المانت کی ادائیگی، میں نے عرض کی یار سول اللہ کچھ اضافہ فرمایئے فرمایا کثرت ذکر اور مجھ پر درود پڑھنایہ فقر کو دور کر آ ہے میں نے عرض کی یار سول اللہ مزید کرم فرمایئے فرمایا جو کسی قوم کی امامت کرم فرمایئے فرمایا جو کسی قوم کی امامت کرائے وہ تخفیف کرنے کیونکہ جماعت میں بوڑھے، بیار، چھوٹے اور صاحب حاجت بھی ہوتے ہیں۔

اس حدیث کو ابو نعیم نے ضعیف سند کے ساتھ اور القر طبّی نے بغیر سند کے ابو بکر صدیق اور جابر بن عبداللّٰہ کی حدیث سے تخ تنج کیا ہے۔

غربت اور مفلسی کاعلاج

حہزت سل بن سعد رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔

جَاءَ رَجُلُ إلىٰ النّبِيّ صَلَىٰ الله عليه وسلم كَ جَاءَ رَجُلُ إلىٰ النّبِيّ صَلَىٰ الله عليه وسلم كَ

مَسَلَّعَ فَشَكَا إِلَيْهِ الفَعْرُ وَضِينَنَ
 العَيْشِ وَالمَعَاشِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
 الله صحل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَخَلْتَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَخَلْتَ مَا يَرْ لَكَ فَسَلِّمُ إِنْ كَانَ فِيهِ اَحَلُا مَا يَكُونُ فِيهِ اَحَلُا مُعَلِي وَالله المَحْلُ مُكَانَ فِيهِ اَحَلُا مُعَلِي وَالله المَحْلُ الدَّحُلُ الله المَحْلُ فَا وَدُلالله وَ الله المَحْلُ فَا وَدُلالله وَ الله المَحْلُ فَا وَدُلالله وَ الله و ا

بارگاہ میں حاضر ہوا اور غربت اور تنگ ذندگی کی شکایت کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب توایخ کھر میں داخل ہواکر توسلام کیا کر خواہ کوئی شخص ہو یا نہ ہو پھر مجھ پر سلام پیش کیا کر خواہ کوئی شخص ہو یا نہ ہو پھر مجھ پر سلام پیش کیا کر اور ایک مرجبہ سورہ قل حواللہ احد کو پڑھا کر اس نے ایساکیا تواللہ تعالیٰ نے اس کارزق بڑھا دیا جتی کہ اس کے پڑوسیوں اور کارف پر بھی رزق کے دروازے کھول دیئے۔

اس حدیث کوابو موسیٰ المدینی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ابو عبداللہ الفسطلانی حکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور فقرو غربت کی شکایت کی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بڑھاکر۔

اے اللہ درود بھیج محمہ اور آل محمہ بر۔ اے
اللہ ہمیں اپنا مبارک حلال طیب رزق عطافرا
جس کے ماتھ ہم اپنے چروں کو کسی کے
سامنے لے جانے سے محفوظ ہو جائیں اے
اللہ بغیر کسی تھکاوٹ، احسان، بوجھ کے اس
کی طرف ہمارا راستہ آسان فرا دے، اے
اللہ حرام جمال بھی ہے اور جس کے پاس
ہے ہمیں اس سے دور کر دے اور ہمارے
اور حرام خوروں کے در میان حائل ہو جاہم
سے ان کے ہاتھ روک لے اور ان کے دل
ہم سے بھیر دے حتی کہ وہ نہ لوٹیں مگر تیری

اَلْهُمْ مَّ مِنْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الْحُكَدِّ وَحَمَّ الْكُلُّا اللَّهُ عَمِنْ وِ وَقِلَ الْحَكَدِ لِ الطَيْبِ الْمُبَارُكِ مَا نَصُونُ فَ بِهِ وَجُوْهَا عَنِ التَّعْرَضِ النَّاحَدِ مِنْ النَّاحَةِ وَكَبَرِ النَّعْ النَّهِ النَّهُ النَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ النَّامَ النَّهُ النَّامَ النَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

and a sign of the green of the area someone. The sign of the sign

رضامیں اور ہم تیری نعت سے مدد نہیں ماسکتے ممر جو تجھے پہند ہے اے ار مم الراحمین

عَلَىٰ مَا تُحِبُ كَا أَرْحَهُ الرَّاحِ لِيَ

حضرت حسن سے مروی ہے میرے خیال میں حسن بھری مرا وہیں۔

خَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَ فَرَا يَا اللهُ صَلَى اللهُ عليه وسَلَم نَ فَرَا يَا وَرَ بَى مَنْ قَدَءَ القُرْآنَ وَحَدِدَ دَسِّنَ فَ مَلَى اللهُ عليه وسَلَم بِ وروو بِرها تواس وَصَلَى عَلَى اللهُ عليه وسَلَم بِ وروو بِرها تواس فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَلُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَلُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَلُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَلُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَل

اس کو ائمیری نے روایت کیا ہے اور شعب الایمان للبیعتی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ م

عند کی حدیث مرفوعاً بوں مروی ہے۔

جس نے قرآن پڑھا اور اپنے رب تعالیٰ کی تعریف کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی تواس نے خیر کواس کی جگہ سے تلاش کرلیا۔

مَنْ قَرَءُ القُرانَ وَجَمِلَ الرَّبَّ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ وَاستَعَنْفَ رَدَيَّهُ فَعَتَلَ طَلَبَ الحَيْرَ مِنْ مَنظانِهِ -

اس کی سند ضعیف ہے۔

عبدانلہ بن عیسیٰ سے ایسے ہی مروی ہے گمر حمد ربہ کی جگہ دعاانلہ عزوجل کے الفاظ ذکر کئے ہیں۔

اسے بھی اتنمیری اور ابن بشکوال نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

زیادہ درود پڑھنے والا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیادہ قریب ہوگا

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے مروی ہے۔

قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْكِ حَضُور صَلَى الله عليه وسلم نے ارشاد فرا يالوگوں دَسَوُلُ اللَّهِ عِلَى الله عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى

ا مام ترندی نے اسے نقل کیا ہے اور فرمایا بیہ حسن غریب ہے اس کی سند میں مویٰ بن

یعقوب الزمعی ہے الدار قطنی فرماتے ہیں وہ اس میں منفرہ ہیں مصنف فرماتے ہیں ہیں گتا ہوں اس سند ہیں اس پر اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ترذی کی یہ روایت عن عبدا للہ بن شداو عن ابی مسعود بغیرواسط کے ہے ابخاری نے اپنی تاریخ الکبیر میں اور ابن ابی عاصم نے روایت کی ہے۔ ابی الحسین النری نے ترذی کے طریق سے روایت کی ہے۔ بعض نے کہا ہے عن عبداللہ عن ابیہ عن ابن مسعود اس طرح کی سندسے ابو بکر بن ابی شیبہ نے روایت کی ہے اور ابن کے طریق سے ابن حبان نے اپنی صبح میں اور ابو نعیم اور ابن مشکوال نے روایت کی ہے۔ اس طرح ابن ابی عاصم نے فضل الصلوۃ میں اور ابن عدی بشکوال نے روایت کی ہے۔ اس طرح ابن الجراح نے امائی میں ان کے علاوہ بہت محد شین نے الافر ادھیں الدیلی نے التر غیب میں ابن الجراح نے امائی میں ان کے علاوہ بہت محد شین روایت بہت مشہور ہے الزمعی کے بارے نسائی فرماتے ہیں یہ توی شیس ہے لیکن بچگی بن معین نے اس کی توثیق کی ہے پس تیرے لئے بی توثیق کافی ہے اس طرح ابران اور ایک جماعت نے الزمعی کو ثقہ لکھا ہے البخاری نے بھی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اشارہ کیا ہے کہ الزمعی رواہ عن ابن کیسان عن عتب بن عبداللہ عن ابن مسعود واللہ اعلم۔ اشارہ کیا ہے کہ الزم عی رواہ عن ابن کیسان عن عتب بن عبداللہ عن ابن مسعود واللہ اعلم۔ مردی ہے۔

درود کے ایصال تواب کی برکت

الصلّا واللّه على النّبي تُلَدِكُ الرّبُ الرّبُ الرّبُ الله على الله عليه وسلم بر درود برُ صفى الصّلوة على النّه عليه وسلم بر درود برُ صفى وقد الله عليه وسلم بر درود برُ صفى وقد الله وقد الله

ورود كانواب سينج گا-

ابن بشکوال نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

روایت ہے کہ ایک عورت حضرت حسن بھری کے پاس آئی اور کمااے شخ میری لڑکی فوت ہو چکی ہے میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن نے فرما یا چار رکعت نظل اس طرح اداکر ہررکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور سررہ الماکم الٹکائز ایک مرتبہ پڑھ اور یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر پہلو کے بل حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھ ہوئے سوجا یمال تک کہ تجھے نیند آجائے، اس عورت نے ایمانی کیا۔ اس نے اپنی بڑھے ہوئے سوجا یمال تک کہ تجھے نیند آجائے، اس عورت نے ایمانی کیا۔ اس نے اپنی اوکی کو دیکھا کہ وہ عذاب و عماق میں جتلا ہے۔ اس پر گندھک کا لباس ہے ہاتھ بائدھے ہوئے ہیں پاؤں میں آگ کی زنجرہے جب بیدار ہوئی تو دوبارہ خضرت حسن بھری کیاس آئی

and the first of t

اور پورا خواب سایا۔ حضرت حسن رحمہ اللہ نے فرمایا صدقہ کر امید ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ اس رات سوئے تو عالم خواب میں خود کو جنت کے باغ میں دیکھا، ایک خوبصورت تخت جس برحسین وجمیل عورت متمکن ہے سریر نور کا تاج سجا ہے کہنے گلی حسن! مجھے جانتے ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے کمامیں اس عورت کی لڑکی ہوں جس کو تونے حضور علیہ الصلؤة والسلام پر درود پڑھنے کو کما تھا۔ آپ نے فرمایا تیری ماں نے تو مجھے تیری ہیہ خوش کن حالت نہیں بتائی تھی۔ اس لڑکی نے کمااس کی بات سجی تھی، تو حضرت حسن نے کہا تھے چربیہ مقام کیے ملا۔ اس نے کہاہم سربرارنفس عذاب میں مبتلا تھے جیسے کہ میری ماں نے بتایا تھا۔ تھر ایک نیک آدمی ہمارے اوپر سے گذرااس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود پڑھااور اس کا ثواب ہمیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درود کواس کی طرف ہے قبول فرما یااور ہم تمام کواس عذاب ہے اس مخص کی برکت ہے نجات عطافرمائی اور مجھے یہ مرتبہ ملاجو آپانی آنکھوں سے مشاہدہ فرمارہ ہیں۔ ابو الفرج اببغدا دی نے المطرب میں ذکر کیا ہے کہ بعض اخبار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تجھے دس ہزار کانوں کی قوت ساعت عطا فرمائی حتیٰ کہ تونے میرے کلام کو سن لیااور دس ہزار زبانوں کی قوت محویائی عطافرمائی حتیٰ کہ تونے جواب دیا ہے میرا محبوب اور قریبی تب ہو گا جب تو میرا ذکر کرے گااور محمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا۔ مصنف فرماتے ہیں بعض نے اس خبر کی نسبت تعشیری کے رسالہ کی طرف کی ہے اس سند سے عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی الله عنما قال اوحی اس میں نظر کرنی جاہئے ابو نعیم الحافظ نے الحلیہ میں حضرت کعب سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ اے موسیٰ اگر میری حمد کرنے والانہ ہو تا تو میں آسان ہے ایک قطرہ بارش کانہ برساتا اور زمین ہے ایک دانہ بھی نہ اگاتا، بہت سی اشیاء ذکر کرنے کے بعد فرمایا اے موٹی کیاتو پیند کر تاہے کہ میں اس سے بھی زیادہ تیرا قریبی بن جاؤں جتنا کہ تیری زبان کے قریب تیری کلام ہے تیرے دل کے قریب تیرے کی وسواس تیرے بدن کے قریب تیری روح ہے اور تیری آنکھوں نے قریب ان کانور ہے موٹی علیہ السلوَّة والسلام نے کہا جی ہاں تواللہ تعالیٰ نے فرما یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکثرت،

#### 

ے ورود بڑھاکر۔

صاحب الدار المنظم نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اکٹیو کئم ملی صلا کا اکٹی بھے تھے جوتم میں سے ازروئے دورد کے زیادہ ہو مجا میسینی سنگ آ۔ وہ کا میں دوکل میرے زیادہ قریب ہوگا۔

کیکن مجھے اس کی سند پر آگاہی نہیں ہوئی اور نہ اس پر آگاہی ہوئی ہے جس نے اس کی تخریج کی ہو۔

حضرت ابن مسعود کی حدیث پہلے اولی الناس بی اکثر ہم علی صلاۃ ابھی گذر چکی ہے اور چوہتے باب میں ان شاء اللہ حضرت انس کی حدیث "اُقرَبُمُ مِنِّیُ بُومَ الْقِیامَۃِ فِی کُلِّ مُوطِنِ اسْتَرْمُمُ عَلَیْ صَلَاۃٌ فِیْ الدِّنیا" ذکر کی جائے گی۔

العلامه مجدالدین الفیروز آبادی نے ابو المظفر کا ذکر اپنی سند سے کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں ایک دن غارِ کعب میں واخل ہوااور راستہ بھول حمیاا جانک میری ملا قات حضرت خصر علیہ السلام ہے ہوئی انہوں نے فرما یا چلو میں ان کے ساتھ چل پڑا اور ول میں سوچا شاید به خضرعلیه السلام ہیں میں نے پوچھا جناب کا نام کیا ہے توانہوں نے فرمایا خضر بن البشا ابو العباس ، میں نے حضرت خضر کے ساتھ ایک اور آ دمی دیکھامیں نے اس سے اس کا نام یو جھاتوا سے کماالیاس بن سام میں نے کمااللہ تعالیٰ تم دونوں پر رحم فرمائے کیا تم نے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہااللہ تعالیٰ کی عزت کی قتم تم مجھے کوئی بات بتاؤ میں اے سے روایت کروں گاتو دونوں نے فرمایا ''کامِن مُوْمِنِ صَلَى عَلَى مُحَدِّيهِ إِلَّا لَعَرْبِهِ قَلْبَهُ وَنُورَهُ اللهُ عَرْزَةَ لِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَليه وسلم ) پر درود بھیجے گااس کی برکت ہے اس کا دل شاداب اور ترویازہ ہو گااور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور فرمائے گا۔ اور میں نے حضرت خضراور الیاس علیہماالسلام کو بیہ فرماتے ساکہ بی اسرائیل میں ایک نبی تھا جس کا نام اسمویل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دشمنوں پر فتح عطا فرمائی۔ وہ دستمن کی تلاش میں نکلے تو لوگوں نے کمایہ جادو کر ہے اور اس کئے آیا ہے کہ ہماری متکھوں کومسور کرے اور ہمارے لشکروں میں فساد برپاکرے ہم اس کو سمندر کے سنارے پہنچائیں مے اور اے شکست دیں سے پس وہ چالیس آدمی لے کر نکھے ، انہوں

and the second of the second o

نے فرمایا حملہ کرواور زبان سے صلی اللہ علی محمد کمو آپ کے اصحاب نے یہ پڑھتے ہوئے ملہ کیا توان کے وغمن سمندر میں اکتھے غرق ہو گئے، حضرت خصر نے فرمایا یہ سب پچھ ہمارے سامنے ہوا۔ اور میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ ہم نے رسول اللہ علیہ کے کہ کو یہ فرماتے ہوئے ہوئے ساکہ ہم نے رسول اللہ علیہ کے دسول اللہ علیہ کہ دس کے دسول اللہ علیہ کے دسول اللہ کے دسول اللہ علیہ کے دسول اللہ کے دسول اللہ علیہ کے دسول اللہ کے دسول اللہ کے دسول اللہ کے دسول کے دسول اللہ کے دسول کے دسو

متن صلى على مُحَمّد طهد قُلْبُكُ مِنَ النّفَاقِ كَمَا يَطُهُ وُ النّوبَ المسّاءِ۔ النّوبَ المسّاءِ۔

جس نے محر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا نفاق سے اس کا دل یوں پاک ہو جاتا ہے جسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔

اوران دو نبیول کویه فرماتے بھی میں نے سناکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے سناکہ۔

مومن صلی اللہ علی محمد کہتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اگرچہ پہلے اس سے نفرت کرتے ہیں اس سے متم بخدا محبت نفرت کرتے نتھے وہ اس سے متم بخدا محبت نہیں کرتے حتی کہ اللہ تعالی اس سے شمیں کرتے حتی کہ اللہ تعالی اس سے

محبت فرمائے۔

اور ہم نے منبر پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بیہ بھی فرماتے سنا کہ

مَنْ قَالَ صَلَّى الله مُعلَى عَلَى خُكِيّ فَقَلْ فَتَحَ جَسَ فَصلى الله على محد كمااس في الناوير عَلَى نَفُسِهِ سَبْعِيْنَ بَابًا مِنَ الرُّحْمَةِ ورمت ك سرّ درواز م كحول وي -

میں نے ان کو یہ بھی فرماتے سنا کہ ایک آدمی شام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

میں نے ان کو یہ بھی فرماتے سنا کہ ایک آدمی شام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس آیا اور عرض کی یارسول اللہ میرا باپ نمایت بوڑھا ہے وہ آپ کی زیارت کا

مشاق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے آؤتو اس نے کماحضور! میری نظر

مزور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ سے کموسات رات صلی اللہ علی محمہ

کاور دکرے وہ مجھے خواب میں دیکھ لے گایمال سکہ کہ وہ مجھ سے حدیث روایت کرے گا

اس نے ایمای کیا تو خواب میں حضور علیہ الصلؤة والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا اور وہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کر آ ہے اور اس سے حدیث روایت کی جاتی

ہے، میں نے سے مجھی ان دونوں کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا۔

إذَ اجَكَسْنَمُ يَجُلُكُ اللَّهُ عَلَى لَهُ اللَّهِ جب كوئى مجلس قائم كروتوبم الله اور صلى الله الرَّحْمِ الله على الله الرَّحْمِ الله على الله الرَّحْمِ الله الرَّحْمِ الله الرَّحْمِ الله المُعَلِيمُ عَلَى الله على محمد برُحور

تواللہ تعالیٰ تم پرایک فرشتہ مقرر فرمائے گاجو تمہیں غیبت سے روکے گااور جب مجلس سے اٹھو تو یوں کمونیم اللہِ الرِّحمٰنِ الرِّحِیْم وَصُلَّی اللهُ عَلیٰ مُحَدِّیْتِ لوگ تمہاری غیبت نہیں کریں مے اور فرشتہ تمہیں بھی غیبت سے روکے گا۔

یہ نسخہ میں نے المجدر حمتہ اللہ علیہ کی سند سے اور ان کی اتباع میں ذکر کیا ہے مجھے اس میں سے کسی چیز پر اعتماد نہیں ہے اور اس کے الفاظ بھی رکیک ہیں۔

الثینج کا مسلک ان علماء کا ہے جو حضرت خضرعلیہ السلام کی بقاء کا قول کرتے ہیں یہ مسئلہ علماء میں مشہور ہے یہاں اس کا تذکرہ نہیں کیا جا آ۔

and the second of the second o

س نے سکھایا ہے حضرت خضرعلیہ السلام نے فرمایا مجھے بیہ حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا یا بھر میں نے کہا مجھے کوئی ایباوظیفہ بتائمیں جس کی وجہ سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے مشرف ہو جاؤں۔ تو حضرت خضرعلیہ السلام نے فرمایا جب تومغرب کی نماز یڑھ لے توبغیر کسی سے کلام کئے العثاء الاخرہ کے دونفل پڑھ اور سلام پھیر، ہررکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور سورہ قل حواللہ احد تمن مرتبہ پڑھ۔ جب عشاء کی نماز پڑھ لے تو لوٹ آ۔ اور گھرکے کسی آدمی سے کلام نہ کر اور نہ اپنے گھروالوں کو اس بات کی خبر وے۔ جب سونے کاارا دہ کرے تو پھر دور کعت نماز نفل پڑھ، ہررکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبه اور سوره قل هوا الله احد سات مرتبه تلاوت کر اور سجده میں سات مرتبه نمی كريم صلى الله عليه وسلم ير درود يزه اور پھريه كلمات كمه "مُشِكَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِيَّهِ وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبُرُ وَلَا حُولَ وَلَا قُوةً إلاَّ بِاللَّهِ النَّحِلِّي الْعُظيم " سابت مرتبه براه جب سجده سے سر المائة توسيدها بينه كر باته الهاكر يول كمه يا تي كا يَوْمُ مَا ذُوالْجُلُالِ وَالْإِكْرَامِ مَا اَرْتُمُ الرَّارِمِينَ 'يَارُحْنُ الْدُنْيَا وَالْارْرُةِ وَرُحِيمُهُمَا لَا إِلَهُ الْاَوْلِينَ وَالْآرْرِينَ كَا رَبِ كَا رَبِ كَا رَبِ كَا رَبِ مَا رَبِ ما أندُ كا أندُ كا أندُ كا أندُ كا كو كو المو جا اور باتھوں كو اٹھا كر ميى كلمات أيك مرتبہ كھريڑھ- اس کے بعد دائیں پہلوپر قبلہ رخ ہو کر سوجا۔ پھر میں نے حضرت خضرے یو چھا کہ بیہ کلمات کن ے تم نے روایت کئے ہیں انہوں نے فرما یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی طرف بیہ وحی کئے مجھے تھے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتارہا دراں حالیکہ میں بستر پر تھاحتیٰ کہ مجھے نیند تمام رات نہ آئی میں نے صبح فجری نماز بڑھی جب سورج چڑھ آیاتو ہیں سو ممیا۔ فرشتے آئے اور مجھے انہوں نے اٹھا لیاور مجھے جنت میں داخل کیامیں نے اس میں ایک یاقوت کاسرخ محل، ایک زمرد کاسبرمحل اور ایک سفید موتیوں کامحل دیکھا، اور میں نے یانی، دودھ شد اور شراب کی نهریں ر کیمیں۔ ایک محل میں ایک عورت میں نے دیمی جو مجھے دیکھ رہی تھی اس کا چرہ جیکتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ روش تھااور اس کے گیسومحل کے اوپر سے زمین پرلگ رہے یتھے میں نے اپنے ارد کر د کے فرشتوں سے پوچھا یہ عورت ومحل کس کے لئے ہے۔ تو ہتا یا سمیاکہ جو تم جیساعمل کرے گاا ہے یہ ملیں سے میں جنت میں رہاحتی کہ مجھے وہاں سے کھلایا

### Marfat.com

and with the first of the second

اور پلا یا میااور پھر مجھے وہ اپنی جگہ پر لے آئے جہاں میں سویا ہوا تھاا جانک حضور نبی کریم صلی الله عليه وسلم سترانبياء عليهم السلام اور فرشتوں كى سترصفوں سميت تشريف لائے انہوں نے مجھ پر سلام کیااور میرے سرکے پاس بیٹھ مھئے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہاقی انبیاء علیهم السلام اور فرشتوں نے میرا ہاتھ بکڑا۔ پھر میں نے عرض کی یار سول اللہ! مجھے حضرت خضر کے بارے بتاہیے کہ انہوں نے آپ سے ایسے کلمات سیکھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو العباس نے سیج فرمایا ہے۔ وہ زمین کے عالم اجل اور ابدال کی اصل ہیں اور الله تعالیٰ کی زمین میں الله تعالیٰ کالشکر بیں۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ! اس عمل کااور مجمی کوئی اس کے سوا ثواب ہے حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا میری زیارت ، انبیاء کا ویدار، جنت کا دخول اس کے پھلوں کا کھانا اس کا پانی پینا، ان چیزوں ہے بڑھ کر افضل تواب کون ساہوسکتا ہے میں نے عرض کی یار سول اللہ جس نے ایساعمل کیااور ان نعمتوں ہے بہرہ ور نہ ہوا تو پھر؟۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یافتم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے تمام تکناہ کبیرہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی ہے امن میں ہو جائے گا منادی ندا دے گا، اللہ تعالیٰ نے تیری ایسی مغفرت فرمائی ہے جو مشرق ومغرب کے مومن مردوں اور مومن عور تول کیلئے كافى ہے اور بائيں كندھے والے فرشتہ كو تھم ہو تا ہے كہ آنے والے سال تك اس كى كوئى

مصنف فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ حدیث منکر ہے بلکہ اس پر وضع کے آٹار ظاہر ہیں میں تواس کو ذکر کرنا بھی مباح نہیں سمجھتا مگر اس کی حالت بیان کرنے کے لئے اس کا ذکر کرنا مباح ہے وہاللہ التوفیق۔

محدین القاسم سے مرفوعاً مروی ہے۔

لِتُحَيِّ شَيْ طَهَادُةٌ وَعَسُلُ وَطَهَادُةً تُلُوبِ المُحُومِنِ أِن مِنَ المَصَدُءِ تُلُوبِ المُحُومِنِ أِن مِنَ المَصَدُءِ الصَّلَوٰةُ عَلَىٰ -

ہر چیز کیلئے سامان عسل و طسارت ہوتا ہے اور مومنوں کے دل کو زنگ سے صاف کرنے کا سامان مجھ پر درود پڑھناہے۔

معضل سند ہے بھی ان سے بیہ حدیث مروی ہے۔

rene i grande de la compania del compania de la compania del compania de la compania del la compania de la comp

ابو انقاسم التی اپنی ترغیب میں روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ابو محمد الخباری نے خبر دی کہ میں نے ابو احمد عبداللہ بن مجر بن محمد جو شام کے عالم و زاہد تھے کو لبنان کے میاڑ میں بیا فرماتے سنا کہ تمام علوم ہے زیادہ بر کت والااور تمام علوم نے افضل اور دین و دنیا میں کثیر نفع بخش علم كتاب الله كے بعد حديث رسول صلى الله عليه وسلم كاعلم ہے كيونكه اس ميں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر کثرت سے درود ہو آ ہے کویا سے باغچوں اور باغوں کی طرح ہے جس میں تو ہر قسم کی خیر، تھلائی، فضل اور ذکریا تا ہے۔

حضرت ابن مسعود ہے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مَنْ حَبَّ خَبَّةَ الإسْكَامِ وَزَارَتَ بُدِي جَس نے اسلام كا مج كيا اور ميري قبركي زیارت کی اور حمی غرزه میں شریک ہوا اور بیت المقدس میں مجھ پر درود پڑھااللہ تعالیٰ نے اس پر جو فرض کیا ہے اس کے متعلق وہ اس ہے پرسش نہ کرے گا۔

دَغَذَاعَذُونَا أَوَصَلَّىٰعَلَىٰ فِي بِينِتِ المُقَدَّسِ لَـعَ كِيسًا لَهُ اللَّهُ فِيمِكَا إنْ تَرَصَ عَلَيْهِ -

اس حدیث کو المجد اللغوی نے اسی طرح ذکر کیا ہے اور ابو الفتح الاز دی کی الثامن من فوائدہ کی طرف نسبت کی ہے، اس کے ثبوت میں نظرہے۔

محمہ بن سعید بن مطرق سے مروی ہے یہ ایک نیک صالح مخض تنصے فرماتے ہیں میں نے سونے سے پہلے درود پاک کی معلوم مقدار اپنے اوپر لازم کرر تھی تھی ایک رات میں نے بیہ تعدا د مکمل کر لی تو مجھے نیند آگئ میں اپنے کمرے میں ساکن تھاعالم خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم تعلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے دروازے سے داخل ہورہے ہیں۔ ممرہ نور سے بھر تحیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف بڑھے اور فرمایا۔ اپناوہ منہ میری طرف کر جس مے ساتھ تو مجھ پر کثرت ہے درود پڑھتا تیکے میں اسے بوسہ دے لوں۔ مجھے حیا آگیا کہ آپ میرے منہ کو بوسہ دیں ، میں نے اپنا چرہ بھیرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ر خسار پر بوسه دیا۔ میں فورا خوفز دہ ہو کر اٹھااور میری بیوی بھی بیدار ہوگئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھر میں مہک رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسہ کی وجہ سے آٹھ دن تک میرے رخسار ہے کستوری کی خوشبو آتی رہی جسے میری زوجہ ہرروز محسوس

### Strategy (1965) - Strategy (1965) - Strategy (1965) Howell Strategy (1965) - Howell Strategy (1965)

ڪرتي تھي۔

اس واقعہ کوابن بشکوال نے روایت کیا ہے۔

ایک روایت ہے کہ جو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کامشاق ہے

اسے بیہ درود پڑھنا جاہتے۔

آللهمة صلاعلى مُحَمَّدٍ كُمُا آمتزتناآن نضلى عَلَيْهِ ٱللَّهُ حَ صَلِي عَلَى مُحَمَّدِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ ٱللّٰهُ تُوصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ كُبَ تُحِبُ دَتَرْضَى لَهُ ـ

اے اللہ درود جھیج محمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح تونے تھم دیا ہے کہ ہم درود تجیجیں آپ پر اے اللہ درود جھیج محمہ صلی اللہ علیہ وسلم برجس طرح وہ اس کے اہل ہیں اے انتٰد درود تجفیج محمہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تو دوست رکھتا ہے اور پیند کر آ ہے اس

جوبيه درود طاق مرتنبه حضور عليه الصلؤة والسلام پر پڑھے گاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہے خواب میں مشرف ہوگا اس درود کے ساتھ مندرجہ ذیل درود کا اضافہ

اے اللہ درود بھیج محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر تمام روحوں میں اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطهرمیتمام جسموں میں اے اللہ درود جھیج محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تمام قبور میں۔

ٱللهُ وَصَلِي عَلَى رُدْحِ مُحَمَّدِ فِي \* الأزداج اللهرخ صرت على جسي مُحَمَّدٍ فِي الأَجْسَادِ ٱللَّهُ وَصَلِّ عَلَىٰ تَبْرِمُ حَمَّدٍ فِي الفُّبُوْدِ-

ابن بشکوال الم المطرف عبدا لرحمٰن بن عیسیٰ کے طریق سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مَنْ صَلَّى عَلِيٌّ فِي أَيْدُمٍ خَمْسِيْنَ مَدّ يَ حَمَا لَحَنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

جو دن میں پچاس مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا قیامت کے ون میں اس سے مصافحہ کروں

o kara a gaji ne di baji eta o jara aka di digen. Oku mana 1994 da di dalam mana baji kalendari

ابو الفرج عبدوس نے ابو المطرف سے روایت کرتے ہوئے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس کی کیفیت پوچھی تو انہوں نے فرما یا یوں کے ''اللّٰمُ صَلِّلَ عَلَیٰ مُحَدِّ حَرِینَ مَرَّةً اِنْ شَاءُ الله تعالیٰ '' یہ پچاس مرتبہ پڑھنے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اگر بار بار یہ الفاظ و هرائے تو مزید بہترہے۔

یہ چند فسلیں ہیں جن کے ساتھ ہم دوسرے باب کا اختیام کریں گے۔

تپلی فصل

وفترمنا دیئے جاتے ہیں۔

دَیِهاینالُ المُنْ وَعِذَ سُفَاعَتِی یُبْنی بِها الاِعْدَازُ وَالاِکْوَامُ درود پاک کی برکت سے انسان شفاعت کی عزت سے نوازا جاتا ہے اور اس کی برکت سے عزت واکرام ملاہے۔

کُنْ لِلصَّلَا لِاَ عَلَى النِّبِي مُلَا يِنَّا فَصَلَا لَهُ لَكَ جَنَّهُ وسَّلَا لَهُ لَكَ جَنَّهُ وسَّلَا مَا اے بخاور! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیشہ درود پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا تیرے لئے جنت وسلامتی کا باعث ہوگا۔

ابو حفص عمر بن عبدالله بن يزال كهتا ہے۔

آیامن آئی ذَنْ الله والفَرْ الله و الله تعالى سے دو جس نے بھی مناہ ہے گناہ کئے اور بھی لغزش سے جدا ہوا ، اے وہ جو الله تعالى سے رحمت و قرب کا امیدوار ہے۔

تَعَاهَدُ مَلَاةً اللهِ فِي حُلِّ سَاعَتْ مِ عَلَىٰ خَيْرِ مَبْعُوْتِ دَا كَرَمِ مَنْ نَبَا مِينَ اللهِ وَمَن بميث بميث الله تعالى كا درود بهيج اس ذات پر جو تمام مرسلين سے بهتر تھااور جو ہر غيب كى خبر دينے والے سے معزز و مكرم تھا۔

قَتَلْفِیْكَ هَمَّااَی هَمِ اَنْحَانُ لَهُ وَتَلْفِیْكَ ذَنْبًا جِئْتَ اَعْظَمَ بِهِ ذَنْبًا وَرُور وَ لِیکَ اَنْ اِسْ عُمُ والم کے دور کرنے کیلئے کانی ہے جس کا تجھے خوف رہتا ہے اور تیرے ہراس عُم والم کے دور کرنے کیلئے کانی ہے جس کا تجھے خوف رہتا ہے اور تیرے ہر بڑے ہے بڑے گناہ کو مٹانے کیلئے کانی ہے۔

ومن آئی کی تفکل فیات دیجاء کا یکی تنبل آئیڈ تی الحکیا میجیا ورود پاک نمیں پڑھتا بیٹک اس کی دعاا پے رب کے حضور پہنچنے سے پہلے پردے دیکھ لیق ہے یعنی اس کی دعااللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نمیں پہنچتی۔

عَلَيْكَ صَلَاةً اللهِ مَالَاحَ بَارِقَ وَمَاطَافَ اللهَ يَالِيَ الْحَيْمَ وَمَالَلًا اللهِ مَالَاحَ بَارِقَ تَعَالَى كا درود بهيجنالازم ب جب تك سورج جبكتار بيت الله شريف كاطواف مو تارب اورلوگ تلبيد كنته رئيل الرشيد العظار الحافظ كمتاب -

and the first of t

الَا اَیْنَهَا الرَّاجِیِ المُنْتُومِیَ آلِحَیْمُ الْحَفِیٰ الْحَفِیْ الْحَفِیْرِ ذَنْبِ سَالِفِ اَنْفَصَّ النَّفِیْرَ اے ثواب واجری امید کرنے والے اور ہر گزشتہ ایسے ممناہ کو منانے والے جس نے کمر توژی دی ہے۔

دَا وَضَلَ خَلْقِ اللّهِ صِنْ اللّهِ صِنْ اللّهِ صِنْ اللّهِ صِنْ اللّهِ صَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ صَنْ اللّهِ صَنْ اللّهِ مَا اللّه تعالى كى تمام محلوق سے افضل ہیں اور ازروئے اولا و تمام سے پاکیزہ تراور بلحاظ حسب تمام سے اشرف ہیں۔

فَقَدْ صَحْ اَنَ الله حَبِلَ جَلَالُهُ يُصِلِّى عَلَى مَنْ قَالَها مَلِ الله عَلَى مَنْ قَالَها مَلِ الله عَلَم به صحیح بے کہ اللہ جل شانہ اس مخص پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے جو ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے۔

فَصَنَىٰ عَلَيْهِ اللهِ مَا جَنَتُ اللهُ جَالَ اللهُ عَالَمُ اللهُ فَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ فَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بِرِ جَبِ مَكَ رَاتَ مَارِيكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بِرِ جَبِ مَكَ رَاتَ مَارِيكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بِرِ جَبِ مَكَ رَاتَ مَارِيكَ رَبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بِرِ جَبِ مَكَ رَاتَ مَارِيكَ رَبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بِرِ جَبِ مَكَ رَاتَ مَارِيكَ رَبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَرِ جَبِ عَلَى رَاتُ مَارِيكَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَرِ جَبِ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَرِ جَبِ عَلَى مِنْ مِنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَرِ جَبُ عَلَيْهِ وَسَلَم بِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَرِ جَبُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَرِ عَلَيْهِ وَسَلَم بَرِ جَبُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَنِ عَلَيْهِ وَسَلَم بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَنْ عَلَيْهِ وَسَلَم بَعْ عَلَيْهِ وَسَلَم بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلّم بَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم بَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي ع

یجی بن بوسف الصرصری کہتا ہے۔

## دوسری قصل

دوسری فصل اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا یا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سرم محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو شاد تین میں اپنے ذکر کے ساتھ ملا یا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت فرا یا ہے اسی طرح درود پاک کے تواب کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا یا ہے جیسے ارشاد فرما یا اذکر ونی اذکر کم اور حدیث قدی میں فرما یا جب میرا بندہ مجھے اکیلا یادکر آ ہے میں بھی اے اکیلا یادکر آ ہوں ، جب وہ مجھے کسی محفل میں یادکر آ ہے تو میں اس کو بہتر محفل میں یادکر آ ہوں جیسے اکہ حدیث مجھے میں ثابت ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میں بندہ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے ختی میں بھی فرما یک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ سیانہ مرتبہ سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دس مرتبہ اس بندہ آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دس مرتبہ اس بندہ آ ہو سلام پڑھتا ہے۔ فلہ الحمد والفضل

## تنيسري فصل

# مَنْ جَاءً بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُامَتُ الْهَا

جوایک نیکی کرتا ہے اس کو اس کی مثل وس کا ثواب ملتا ہے

القاضی ابو بحر بن العربی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کاار شاد من جاء بالحسنہ فلہ عشرامثالها موجود ہے، حدیث کے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے، ہم جوا با کمیں گے کہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ قرآن کے فرمان کا مطلب یہ کہ جوایک نیکی کرے گا ہے وس گناکر دیا جائے گااور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجنا ایک نیکی ہے قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ جائے گااور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجنا ایک نیکی ہے قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ اسے جنت میں دس درجات عطا ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیجنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پنے علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیجنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پنے

and the first of t

بندے کا ذکر کرنائی مختانیکیوں سے افضل ہے، پھر فرماتے ہیں اس کی تحقیق میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی جزاء ہی بتائی ہے کہ وہ اپنے ذاکر کا ذکر کرے محاسی طرح اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی جزاء بھی ہی فرمائی کہ میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی جزاء بھی ہی فرمائی کہ میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کر دل کا بھی ذکر کر دل محا۔

الفاكمانی فرماتے ہیں یہ نمایت عمدہ اور مفید نکت ہے لیکن العراقی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود پڑھنے کی جزاء صرف یہ نمیں فرمائی کہ اس پر وس مرتبہ درود بھیجا جائے گا بلکہ مزید اس کے اجر میں یہ اضافہ فرمایا کہ اس کے وس ورجات بلند ہوں گے دس خطائیں معاف کی جائیں گی جیسا کہ حدیث انس میں گذر چکا ہے بلکہ وس نئیوں کے دس خطائیں معاف کی جائیں گی جیسا کہ دید انس میں گذر چکا ہے بلکہ وس نئیوں کے لکھنے کا مزید اضافہ فرمایا ہے جیسا کہ ابو بردہ بن نیاز اور عمیر بن نیاز کی حدیث میں گذر چکا ہے حدیث البراء میں دس غلام آزاد کرنے جیسا تواب مزید ہے اس حدیث کی سند میں آیک راوی ہے جس کانام ذکر نمیں۔

ان احادیث میں اس عبادت کے شرف پر دلالت ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے پر دس مرتبہ درود بھیجا ہے نکیاں کئی گنا کر دی جاتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں دس غلام آزاد کرنے جیسا ثواب ملا ہے، اے مخاطب! تمام سرداروں کے سردار معدن اہل السعادات پر کشرت سے درود پڑھ کیونکہ یہ تمام مسرات کے حصول کا وسیلہ تعلقات کا ذریعہ اور تکیفوں کے روکنے کا آلہ ہے۔ ہر ایک درود کے بدلے تجھے دس درود ملیں مے اور زمینوں اور آسانوں کا جبار تجھ پر درود سے بھیج گا، اس کے علاوہ تیرے گناہ مٹادیئے جائیں می درجات بلند کئے جائیں می اور جنت میں فرشتے تجھ پر صلاۃ بھیجیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً

چو تھی فصل

چوتھی فصل اِنی اَکٹڑالصَّلوٰۃ عَلیٰک عَکم اَجْعُلُ لک مِنْ صَلَاتِیْ کے معنی متعین کرنے کے میں ہے معنی متعین کرنے کے بارے میں ہے

اس کامعنی سے کہ اکثر آپ پر درود پڑھتا ہوں تومیں کتنا وقت اپنی دعا کے اوقات

میں سے تجھ پر ورود ب**رمنے کیلئے صرف کر**ول دوسری روایت ای معنی کی وضاحت کرتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مرا دحقیقت سلوۃ ہے اور مرا د اس کانفس ثواب یا مثل ثواب ہے بعض المصباح کے شار حین فرماتے ہیں یہاں الصلاۃ بمعنی الدعاء اور ور د ہے اور حدیث کامغموم بیہ ہے کہ ایک میرا وقت متعین ہے جس میں میں اپنے لئے دعا ما نکما ہوں پس اس وقت ہے کتناوقت میں آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں۔ تو حضور صلی ا رفته علیه وسلم نے اس کی کوئی حد متعین نه فرمائی تاکه زیادتی کا دروازہ بندنه ہو جائے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادتی پر برا بھیمخت کرنے کے ساتھ ساتھ اختیار سائل کے سپرد کرتے رہے، حتی کہ صحابی نے عرض کی جو وقت میں اپنے لئے وعامیں صرف کر تا تھا وہ تمام وقت آپ صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھنے میں گذاروں گا، تو حضور علیه الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میہ تیرا وظیفہ تمام دنیا و آخرت کے معاملات کیلئے کافی ہو جائے گا کیونکہ ورود الله تعالیٰ کے ذکر اور تعظیم رسول صلی الله علیه وسلم پرمشمل ہے اس میں اپنے لئے وعا کابھی اشارہ ہے جیسا کہ 'آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدی میں فرمایا جس کو میرے ذکر نے سوال کرنے ہے مشغول رکھامیں اسے مانٹکنے والوں سے بھی زیادہ اور افضل عطا کروں گا۔ اگر تواپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کوعظیم عبادت سمجھ لے گاتواللہ تعالیٰ تیرے دنیاو آخرت کے ہرغم والم کیلئے کافی و شافی ہو گایا ہر ارا دے کیلئے کافی ہوگا۔

فائدہ ، جو آدمی درود پڑھنے کے بعد یہ کتا ہے کہ اس تمام کا تواب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر آ ہوں اس کے لئے یہ حدیث اصل عظیم ہے۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند شرف کا علم رکھتا ہے اور پھر آپ کے شرف میں اس کے مثل تواب کی زیادتی کا قول کر آ ہے تو شاید اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی قرات قبول کی جائے اور اس کو اس کو قواب متا ہے تو اس نے سے است کے کسی فرد کو اپنی طاعت پر تواب متا ہے تو اس قدم کا تواب اس مخص کو بھی ملتا ہے جس نے اس کو یہ نعل خیر سکھایا ہوتا ہے اور معلم اول یعنی شارع علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام افعال خیر کا اجر ملتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف میں زیادتی کا مفہوم ہے آگر چہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی شرف حاصل وسلم کے شرف میں زیادتی کا مفہوم ہے آگر چہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی شرف حاصل

and the second of the second o

ہے۔ جیساکہ کعبی زیارت کے وقت اُللّٰم نِز اَبُرُاالْبَیْتَ تَشْرِیْفَا وَ تَعْظِیماً کا قول کر ناوار و ہے۔
پس معلوم ہو گیا کہ اُجْعُلُ وَاکْ ذَلِک کمنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اس قرات کو قبول فرما آکہ اس کا قاب و سلم کو حاصل ہو جائے۔ یہ اس کلام کا خلاصہ فرما آکہ اس کا قواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو جائے۔ یہ اس کلام کا خلاصہ ہے جو میں نے اپنے بیخ سے اخذی ہے اور یمی عمدہ کلام ہے واللہ الموفق۔

### پانچویں فصل حدیث اولیٰ الناس فی اقربهم منه فی القیامه کامطلب

حضرت ابن مسعود کی حدیث میں ہے اولی الناس بی ای اقربیم منہ یوم القیامہ یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سے زیادہ میرا قربی وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجنا ہے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اسی حدیث کے عنوان سے ایک باب باندھا ہے اور بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین وہ مخض ہوگا جو دنیا میں کثرت سے آپ پر درود بھیجنا ہے حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں لوگوں میں سے میں کثرت سے آپ پر درود بھیجنا ہے حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں لوگوں میں سے زیادہ قریب ترین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قیامت کے دن اصحاب عدیث ہوں مے کیونکہ ان سے زیادہ امت میں کوئی بھی آپ پر درود بھیجنے والا نہیں ہے۔

مصنف فرماتے ہیں میں کہنا ہول اور عبیدہ نے بھی میں فرمایا ہے کہ اس مدیث سے مصنف فرماتے ہیں میں کہنا ہول اور عبیدہ نے بھی میں اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھتے ہیں اور صبح و شام ان سے کذب و جھوٹ کو دور کرتے ہیں۔ کثرت درود کافائدہ سرا اور جھرا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے۔ ہم نے خطیب کی شرف اصحاب الحدیث سے جھرا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے۔ ہم نے خطیب کی شرف اصحاب الحدیث سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں ہمیں ابو تعیم نے فرمایا یہ منقبت شریفہ ہے اور روا ق حدیث اور دوایت کیا ہے فرماتے ہیں ہمیں ابو تعیم نے فرمایا یہ منقبت شریفہ ہے اور روا ق حدیث اور اس کے ساتھ خاص ہے کیونکہ علماء کا کوئی طبقہ بھی صدیث نقل کرنے والوں کا گروہ اس کے ساتھ خاص ہے کیونکہ علماء کا کوئی طبقہ بھی اصحاب حدیث اور رواۃ حدیث سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود لکھنے یا پڑھنے اصحاب حدیث اور رواۃ حدیث سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود لکھنے یا پڑھنے کے اعتمار سے زیادہ نمیں ہے۔

کثیر متاخرین کافرمان ہے کہ اس حدیث میں اصحاب حدیث کیلئے بشارت ہے کیونکہ یمی لوگ قولاً، فعلاً، دن، رات حضور علیہ الصلوٰق والسلام پر درود پڑھنے والے ہیں حدیث

لکھتے، پڑھتے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پردرود بھیجتے ہیں پس میں تمام لوگوں سے
ازروے مسلاۃ بھیجنے کے اکثر تمرے اور تمام علماء کے طبقات میں سے یہ طبقہ اس منقبت
شریفہ کے ساتھ مخصوص ہوا۔ فیلٹر انجمد علیٰ کا آخس و تنفظل

حچصٹی فصل

السلام عليه افضل من عتق الرقاب

آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے کیونکہ غلام آزاد کرنے کا تواب آپ کی طرف سے اور آپ کی زبان سے معلوم ہوا ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا افضل ہے دوسری بات یہ ہے کہ غلام آزاد کرنے کے مقابلہ میں آگ سے نجات اور جنت کا دخول ملتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنے کے مقابلہ میں اللہ تعالی کا سلام ملتا ہے اور اللہ کا سلام لا کھوں و کروڑوں جنتوں سے افضل ہے، تیرے لئے جنت کے بدلے یہ احسان کانی ہے، ہم اللہ تعالی سے سوال کرنے افضل ہے، تیرے لئے جنت کے بدلے یہ احسان کانی ہے، ہم اللہ تعالی سے سوال کرنے ہیں کہ ہمیں نبی مکرم کی محبت عطا فرمائے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکت عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکت عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لئے ہر شر سے بچنے کیلئے ڈھال بنائے۔ آ مین انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔

### تيسراباب

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذکر کے وقت آپ پر ورود نہ پڑھنے والے کو ڈرانے کے بارے میں تیسرا باب ہے اس باب میں اس مخص کیلئے ہلاکت کی بد دعا کا ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود نسیں پڑھتا اور اس کے لئے جنت کا راستہ بھول جانے، شقاوت کے حاصل ہونے، دوزخ میں واخل ہونے جفا سے موصوف ہونے ابخل الناس ہونے اور اس سے نفرت کرنے کا بیان ہے اور جس نے میں قائم کی اور درود چھوڑ ویا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا اس کا حکمیں قائم کی اور درود چھوڑ ویا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا اس کا

rene i grant Elegrene de seu netger o e e e e e e e e e e e e e e e e e

وین نسس، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے محروم ہوگا کے متعلق احادیث و
ا نبار وار دیس حضرت کعب بن مجرہ رضی اللہ عند سے مروی ہے فراتے ہیں رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا منبر لے آؤ، ہم منبر لے آئے جب آپ پہلے درجہ پر چڑھے
تو فرایا آئین پھر دوسرے درجہ پر چڑھے تو فرایا آئین پھر تیسرے درجہ پر چڑھے تو فرایا
آئین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچ اترے تو ہم نے عرض کی یارسول اللہ آج ہم
نے آپ کے منہ سے الی بات سی ہے جو پہلے کمی نہیں سی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام
نے قرایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا وہ ہلاک ہو جائے جو رمضان کا ممینہ پائے اور
اس کی منفرت نہ ہو تو ہیں نے کہا آئین جب ہیں دوسری سیڑھی پر چڑھاتواس نے کہاہلاک
ہو جائے وہ جس کے سامنے آپ کاذکر ہواور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بیجے تو
ہو جائے وہ جس کے سامنے آپ کاذکر ہواور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بیجے تو
ہو جائے دہ جس کے سامنے آپ کاذکر ہواور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بیجے تو
ہو ضائے دہ جس کے سامنے آپ کاذکر ہواور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بیجے تو
ہو ضائے دہ جس کے سامنے آپ کاذکر ہواور کو پائے اور وہ اسے جنت میں واضل نہ ہو ہوائے کہا آئین جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھاتو جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ جوائے دہ جس میں تیس کے کہا آئین جب میں تیس نے کہا آئین

اس حدیث کو حاکم نے متدرک میں روایت کیا ہے اور صحیح الا سناد کہا ہے ابن حبان نے اپنی نقات اور اپنی صحیح میں الطبرانی نے الکبیر میں، ابتخاری نے برا الوالدین میں، اساعیل القاضی نے ''فضل الصلوٰۃ'' میں السیمتی نے شعب الایمان میں، سمویہ نے اپنی فواکد میں اور الضیاء المقدی نے روایت کی ہے اور اس کے رجال ثقد ہیں۔ حضرت مالک بن حویر ن رضی اللہ عنہ سے بایں الفاظ مروی ہے۔

صَعِدَدَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ

رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر پر چڑھے جب پہلی سڑھی چڑھے تو فرمایا آمین پھر تمیسری چڑھے دو سری چڑھے دو سری چڑھے تو فرمایا آمین پھر تمیسری چڑھے تو فرمایا آمین پھر تمیسری چڑھے تو فرمایا آمین پھر فرمایا جبریل میرے پاس آئے کما اے محمد جس نے رمضان پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی دہ برباد ہوجائے تومیس نے اس کی بخشش نہ ہوئی دہ برباد ہوجائے تومیس نے اپنے والدین یاان میں سے کما آمین جس نے اپنے والدین یاان میں سے

ایک کو پایا در آگ میں داخل ہوا اللہ اسے برباد کرے میں نے کہا آمن، پھر کہا جس کے سات میں، پھر کہا جس کے سامنے تیرا ذکر کیا جائے اور جھھ پر درود نہ بھیجا اللہ اسے ہلاک کرے میں نے کہا آمین۔

وَالِلهَ يُهِ اَوَاحَدُهُ الْمَانُدَ خَلَ النَّادَ فَابُعُلَهُ اللَّهُ تُلْتُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ ذُكِرُتَ عِنْلَا لَا فَلْمُ يُصَلِّ عَكِيْلَ فَا بُعِدَهُ اللَّهُ فَعُلْدَتُ آمِدِيْنَ -

ابن حبان نے اپنی صحیح اور نقات میں یہ حدیث روایت کی ہے اور الطبرانی نے بھی نقل کی ہے اس کے راوی ثقہ ہیں لیکن ایک راوی عمران بن ابان الواسطی ہیں جو کمزور ہیں اگر چہ ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے اور اپنی صحیح میں ان سے میں حدیث بھی ذکر کی ہے ، اکثر محدثمین نے اس کو ضعیف کما ہے۔ اکثر محدثمین نے اس کو ضعیف کما ہے۔

حضرت انسخ بالک سے مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔

إِنْ تَعَىٰ الذِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَى المِنْ اللهُ عَلَى المِنْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

ترجمہ: ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ایک درجہ چڑھے تو فرمایا آین پھر ایک درجہ چڑھے تو فرمایا آین پھر سیدھے بیٹھ محلے صحابہ کرام درجہ چڑھے تو فرمایا آین پھر سیدھے بیٹھ محلے صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے نبی کس کی دعا پر آمین کس ہے تو فرمایا جبر بل میرے پاس آئے اور انسوں نے کمارسوا ہووہ محفص جس نے اپ والدین یاان میں سے ایک کو پایا اور جنت میں واضل نہ ہومیں نے کما آمین پھر جبر بل نے کماذلیل ہووہ محفص جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی میں نے کما آمین پھر جبر بل نے فرمایارسوا ہووہ محفص جس کے سامنے اس کی مغفرت نہ ہوئی میں نے کما آمین پھر جبر بل نے فرمایارسوا ہووہ محفص جس کے سامنے آپ کاذکر :وااور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا میں نے کما آمین۔

ہ ہے ہور این ابی شیبہ اور البزار نے سلمہ بن ور دان کے طریق سے روایت کیا ہے اس حدیث کو ابن ابی شیبہ اور البزار نے سلمہ بن ور دان کے طریق سے روایت کیا ہے اور البزار نے کما ہے سلمہ صالح آ دمی ہے ان کی کئی الیمی احادیث ہیں جو مانوس نہیں ہیں

> and a grant of egypter of the art of the a to the field of the last the field of the ex-

ان کے علاوہ کسی سے ان کا مردی ہونا معلوم نمیں ہے۔ معنف فرماتے ہیں ہیں کہتا ہوں وہ ضعیف ہے اور البزار کا تول کہ وہ صالح ہے ہیہ دیانتہ کما ہے لیکن اس کی صدیث کے کئی شواہد موجود ہیں۔ حضرت موئ القویل کی حدیث جو انہوں نے حضرت انس سے روایت کی ہے وہ اس کی ہم معنی ہے مگر سنداس کی بھی ضعیف ہے۔ حضرت جابر سے اس طرح مردی ہے۔

إِنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَ الْمِنْ الْمُنْ الدَّوَ الدَّوَ الدَّوَ الْأَوْلَى قَالَ المِينَ فَعَالُوا المِينَ فَعَالُ الْمِينَ فَعَالُ الْمِينَ فَعَالُوا اللهِ اللهُ وَقَالُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَقَالُ اللهُ وَقَالُ اللهُ وَقَالُ اللهُ وَعَالُ اللهُ وَقَالُ اللهُ وَقَالُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَقَالُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالُ اللهُ وَقَالُ اللهُ وَقَالُ اللهُ وَقَالُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

اس حدیث کا ترجمہ پہلی صدیث کی طرح ہے

اس حدیث کو امام بخاری نے الادب المفرد میں الطبرانی نے تہذیب میں وار قطنی نے الافراد میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حن ہے الطبرانی نے ایک اور واسطہ سے الاوسط میں اور این ایسی نے عمل الیوم واللیلہ میں روایت کی ہے اور امام تر ندی نے اس روایت کی طرف فی الباب عن جابر کے الفاظ سے اشارہ کیا ہے نسائی نے بھی تخریج کی ہے الفیاء کی طرف فی الباب عن جابر کے الفاظ سے اشارہ کیا ہے نسائی نے بھی تخریج کی ہے الفیاء نے الطبالی کے طربق سے المخارہ میں ذکر کی ہے اور کھا ہے کہ یہ میرے نزویک مسلم کی شرط پر ہے اس قول میں نظر ہے واللہ اعلم۔

حضرت عمار بن باسرے اس طرح مروی ہے۔

صَعِدَدَمُ وَلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ الْمِنْ فَقَالَ آمِينَ آمَانِ فَقَالَ دَعِمَ آنَفُ الْمُوعِ آذُدُكُ وَالْمَدُو الْمُدَعِ آذُدُكُ وَالْمَدُ وَمَضَانَ ذَلَهُ مُعْفَرُ لَهُ قُلْ آمِينَ وَرَغِمَ آنَفُ دُحُولٍ آدُدُكُ وَالْمَدْ يَهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّه

#### Strategy militarian per estada Bullio Bullio Bullio Bullio Santa de Bullio Bull

فَكُمْ يُدْخِلَا الْمُحَنَّةَ أَذْ فَا يَعْدَلُ اللَّهُ ثُلُ آمِينَ فَعُلُثُ آمِينَ وَيَعَلُّ فُكِرْتَ عِنْدَ لَا فَكُوْيُصَيِّلَ عَلَيْكَ فَا نُعِدَ لَا اللهُ قُلُ آمِين فَعُلْتُ آمِين ترجمہ مابق صحت کی طرح ہے

البزار نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے اور الطبرانی نے عمر بن ابی عبیدہ بن محر بن عمار بن یا سرعن ابیہ عن جدہ کی سند سے اختصار انقل کی ہے البزار کا کمنا ہے کہ ہم نہیں جانے کہ عمار سے اس سند کے علاوہ بھی پچھ روایت کیا گیا ہے، مصنف فرماتے ہیں میں کتا ہوں محمد بن عمار ، ان کو ابن حبان نے نقات میں ذکر کیا ہے اور ان کا بیٹا ابو عبیدہ اس کی ابن معین نے توثیق کی ہے ابو حاتم فرماتے ہیں وہ مشر الحدیث ہے۔

حضرت ابن مسعود رمنی الله عنه سے مروی ہے

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر فقال آمین آمین آمین۔ اس کے بعد سابقہ الفاظ روایت کئے ہیں۔ اس روایت کو برار نے نقل کیا ہے۔ یہ حاریہ بن ہرم الفقہی عن حمید الاعرج عن عبداللہ بن الحارث عن ابن مسعود کی سند سے مروی ہے۔ حاریہ بن حرم الفقمی اور حمید الاعرج دونوں ضعیف ہیں۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ تَعَىٰ الْمِنْ الْمُ اعْلَمُ قَالَ مَا وَنُهُ اللهُ وَاللهُ اعْلَمُ قَالْ مَا عَرْفُ اعْلَمُ قَالَ مَا عَرْفَ اعْلَمُ وَاللهُ اعْلَمُ قَالَ مَا عَرْفَ اعْلَمُ وَاللهُ اعْلَمُ وَاللهُ اعْلَمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ و

منہوم حدیث سابق کی طرح ہے صرف الفاظ میں فرق ہے الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے اور عبدالوہاب بن ابی عبداللہ بن مندہ نے دوسرے قائدہ میں اور ابو الطاہر نے اپنے چوشے فائدہ میں نقل کی ہے۔ اس کی سند میں آئت بن

and the second of the second o

عبدانشرین کیبان ضعیف راوی ہیں ہی حدیث طبرانی نے ایک دوسرے واسطہ سے نقل کی ب اس کے رجال ثقات ہیں لیکن اس میں بھی یزید بن ابی زیاد مختلف فیہ راوی ہیں۔ اس کے الفاظ سے ہیں۔

بَيْنَكَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْ بَالْهُ فِأَلْ آمِيْنَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَسُيلَ عَنْ ذَالِكَ فَقَال آ تَا فِي جِبْوِيْلُ فَقَالَ مَنْ ذُكُوتَ عِنْدَة فَكُمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَابْعَدَة الله فَتُل آمِيْنَ فَقُلُتُ آمِينَ وَقَالَ مَنْ أَدُكَ وَالدّيْهِ عَلَيْكَ فَابْعَدَهُ الله فَتُل آمِينَ فَقُلُتُ آمِينَ وَقَالَ مَنْ أَدُل الله فَا الله قَلْلُ آمِينَ فَقُلُتُ آمِينِي عَلَيْكَ فَا بَعِدَهُ الله فَتُل آمِينَ وَلَمْ يُغْفَرُ لَهُ فَا بُعِدَة الله فَا بُعِدَة الله فَا أَمِينَ فَقَلْتُ آمِينِي قَالَ وَمَنْ آدُلُكُ وَمُضَانَ وَلَمْ يُغْفَرُ لَهُ فَا بُعِدَة الله فَا بُعِدَة الله فَا نَعِدَة الله فَا نَعْدَة الله فَا الله الله فَا الله

ترجمه گذر چکاہے۔

یمی روایت انبی الفاظ میں حضرت ابو ذر سے مروی ہے جسے طبرانی نے نقل کیا ہے حضرت بریدہ سے بھی مروی ہے جسے ایخق بن راہویہ نے نقل کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

إِنّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ صَعِدَ المِنْ بَرَ فَقَالَ آمِينَ وَمَنَ آدُرَكَ فَعَالَ اللهُ مُن الل

ان الفاظ كاترجمه گذر چكاہے۔

اس حدیث کوابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے الفاظ ابن حبان کے اس حدیث کو ابن خربیمہ اور ابن حبان نے اپنی سے ہیں روایت کیا ہے الفاظ ابن حبان کے ہیں، بخاری نے الادب المفرد ہیں، ابویعلی نے اپنی سند میں اور ہیں نے الدعوات ہیں، بخاری نے الدعوات

میں اختصار کے ساتھ ذکر کی ہے ، میں صدیث ترندی اور ایام احمہ نے مندر جہ ذیل الفاظ ہے نقل کی ہے۔

قَالَ دَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعِمَ اَنْفُ رَجُلِ دُكِرُتُ عِنْدَهُ فَلَمُ لَيُصَلَّعَلَى وَرَغِمَ اَنْفُ دَجُلِ وَحَلَّعَلَيْهِ وَمُضَانَ ثُمُّ إِشْتَكُمْ قَتْبُلَ اَن يُغْفَرَلُهُ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ اَدُدُكُ عِنْدَهُ اَبُواَهُ السِّكَبْرَ فَلَمْ يُدْخِلًا لُهُ الْجَنَّةَ .

ترجمه بيحهي كذر چكاہ

الحاكم نے اسے مجیح كما ہے اور ترفرى نے حسن غریب كما ہے ، مصنف فرماتے ہیں میں كتابوں ،
اس حدیث كو ابن ابى عاصم نے دو واسطول سے مرفوعاً نقل كيا ہے۔ ایک كے لفظ يہ ہیں۔
دَ عِنْ مَ اللّٰهُ الْفُتُ دَجُلِ ذُكُور مَتْ عِنْدَ كَا فَكُمْ يُصَلِّ عَلَى وَرَعَنِمَ اللّٰهُ الْمَا لَٰكُ اللّٰهُ الْمَا اللّٰهُ الْمَا اللّٰهُ الْمَا اللّٰهُ الْمَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

ترجمہ گذر چکا ہے دوسری سند ہے مخضراً نقل کی ہے۔

اَتَا فِي جِبْدِينَكُ فَصَّالَ شَقِی أَمْدَءُ وَ ميرے پاس جبرئيل آئے اور فرايا بدبخت اَدْ تَجِبْدِينَكُ فَصَّالَ مَنْ عِنْدَا وَ فُرَايا برباد ہو وہ مُحض جس کے اُدْ تَجِبْد اَدْ مَنْ اَلِهِ مِنْ اَلَّهُ مَنْ اَلْهُ مَنْ اَلْهُ مِنْ اَلْهُ اللَّهِ مِنْ اَلْهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل اللّهُ اللّهُ

انبی الفاظ کے ساتھ التیمی نے اپنی ترغیب میں نقل کی ہے

حضرت جابربن سمره رضی الله عنما ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ مروی سہے۔

قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المِنْ اَرَفَعًالَ آمِنِي آمِيْنَ آمِيْنَ المِنْ المِن فَلَمَّا مَنَ لَ سُمِلَ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ آتَا فِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ رَخِمَ انْفُ المُسْرَءِ اذ دَكَ رَمْضَانَ فَلَمُ يُغَفَّدُ لَهُ قُلُلْ آمِينَ فَقَلْتُ آمِينِ وَرَخِمَ انْفُ إمْرَهِ دُكْرِتُ عِنْدَ اللهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمِينَ فَقُلْتُ آمِيلُا عَلَيْكَ قُلْ آمِينَ فَقُلْتُ آمِيلُا عَلَيْكَ وَلَا آمِينَ فَقُلْتُ آمِيلُا عَلَيْكَ وَلَا آمِينَ فَقُلْتُ آمِيلُا عَلَيْكَ وَلَا آمِينِينَ فَقُلْتُ آمِيلُا عَلَيْكُ وَلَى اللهُ وَلَا آمِينَ فَقُلْتُ آمِيلُا عَلَيْكَ وَلَا آمِينَ فَقُلْتُ آمِيلُا عَلَيْكُ وَلَا الْمِنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

Andrew Angeler (1975) and Angele

اَنْعُتُ دُحُبِلِ اَدْدَكَ وَالِدَيْكِ اَوْاحَدَ هُمَا ظَلَمٌ يُعْفَرُلُهُ فَعَلْتُ آمِدِين ۔ ان الغاظ كاترجر كذرچكا ہے۔

یہ یااس جیسی حدیث دار قطنی نے الافراد میں براز نے اپی سند میں طبرانی نے الکبیر میں روایت کی ہے اور دقیق نے امالی میں اساعیل بن ابان عن قیس عن ساک عن جابر کی روایت کی ہے اور فرماتے ہیں ہمیں معلوم شیس ہے کہ جابر سے اس واسطہ کے بغیر مجمی سے مردی ہے۔

مصنف فرماتے ہیں میں کتا ہوں اساعیل بن ابان الغنوی ہے یکیٰ بن معین اور بہت ہے دوسرے محدثین نے اس کی محدثین ہے اور قبیں بن رہیج ضعیف ہے محر ہمارے شیخ نے اس کی اسناد کو حسن کما ہے بعنی اپنی شواہد کے اعتبار سے حسن ہے۔

حضرت عبداللہ بن الحارث بن جزاء الزبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ مردی ہے۔

آن دسول الله صلى الله عليه وسلّع دخل المسمولة وصعد المنابر فعال آميان آميان آميان أمين فلكا وفكرت ويلكا وسول الله كفن والكاك في آميل كالمنت تصنعه فقال إن حيريل تبتى في في آميل حسمة فقال إن حيريل تبتى في في آميل ورجة فقال يا محكة من أورك والديه فلم يدخلا المجنة فابعد الله تناب المعتمة فقال يا في الله وجة التانيق ومن أورك مشهد ومضان فلم يفق وله فالله وجة التانيق ومن أورك شهر من المعتمة المناب في في الله وحدة عند المناب في المناب في الله وكالم المعتمة فقلت آمين شمة من المناب في في الله وكالم الله فقل الله وكاله فقل وكاله وكاله فقل وكاله فقل وكاله وكاله فقل وكاله فقل وكاله و

ترجمہ گذر چکا ہے ایک نیالفظ تبدیٰ آیا ہے اس کامعنی ہے ظاہر ہوا۔ بزار نے اپنی مند میں اسے بھی روایت کیا ہے طبرانی ، ابن ابی عاصم اور جعفرالفریانی

نے بھی روایت کی ہے اس کی سند میں ابن البیعہ راوی ضعیف ہے لیکن اس کی حدیث کے بهت سے شواہد ہیں جیسا کہ تونے ملاحظہ کئے ہیں۔

حضرت عبدالله بن جعفرر منى الله عنماني كريم صلى الله عليه وسلم سے اس طرح كى روايت كرتے ہيں جے الفريابي نے تخریج كياہے، حضرت حسن بھرى سے ایک مرسل حدیث مروى ہے جو مذکورہ بالا احادیث کے ہم معنی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔

ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس مَنْ ذُكِدْتُ عِنْدُا فُلَمْ يُصَلِّعَلَى عَلَى كَ سائے ميرا ذكر ہواور وہ مجھ پر درود نہ بھیج وہ بدبخت ہے۔

قَالَ دَسُولُ النَّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنَّدُ شَفِيَ ۔

اس کو ابن انسنی نے ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا ہے اور الطبرانی کے ہاں یہ الفاظ ہیں شَقِيَ عَبْلُ ذُكِرَتُ عِنْدَة فَكُمْ لِصَلِّعَلَى

جو حضور عليه الصلوة والسلام كا ذكر سنے اور درود چھوڑ دے وہ جنت کاراستہ بھول گیا ہے

حضرت حسین ابن علی رصی الله عنما ہے مروی ہے فرماتے ہیں۔

ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ بر درود پڑھناچھوڑ دیا تواس نے جنت کاراستہ

قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْلَاكُ فَخَطِئَ الصَّلَاةَ عَلَى ْخَطِىكَى طَرِثِقَ الْجُنَّةِ ِ ـ

اس حدیث کو طبری اور طبرانی نے تخریج کیا ہے۔ محمد بن الحنفیہ وغیرہ سے مرسلا مردی ہے المنذري فرماتے ہیں وہو اشبہ۔ مصنف فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اس روایت کو ابن ابی عاصم اور اساعیل القاضی نے نقل کیا ہے اور اس کے الفاظ میہ ہیں۔ مُن ُ ذَکِرْتَ عِندُه فنسِی الصَّلَاة عَلَیّ، ایک اور روایت میں فَلَمْ تَبِصُلِ عَلَیٌّ فَقَدْ خَطِیّ طَرْیَقَ الْجَنَّةِ کے القاظ بير \_

amerikan merilikan dan merupakan dibuntuk di dibuntuan dibuntuk di dibuntuk di dibuntuk di dibuntuk di dibuntu Berapat dibuntuk dib

حضرت ابن عباس سے مروی ہے

قَالَ قَالَ رَمُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ نَسِى الصَّلَاةَ عَسَلَىٰ خَعِلَىٰ طَدِيْقَ الْجَنَةِ -

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرما يا بجو مجھ پر درود پڑھنا بھول مميا وہ جنت كا سيدھا راستہ چھوڑميا۔

سر حدیث کو ابن ماجہ، الطبرانی وغیرہانے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں حبارہ بن السی حدیث کو ابن ماجہ، الطبرانی وغیرہانے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں حبارہ بن المغلس ضعیف راوی ہیں اور رہے حدیث اس کی مناکیر میں شار کی جاتی ہے۔ واللہ الموفق - حضرت ابو ہررہ و رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول عمیاوہ جنت کاراستہ بھول عمیاایک روایت میں جنت کے راستہ سے خطا کرعما۔

اس حدیث کو بیعتی نے شعب اور سنن کبری میں، النیمی نے الترغیب میں ابن الجراح نے الخامس من آمالیہ میں ان الفاظ ہے روایت کیا ہے۔

مَن دُكِرْتَ عِنْدَاكُ فَنسِي الصَّلَوٰةَ عَلَى خَطِئ بِهِ طَرِيْقَ الْجَنْدِ -

ترجمہ گذر چکا ہے۔
اور الرشید العطار نے روایت کی ہے فرما یا کہ اس کی اساد حسن ہے الحافظ ابو موسیٰ المدین اور الرشید العطار نے روایت کی ہے اور فرماتے ہیں یہ حدیث ایک جماعت سے مروی ہے جن میں حضرت علی بن ابی طالب ابن عباس ابو امامہ اور آم سلمہ رضی الله عنهم ہیں الفاظ یہ میں حضرت علی کی حدیث کو ابن ہیں میں کہتا ہوں حضرت علی کی حدیث کو ابن ہیں میں السلوۃ علی یہ مصنف فرماتے ہیں میں کہتا ہوں حضرت علی کی حدیث کو ابن ہیں میں آئی السلوۃ علی یہ مستقد نقل کیا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں مئن و کر ت عند کا گئی مستقد سند کے ساتھ نقل کیا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں مئن و کر ت عند کا گئی تھا تھی ہے کہ کریں آئی تیا۔

عدیت ابن عباس ابھی ابھی گذری ہے ابی امامہ اور ام سلمہ کی احادیث پر ابھی تک مجھے حدیث ابن عباس ابھی ابھی گذری ہے ابی امامہ اور ام سلمہ کی احادیث پر ابھی تک مجھے آگای نہیں ہوئی۔ ابن ابی حاتم کے ہاں بھی میں حدیث حضرت جابر سے مروی ہے اور انہوں نے ابن ابعطار کے طریق سے تخزیج کی ہے فرماتے ہیں اس کی سند جید حسن متصل انہوں نے الرشید العطار کے طریق سے تخزیج کی ہے فرماتے ہیں اس کی سند جید حسن متصل

ہاں کے الفاظ حضرت ابن عمباس کی حدیث کی طرح ہیں۔ محمہ بن علی سے اس کی مثل مرسلا مردی ہے۔ بیہ تمام طرق بعض بعض مرسلا مردی ہے جسے عبدالرزاق نے اپنی جامع میں تخزیج کیا ہے۔ یہ تمام طرق بعض بعض کو تقویت دیتے ہیں باللہ التوفیق۔

حضرت عبداللہ بن جراد رمنی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔
قال من ذریح میں اللہ عنہ کیکئی گئی کے میں کے سامنے میرا ذکر ہواور اس نے مجھ پر
عکی کہ حفیٰ کا النا کہ استا کہ میں داخل ہوا۔
درود نہ بھیجا وہ آگ میں داخل ہوا۔

یہ الدیلمی نے اس مدیث کولیعلی بن الاشدق کی روایت سے مند الفردوس میں تخریج کیا ہے۔ حضرت انس رصی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔

سَمِعْتُ الدِّيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ مَن وَحُوثُ بَيْنَ يَدَيهِ وَلَا أَنْ مِن وَصَلَاةً تَامَت مَا فَلَيْسَ مِنِى وَلَا أَنَامِنُ فَهُمْ حَالَ اللهُمُ صَلِى مَن وَصَلِمَ وَصَلِمَ وَافْطُعُ مَن لَهُ يَصِلُمَن وَصَلِمَ وَصَلِمَ وَافْطُعُ مَن لَهُ يَصِلُمِن وَصَلِمَ وَصَلِمَ وَافْطُعُ مَن لَهُ يَصِلُمِن وَصَلِمَ وَصَلِمَ وَافْطُعُ مَن لَهُ يَصِلُمِن وَصَلِمَ وَافْطُعُ مَن وَصَلِمَ وَافْطُعُ مَن وَصَلِمَ وَافْطُعُ مَن وَصَلْمَ وَصَلْمَ وَافْطُعُ مَنْ وَصَلْمَ وَافْطُعُ مَنْ لَهُ يَصِلُمُن وَصَلْمَ وَافْطُعُ مَنْ وَصَلْمَ وَافْطُعُ مَنْ لَهُ يَصِلُمُن وَصَلْمَ وَافْطُعُ مَنْ لَهُ يَصِلُمُن وَصَلْمَ وَافْطُعُ مَنْ لَهُ يَصِلُمُن وَصَلْمَ وَافْلُولُونَ وَافْلُمُ مَنْ لَهُ يَصِلُمُن وَصَلْمَ وَافْلُولُونَ وَافْلُمُ اللهُ يَصِلُمُن وَصَلْمَ وَافْلُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَصِلُمُن وَاللّهُ اللهُ اللهُ

میں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سا کہ جس کے سامنے میں یاد کیا جادل اور وہ مجھ پر مکمل درود نہ بھیجے وہ مجھ سے نہیں اور نہ میں اس سے ہوں پھر فرمایا اے اللہ اس سے تعلق قائم فرما جس نے مجھ سے تعلق قائم فرما جس سے جس سے تعلق جوڑا اور قطع تعلق فرما اس سے جس نے میرے ساتھ تعلق نہیں رکھا۔

میں اس کی اس سند پر آگاہ نمیں ہوا۔ حضرت قادہ سے مرسلامردی ہے۔ قال دسول الله صلی الله عکی ناتہ عکی ہے۔ وسکم مین الجتفاات اُذکر عین ا

نَجُلِ فَلَا يُصَلِّي عَلَى -

ہے کہ میں کسی آدمی کے سامنے یاد کیا جاؤں اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ سناسات سندریں

ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بيہ جفا

یہ حدیث نمیری نے عبدالرزاق کے طریق سے دو سندوں کے ساتھ تخریج کی ہے اور اس کے راوی ثفتہ ہیں۔

حضرت حسن بن علی رضی الله عنمانی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔ قال بعضی با مندید میں اس کے قال بعضی المندید میں اس کے قال بعضی المندید میں اس کے مندید میں کے م

ا نَا اُوْ كُمْ عِينَا مَا فَلَا يُصَلِّى عَلَى ۔ سامنے یاد کیا جاؤں اور وہ مجھ پر درود نہ بھیج۔ اس حدیث کو قاسم بن اصبخ ، ابن ابی عاصم اور اساعیل القاضی نے روایت کیا ہے۔ حضرت حسن کے بھائی حضرت حسین بن علی رضی الله عنهم نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔

ی عفر اسلم نے ارشاد میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔

قَالَ الْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدُهُ فَالَ الْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدُهُ فَالَمْ الْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدُهُ فَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ أَلَّا مُلَّا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ مُنْ أَلَّ مُنْ

اس مدیث کوام احمہ نے اپنی مند میں، نسائی نے سنن کبری میں، بیمتی نے الدعوات اور الشعب میں، ابن ابی عاصم نے السلاۃ میں، الطبرانی نے الکبیر میں التیمی نے الترغیب میں اور ابن حبات بی صحح میں روایت کیا ہے ابن حبان فرماتے ہیں یہ حسن کی روایت کر دہ مدیث کے زیادہ مشابہ ہے اور حاکم نے اپنی صحح میں روایت کی ہے اور فرماتے ہیں یہ صحح الاساد ہے محر بخاری و مسلم نے تخریج نہیں گی۔ اس کی شاہد عن سعیدا کم تعبری عن ابی ہریرہ کی سند سے مروی ہے۔ اس شاہد کو بھی حاکم نے علی بن حسین عن ابی ہریرہ کے طریق سے تخریج کیا ہے امام البیمتی نے الشعب میں روایت کی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں۔ تخریج کیا ہے امام البیمتی نے الشعب میں روایت کی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں۔ المیکنے نیال میرا تذکرہ ہو اکتریک کے اس میرا تذکرہ ہو

عِنْدَاکا فَکُنَمْ لِیُصَیِّلِ عَلَیٰ ہے۔ عِنْدَکا فَکُنَمْ لِیصَیِّلِ عَلَیْ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روابیت فرماتے ہیں۔ مصرت علی رسی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روابیت فرماتے ہیں۔

قال المبخیل من ذکرو می عند کا کا کا کہ کہ سے گئے۔ ترجمہ گذر چکا ہے۔
اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا ہے اور ان کے طریق سے ابن بشکوال نے بھی روایت کیا ہے اور ان کے طریق سے ابن بشکوال نے بھی روایت کی ہے امام بخاری نے اپنی تاریخ میں سعید بن منصور نے سنن میں بیہ تی نے شعب میں روایت کی ہے میں روایت کی ہے میں روایت کی ہے امام ترذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن سمجے ہے ایک نسخہ میں غریب کے لفظ زائد ہیں۔

مصنف فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اس متن کی اسناد میں اختلاف ہے جیسا کہ تونے دیکھا ہے بعض علاء نے تا بعی اور محابی کے حذف کی وجہ سے مرسل بنائی ہے دار قطنی نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ روایت جس میں حسین تصغیر کے ساتھ واقع ہے وہ صواب کے زیادہ مشابہ ہے اساعیل القامنی نے فضل الصلوٰۃ میں اس حدیث کے مختلف طرق کی شخریج کی ہے اور حضرت علی اور آپ کے دونوں بیٹوں کی حدیث میں جو اختلاف ہے اس کے بیان کرنے پر بہت لمبی بحث کی ہے اور عبداللہ بن علی بن حسین عن ابیہ کے واسطہ سے میں حدیث مرفوعاً بھی روایت کی ہے جو بخاری نے اپنی تاریخ میں نقل کی ہے۔ خلاصہ سے کہ یہ صدیث حسن کے درجہ سے کم تمیں ہے۔

حضرت انس بن مالک رمنی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم

البَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْلَا لأَفَلَمْ يُصَلِّعَلَى - ترجم كذر جاب ہی حدیث دوسرے باب کے اوائل میں محذر چکی ہے۔

حضرت انس ہے مرفوعاً مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہایا۔

أُنَيِّتُكُمُ إِلَّعْجَدِ النَّاسِ مَنْ ذُكْرِمْ عِنْدَةُ كُلَّمْ يُصَلِّعَلَىٰ وَمَنْ تَالَ لَهُ رَبُهُ فِي كِتَابِهِ أَدْعُولِيْ فَكَمْ يَنْعُهُ تَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُمُ -

اَلَا أَنَيْنَكُمْ إِنْ الْمُعَلَامِ الْمُعَلَامِ الْكِ كَالِم كَيامِن تهين بخيون مِن سے برے بخيل كے بارے میں خبر نہ دوں ، کیا میں حمہیں لوگوں میں ہے عاجز ترین مخض کی خبر نہ دوں۔ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نه بھیجا، جسے رب تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مائلنے کا تھم فرما یا اور اس نے نہ ما نگا اللہ تعالی کاارشاد ہے تم مجھے سے ماتکومیں تساری التجاوَل كو قبول كروں گا۔

اس حدیث کی سند پر مجھے آگاہی شیں ہوئی۔ ابو سعید الواعظ کی شرف المصطفیٰ " میں ہے۔

rene i grande Elegrador dos sos deligras o elegrador o deligrador de la discolar

حضرت عائشہ سحری کے وقت کوئی سلائی کر أَنَّ حَالِمَتُكَ تَحِنى اللَّهُ عَنْهَا كَانَتُ ر ہی تھیں سوئی تم ہو تنی اور چراغ بجھ تمیا فور آ تَخِيْطُ شَيْئًا فِي دَمَّتِ السَّمْرِونَ صَلَّتْ الإبرة وطيغ السراج فدخسك نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پورا عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرہ بقعہ نور بن ممیااور آپ نے سوئی تلاش فأضاء البيت بضوء باصلى الله كرلى اور كها يارسول الله! آپ كاچره كتنايرنور عكيك وستعرد وحنات الابرة ہے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَقَالَتْ مَا اَضَدَءُ وَ-بُهِ لِكَيَادُسُولَ ہلاكت ہے اس كے لئے جو قيامت كے دن النُّومَالَ وَيُلُّ لِلْكَنْ لَابْدَا فِي كَيْرُمَ مجھے نہ دیکھے گا۔ یوجھا،حضور! کون آب کونہ الفيامة قالت دمن لايراك و کیھے کا فرما یا بخیل پھر حضرت عائشہ نے یو جیما قَالَ الْبِيَخِيْلُ قَالَتُ وَمَنْ الْبِيَخِيْلُ بخیل کون ہے جضور علیہ الصلؤة والسلام نے قَالَ الَّذِي لا يُصَلِّي عَلَى وَاسْمِعَ فرمایا وہ جو میرا نام س کر مجھ پر درود نہیں

ابو تعیم کی حلیہ الاولیاء میں ہے۔

بالسِّمِيُّ ـ

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس سے ایک آومی گذرا جس کے پاس ایک مادہ ہرن تھا جس کو اس نے شکار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس ہرنی کو قوت کو یائی عطا فرمائی ہرنی نے عرض کیا یار سول اللہ! میرے چھوٹے بیج ہیں جنہیں میں دودھ پلاتی ہوں۔ اب وہ بھوکے ہوں گے اسے تھم فرمائے کہ میہ مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے بچوں کو جاکر دودھ پلاؤں۔ پھر میں واپس آجاؤں کی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آگر تو واپس نہ آئی تو پھر؟ ہرنی نے عرض کی حضور ایکر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اس مخص کی طرح اللہ کی لعنت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے یا اس آ دمی کی طرح مجھ پر لعنت ہو جو نماز پڑھے اور دعانہ مائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کو آزاد کرنے کا تھم دیا اور فرمایا میں اس کا ضامن ہوں ، ہرنی دورہ پلا کر واپس آھنی۔ جبریل اسی وقت ہار گاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا محمہ صلی اللہ عليه وسلم! لله تعالى آپ كوسلام فرما تا ہے اور بيه ارشاد فرما تا ہے مجھے اپني عزت و جلال كي

and the second of the second o

قتم میں تمہاری امت پر اس سے زیادہ میریان ہوں جتنا کہ ہرنی اپنے بچوں کیلئے میریان ہے میں انہیں تمہاری طرف لوٹاؤں کا جیسے میہ ہرنی تمہاری طرف لوٹ آئی ہے۔ میں انہیں تمہاری طرف لوٹاؤں کا جیسے میہ ہرنی تمہاری طرف لوٹ آئی ہے۔ شرف المصطفیٰ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مردی ہے فرمایا۔

الآامِ كُكُمْ عَلَى حَيْدِ النَّاسِ وَ الْكَاسِ وَ الْكَاسِ وَ الْمَكْسِ النَّاسِ وَ الْكَسِلِ النَّاسِ وَ الْكَسِلِ النَّاسِ وَ الْكَسِلِ النَّاسِ وَ الْمَاسِ وَ الْمَاسِ وَ النَّاسِ وَ الْمَاسِ وَ الْمَاسِ وَالْمَاسِ وَ الْمَاسِ وَ

کیا میں حمہیں بمترین انسان ، بدترین انسان بخیل ترین، انتائی ست، سب سے زیادہ ملامت زدہ اور سب سے زیادہ چور آ دمی پر آگاہ نہ کروں، عرض کی عملی کیوں نہیں ارشاد فرما یا بتمام لوگوں سے بہتروہ ہے جس ہے لوگ تفع اٹھائیں۔ تمام لوگوں سے براوہ ہے جو اینے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانے کیلئے کوشاں ہے بست ترین وہ ہے جو رات کو جاکتا رہا مگر زباں اور اعضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا۔ لوگوں میں سے زیادہ ملامت کے لائق وہ ہے جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیج اور بخیل ترین وہ ہے جو او کوں پر سلام کرنے میں بحل کرتا ہے اور سب سے زیادہ چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے عرض کی عنی یار سول اللہ! نماز کی چوری کیسے کر تا ہے ارشاد فرمایا اس کار کوع و سجود بوراا دانهیں کرتا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ اللہ مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
حضہ الْعَبْدِ مِینَ الَّبِهُ حَلَّى اِلْمَا اللهُ عَلَیْ ہِ اِس کے عشہ اس کے عشہ اللہ علی اللہ علی ہے کہ جب اس کے عشہ اللہ علی تھے اللہ علی میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ عِنْدَ کَا اَنْ لَا یُصَالِی عَلیْ ہے۔

بيجير

rent i grand de la grand de la

الدیلی نے اس حدیث کو حاکم کے طریق سے روایت کیا ہے۔

حضرت حسن بھری ہے مرسلاً مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بحسب المنومين مين المنتخل أن مومن كايى بكل اس كى محروى كيلت كافى ب اُذكَدَعِنْدَا لاَ فَكُلُو يُصَلِّى عَلَى وَفِي لَعُنْظِ كه اس كه سامنے ميرا ذكر مو اور وہ مجھ بر

كَفَى بِهِ شُعَّا أَن أَوْ كَرَعِنْ لَدَجُلِ فَلَا يُصَلِّىٰ عَلَىٰ ورودنه بيج -

یہ سعید بن منصور نے تخریج کی ہے اور القاضی اساعیل نے دو واسطوں سے روایت کی ہے اس کے راوی تقتہ ہیں۔

حضرت ابو ذرالغفاری رضی الله عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک دن میں حضور صلی الله عليه وسلم كى بار كاه ميں حاضر ہوا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا۔

مَنْ دُكِدْتُ عِنْدَا لَا فُكُمْ يُصَلِّ عَلَى جس كسامة ميرا ذكر مواور وه مجهير وروو

فَنَهُ اللَّكَ أَمِنْ خَلُ النَّاس م نه يرص وه بخيل ترين انسان بـ

اس حدیث کو ابن عاصم نے "الصلاہ" میں علی بن یزید عن القاسم کے واسطہ سے ر وایت کیا ہے اِلقاضی اساعیل نے معبد عن رجل من اہل ومشق عن عوف بن مالک عن الی ذر کے واسطہ سے مرفوعاً نقل کی ہے کہ ارشاد فرمایا۔

اَنَّ اَشِخُلِ النَّاسِ مُنْ ذُكِرِمَ عَيْدَهُ فَلَمْ كَصُلِّ عَلَى تَرْجِمَه كُذِر حِكابِ

اس طرح اس مدیث کواسخق اور الحارث نے اپنی اپنی سند میں روایت کیا ہے اسکے الفاظ میہ ہیں۔

وه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ياس بينه يا فرما بارسول الثد صلى الثدعليه وسلم ان كے پاس بیٹھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھااے اباذر جاشت کی نماز پڑھی ہے اس کے بعد ایک طویل حدیث ذکر کی جس میں سیامتن بھی ہے۔

انته جكس إلى رسول المتوصلي الله عَلِبْنِي وَسَلَّمَ أَوْسَكِكُمَ أَوْسَكُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلِيْهِ فَقَالَ مَا أباذر أصليت الضلي فذك حَدِيْتُ المُكُنَّ وَنِيْهِ هَذَا المُكُنَّ رَ

حدیث غریب ہے اور اس کے رجال سیحے کے رجال ہیں لیکن ان میں ایک راوی مہم ہے جسے میں سمیں جانتامصنف فرماتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اساعیل القاصلی کی سند میں لطیفہ ہے وہ رہے کہ رہے صحابی کی صحابی ہے اور یا بعی کی تابعی ہے روایت ہے۔

and the second of the second o

حعزت ابو ہرریرہ رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ سم مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ تعالیٰ کاذکر کرتے ہیںاور نہ اس کے نبی پر ورود پڑھتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لئے باعث حسرت ہوگی جاہے تو ان کو عذاب دے اور جاہے توان کو بخش دے۔

مَاجَلَسَ قَوْمٌ نَجُلِسًا لَمْ يَذُكُو وَا الله تعالى فيناو ولكم يُصَلَّوْا عَلَى نَبِيِّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَّاكَانَ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ تِرَكُّ يُومُ الْعِيَامَةِ فَإِنْ شَاءَ حُذَّ بَهُمْ كَإِنْ سُاءَ

غَفَدُلَهُمُ .

بيه حديث احمد، الطيالسي، الطبراني ني الدعاء عمين، ابو الشيخ ، اساعيل القاضي اور ابو داؤد الترندي نے روايت كى ہے ترندي نے لكھا ہے كه بيه حديث حسن ہے مصنف فرماتے میں بیں کہتا ہوں میہ حدیث اپنے شواہ کے اعتبار سے حسن ہے کیونکہ امام ترندی نے صالح مولی التؤتمہ سے روایت کی ہے جو ضعیف ہیں۔ الحاکم نے اپنی متدرک میں اس واسطہ سے تخریج کی ہے ابن ابی عاصم نے بھی اس طرح روایت کی ہے ابن حبان نے اپنی سیجے میں ذکر کی ہے اور الحاتم نے اپنی منتدرک میں موقوفاً الاعمش بن ابی صالح عن ابی ہرریرہ کے واسطہ سے

مندرجہ ذیل الفاظ میں تخریج کی ہے۔

جب لوگ تسی مجلس میں بیٹھے اور پھرا لٹد تعالیٰ مَاجَلَلَ قُومٌ كَجُلِسًاثُمُ لَكُوْرُقُوا کا ذکر اور نبی مکرم صلی ایند علیه وسلم پر درود قَبْلَ أَنْ يَذَكُرُ وَاللَّهُ دَلِيصَكُّولُكَلَّ برجے بغیر جدا جدا ہو مئے ان پر قیامت تک نَبِيّهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ مُحَسِّرَةٌ إلى يَوْمِ الْمِتِيَامَةِ -حسرت ہوگی۔

مالح کے طریق ہے بھی روایت کی ہے اس کے الفاظ ہے ہیں۔

سَمِعْتُ أَبَاهُ رَبْرَةً يَقُولُ قَالَ أَبُوالْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ آيّمًا قَوْمِ حَبِكُمُوْ اضَاطَالُوْ الْجَلُوسُ ثُمَّ لَفَرْ فِي الْمَبْلُ اَنْ يَلْأَكُوُوْ ا 

عَذَّ بَهُمْ وَإِنْ سَنَاءَ عَفَرُكُهُمْ - مفهوم وترجمه كذر چاہے-

الحاتم فرماتے ہیں میہ حدیث سیجے ہے ذہبی نے اس قول کار دکیا ہے کیونکہ صالح ضعیف ے اس الفاظ کے ساتھ طرانی نے الدعاء میں ذکر کی ہے حاکم نے ابن ابی ذیب عن

and a graph of the green and and the second state as when the first and a state of the second state of the second

ا کمقبری عن ایخق بن عبدالله بن ابی طله عن ابی ہررہ عن النبی صلی الله علیه وسلم کے طریق سے مندرجہ ذیل الفاظ ہے بھی ذکر کی ہے۔

> قال مَاجَلَسَ قَوْمُ يَدُكُرُونَ الله لَمْ يُعِمَلُوا عَلَى مَبِيهِمْ إِلَّا كَانَ دَالِكَ الْمَعْلِيسُ عَلَيْهِمْ مِيْرَةً وَلاَ فَعَكَ قَوْمُ لَمْ يُذَكُرُوا الله إِلاَ كَانَ عَلَيْهِمْ بَوْرَةً مِي بِهِ النَّارِي كَي شرط بِرضِح بِ-فرمات مِي بِه النَّارِي كَي شرط بِرضِح بِ-

جس قوم نے مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا اور اسپے نبی پر درددنہ بھیجا تو وہ مجلس اس پر وہال ہوگی، کوئی قوم جیٹھی اور اللہ کا ذکر نہ کیا تو وہ مجلس ان پر وہال ہوگی۔

امام احمہ نے اپنی مسند میں نہیں روایت ان الفاظ سے ذکر کی ہے۔

جس قوم نے مجلس قائم کی اور اس میں اللہ کا ذکر شمیں کیاوہ ان پر وہال ہوگی جو راستہ پر چلا اور اللہ کا ذکر نہ کیاوہ اس پر حسرت ہوگا، جو بستر پر آیا اور اللہ کا ذکر نہ کیا اس پر وہال ہوگا ایک روایت میں ہے ہوم قیامت حسرة ہوگی تواب کی وجہ ہے آگر چہ جنت میں داخل ہوگی تواب کی وجہ ہے آگر چہ جنت میں داخل بھی ہوگئے۔

میں گہتا ہوں اس حدیث میں اسم مقبری پڑا ختلاف ہے بعض نے عنہ عن ابی ہررہ کہا ہے بیہ ابو داؤ د وغیرہ کی روایت ہے بعض نے عنہ عن

ایخق عن ابی ہریرہ کما ہے یہ احمد اور حاکم کی روایت ہے جیسا کہ گذر چکا ہے وائٹد اعلم امام بہوت نیا گئے۔ ملہ مانان ماریس سے مریب

بیہ بی نے الشعب میں بیہ الفاظ روایت کئے ہیں۔ مرد میں

and the second s

اس مدیث کو الطبرانی نے الدعاء اور معم کبیر ہیں البی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس سے راوی ثقتہ ہیں۔

حضرت ابو سعید الخدری رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہوں ہے۔ ہوایت کرتے ہیں سبی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَا يَجْدِينُ قَوْمٌ عَبُلِسًا لَا يُصَلَّوُنَ وْيُعِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّ كَانَ عَلَيْهِ مِ حَسْرَةٌ وَإِنْ وَخَدُوا الْجَنَّةَ لِمَا يَرَوْنَ مِنَ الشَّوَابُ -

سی قوم نے تمکن قائم کی اور اس میں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے درود نہ پڑھاتو وہ ان کے لئے حسرة کا باعث ہوگی دوسری نیکیوں کے تواب کی وجہ اگر چہ جنت میں واخل ہوسئے ہونگے۔

اس حدیث کو الدینوری نے المجالے میں التیمی نے الترغیب میں ، البیمی نے الشعب میں سعید بن منصور نے السنن میں اور اساعیل القاضی اور ابن شاہین نے اپنے بعض اجزاء میں روایت کیا ہے ابن بشکوال نے ابن شاہین کے طریق سے روایت کی ہے ، الفیاء نے المختارہ میں ابو بکر الشافعی کے طریق سے مرفوعاً اور ابو بکر بن ابی عاصم کے طریق سے موقوفاً روایت کی ہے اس طرح النسائی نے عمل الیوم واللیل میں اور البغوی نے الجعدیات میں روایت کی ہے ہے حدیث صحیح ہے۔

حضرت جابر رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
مالیجہ تقیم تحقیم تحقیم تلفی تحقیم تحق

اس مدیث کو الطیالسی نے اور ان کے طریق سے بیعتی نے شعب میں اور الفیاء نے الحقارہ میں روایت کیا ہے نسائی نے وقعل الیوم واللیلہ میں تخریج کی ہے اس کے رجال، رجال الصحیح علی شرط مسلم ہیں الطبرانی نے الدعاء میں یہ الفاظ لکھے ہیں۔

مَامِن قَوْمٍ إِجْتَمَعُوا فِي بَعْلِسٍ ثَمَّ تَفُرُ تَوُا وَلَمْ يَنْ كُوُوَا الله وَلَمْ يُصَلّوا عَلَى يَبِيتِهِمْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يُوْمَ الْقِيامَةِ ترجمه كذر چكا ب

and a sign redifference of the late of the second section is a second section of the second section of the second section is a second s

حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مدن کم یکھتیں علی فکا دین کے ۔ جس نے مجھ پر درود نہ مجیجا اس کا دین نہیں۔

اس مدیث کو محمد بن حمدان المروزی نے تخریج کیا ہے اس کی سند میں ایک راوی کانام ذکر نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ عنها سے مرفوعاً مروی ہے جمعے اس کی سند معلوم نہیں ہے، فرما یا تین محفی میرا چرو نہ دیکھیں سے والدین کانافرمان، میری سنت کا آدک اور وہ فخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجمع پر ورو و نہ پڑھا۔

خصرتی اللہ عکیہ و سکتم دعلی آیا ہم اطکعت المتمس دتلی الیوم احس۔

تیسرے باب کوہم چند فواکد کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ پہلار غم کی تحقیق کے بارے میں۔

جوہری نے رغم غین کے فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ حکایت کیا ہے ہماری روایت میں غین ہجمہ کے کسر کے ساتھ ہے جس کا معنی ہے بصق بالرعام حوالتراب ذلا وحوانالیعنی ذلت و رسوائی کی وجہ سے خاک آلود ہوا۔ ابن عربی نے غین کے فتح کا قول کیا ہے اس کا معنی ہے " ذل " نیعنی ذلیل ہونا نمایہ میں ہے بقال رغم برغم رغماو رغماوار غم اللہ الفہ یعنی اللہ نے اس کی ناک کو مٹی میں ملا دیا یہ اس کی اصل ہے پھر یہ ناپندی کے باوجود پیروی کرنے و عاجزی کیلئے استعمال ہونے لگا ہے بعض فرماتے ہیں اس کا معنی اضطرب بھی ہے بعض فرماتے ہیں اس کا معنی اضطرب بھی ہے بعض فرماتے ہیں اس کا معنی اضطرب بھی ہے بعض فرماتے ہیں اس کا معنی اضطرب بھی

صعد) ماضی میں عین کے کسرہ کے ساتھ اور مستقبل میں عین کے فتح کے ساتھ ہے ہے واضح ہے۔

(بعد) عین کے ضمہ کے ساتھ لیعنی خبر سے دور ہوا ایک روایت میں ابعدہ اللہ ہے،
عین کے کسرہ کے ساتھ بھی مردی ہے اس کا معنی ہے بلک دونوں معنوں پر محمول کرنے
سے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔

دوسرا فائدہ محطی کی محقیق میں ہے۔

النہایہ میں ہے یَقَالُ خَطِی فی دِینِهِ خُطَا ایم فیہ بعنی خطی فی دینہ بعنی محناہ کیا ہے دین میں۔ العظمی کامعنی ذنب اور ائم ہے اُخطاء تعظمی اِذَا سُلگَتَسِبْلُ العُطَاءِ مُعَمَّا اُوْسَنُواْ جب کوئی جان ہو جد کریا بھول کر غلط راستہ پرچل پڑے تو کہتے ہیں اخطاء۔

خطاء بمعنی اخطاء بھی استعال ہوتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں خطی اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی عمداً غلط راستہ پر چل پڑے اور خطااس وقت بولتے ہیں جب ارا دہ نہ ہو۔ جب کوئی سمی چیز کا ارا دہ کرے بھر وہ اس کے علاوہ کوئی کام کرے یا درست نہ کرے تواس کے علاوہ کوئی کام کرے یا درست نہ کرے تواس کے لئے اخطا وقع فی الشقابولا جاتا ہے اخطی ہمزہ کے ضمہ طاکے کسرہ کے ساتھ ماضی مجمول کا صفحہ۔

تبسرا فائده

۔ رود پاک چھوڑنے والے کی نمازی نہیں ہوتی جو نماز دین کاستون کی جو درود کو

نزک کرے وہ ای سزا کامستحق ہے۔

اے مخاطب اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے غافل نہ ہو ورنہ بھلائی و نبیکی کانور تجھ سے غائب ہو جائے گا، بخیلوں کا سردار بن جائے گا۔ اہل جفا کے اخلاق سے متصف لوگوں میں شار ہوگا بیوقوف اور غیر مطمئن قلب والوں اور جنت کے راستہ سے بھنکنے والوں میں شار ہوگا۔

وفقك الله وَإِيَّا كَلِمُ وَمَا تَهُ وَرَغَيِنَا فِيمَا يَبِلَغُ بِجِزَيلِ عَطَائِهُ وَصَلَا تَا بَمَنَهُ وَكرمه ر

اَ تَبِخُلُ مُو إِمسَاكُ مَا لِيقَنِنَ فَعَمَنَ لَيُسْتِحِقَهُ لِيعِيٰ بَلْ بِهِ ہے كہ جمع شدہ مال مستحق سے روک لینا گذشتہ احادیث اس بات پر دلالت كرتی ہیں كہ طاعت میں سستی كرنے والا بخل ہے موصوف كيا جاتا ہے۔

يانجوال فائده

رة: پہلے آکسورہ پھرراء مخففہ مفتوحہ اور پھرت، اس کا معنی حسرت ہے جیسا کہ دوسرے طربق میں رق کی جگہ الحسرہ ہے بعض علاء فرماتے ہیں اس سے مراد آگ ہے بعض فرماتے ہیں اس کا مطلب محناہ ہے۔ ابن الاثیر فرماتے ہیں الترۃ النقص یعنی اس کا معنی کی ہے بین اس کا مطلب محناہ ہے۔ ابن الاثیر فرماتے ہیں الترۃ النقص یعنی اس کا معنی کی ہے بعض فرماتے ہیں التبعہ یعنی آدائی جھ ہے اس کے آخر ہیں ۃ داؤ مخذوفہ کے عوض آئی ہے جیسے عدۃ میں ہے اس کا اعراب کان کے اسم کے اعتبار سے مرفوع اور خبر کے اعتبار سے منصوب یردھنا دونوں طرح جائز ہے۔

· جھٹافائدہ

چھٹافائدہ کوان کو کھٹوا کہ کئے کے معنی کے بیان میں ہے یہ قیقت حال تواللہ تعالیٰ جانا ہے وہ تا ہے وہ آمت کے موقف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو ترک کرنے کی وجہ سے اظہار افسوس کریں گے کہ اتنا برا تواب ان سے فوت ہو گیا آگر چہ ان کی رہائش گاہ جنت ہوگیا آگر چہ ان کی رہائش گاہ جنت ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جنت میں دخول کے بعد بھی حسرت کرتے رہیں گے۔ ساتوال فائدہ

ساتوال فائرہ الجفاء كى تحقيق ميں ہے۔

ا کجفاء جیم کے فقہ اور مد کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے نیکی اور تعلق کو ترک کرنا اس کا اطلاق سخت طبیعت پر بھی ہوتا ہے المجفاء کامعنی صدیث میں بیہ ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے ہیں واللہ اعلم۔

#### چو بھاباب

اس صدیث کواحمہ، نسائی، الدارمی، ابو نعیم، انسیمتی، الخلعی نے روایت کیا ہے۔ ابن حبان اور الحاکم نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کی ہے حاکم نے صحیح الاسناد کہا ہے۔ حضرت علی رصنی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله تعالی کے پچھ فرشتے زمین میں مردش کرتے رہوں اور میری امت کاجو فرد مجھ پر درود مجھیا ہے وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔

عَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسُلَّمَ اللهُ وَسُلَّمَ اللهُ وَسُلَّمَ اللهُ وَسُلَّ اللهُ مَن صَلَّى عَلَى مَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَ

اس حدیث کو دار قطن نے زاذان عن علی کے طریق سے ابو ایخق المزنی کی حدیث سے جو حصد لیا ہے اس میں تخریج کیا ہے مگریہ دہم ہے کیونکہ زازان نے ابن مسعود سے روایت کی ہے جیسا کہ پیچے گذر چکا ہے۔ حسن بن علی بن ابی طالب رمنی اللہ عنما سے مروی ہے فرماتے ہیں۔

and the first of t

قَالَ دَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ مَاكُنْتُمْ فَصَلُوْ اعَلَىٰ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُونِيْ -

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يائتم جهال بمی مو مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہاری ملاۃ مجھ تک چہنچی ہے۔

اس حدیث کو الطبرانی نے الاوسط اور الکبیر میں روایت کیا ہے اور ابو یعلی نے حسن سند کے ساتھ روایت کی ہے لیکن کما کیا ہے کہ اس میں ایک ایسا مخص ہے جو معروف نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنمایے مردی ہے فرماتے ہیں

> ليش كحدة مِنْ أُمَّة تُحَكِّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى مُحَمِّدٍ أَوْلِيَلِمُ عَلَيْهِ إِلَّا بُلِغَهُ يُصَلِّيٰ عَلَيْكَ فَكُلُكُ دَيْسَيِّمْ عَلَيْكَ فَلَانَ \_

محمد صلی الله علیه وسلم کی امت کا کوئی فرد آپ صلی الله علیه وسلم پر درود پاسلام بھیجنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جا آ ہے کہ فلال آپ ہر ورود بڑھ رہا ہے اور

فلال سلام عرض كر ربا ہے۔

اس حدیث کو اسخی بن راہویہ نے اپی سند میں موقوفاً روایت کیا ہے اور بیمی نے مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے۔

امت محدیه کاکوئی فرد آپ صلی الله علیه وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایاجا تاہے۔ فرشتہ عرض کرتاہے حضور! فلال آپ پر ایسے ایسے درود بھیج رہاہے۔

كَيْسَ اَحَدُّمِنْ أُمَّنَةٍ مُحَمَّدٍ بُصَلِك عَلَيْتِ صَلَاةً ۚ الْآدَهِيَ ثُبُلَّعْكُ يَقَوُلُ المَلِكُ فُلاَنُ يُصَلِّىٰ عَلَيْكُ كُنُاكُذُا صَلَاءً -

حضرت ابوہریرہ رصنی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں ارشاد فرمایا۔ اپنے تھروں کو قبور نہ بناؤ اور میری قبر کو عید نه بناوُ اور مجھ پر درود بردهو، بیشک تمهارا درود مجھ تک پہنچاہے تم جمال بھی ہوتے ہو۔

لَا تَجْعَلُوا أَبُيُوْ تَكُمُ تَبُي لَا تَجْعَلُوا أَبِيُوْ تَكُمُ تَبُي لَا تَجْعَلُوا فَ بْرِيْ عِيْدًا أَوْصَلُوا عَلَى فَإِلَّ صَلَاتَكُمْ تَسْلُغُنينى حَيْثُ مَاكُنْتُمْ \_

اس حدیث کوابو داؤر اور احمہ نے اپنی مند میں ابن قبل نے اپنی معربیس روایت کی ہے النووی نے الاذ کار میں اس کو سیح کماہے ابن بشکوال نے مرفوعاً مندر جہ ذیل الفاظ میں روایت کی ہے۔ مَا مِنْ أَحَدِ كِيسَلِمْ عَلَى وَلَادَدُ الله عَلَى الله تعالى ما مِن الله على الله تعالى

and with the second and a second

إِلَىٰ رُوْرِيْ حَسَنَىٰ أَرْدُ عَلَيْهِ ـ

میری روح کو لوٹا دیتے ہیں حتیٰ کہ میں اس پر ملام لوٹا آ ہوں۔

حضرت ابو ہررے سے میہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مجھ پر جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں ٱكُنْدُو وَالصَّلَامَ عَلَى فِي اللَّيْكَ بِي کثرت سے درود مجیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر الزَّهْراَءِ وَالْبَيْمِ الْاَعْكِرْ فَإِنَّ صَلَاَلَكُمُ

پیش کیا جا تا ہے۔

تَعْرَضُ عَلَىٰ ۖ الطبراني نے بیہ حدیث ضعیف سند کے ساتھ الاوسط میں تخریج کی ہے لیکن بیہ اپنے شوا ہد کی وجہ سے قوی موجاتی ہے۔

حضرت ابوہررہ و منی اللہ عنہ سے بیہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مَنْ صَنَّى عَنْ كَانَّ عَنْدَ قُلْدِيْ سَيِمِعْتُهُ ومن صلى على من بعيث العلمتك

جو میری قبر کے پاس آگر مجھے پر درود بھیجنا ہے اس کا درود میں خود سنتا ہوں جو دور سے یر هتا ہے وہ مجھے بتایا جاتا ہے۔

اس حدیث کو ابو الشیخ نے الثواب میں ابو معاویہ عن الاعتش عن ابی صالح عنہ کے طریق ہے تخریج کیا ہے اور ان کے طریق ہے الدیلمی نے روایت کیا ہے این قیم نے کہا ہے یہ غریب حدیث ہے۔ مصنف فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اس کی سند جید ہے جیسا کہ ہمارے مٹنخ نے فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہررے سے میہ بھی مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جو میری قبر پر ورود پڑھتا ہے وہ میں خود سنتا ہوں جو دور سے برمتا ہے اللہ اسے ایک فرشتہ کے سپرد کر ہا ہے وہ مجھے پہنچا آ ہے اور وہ اس کی دنیا و آخرت کیلئے کافی ہوتا ہے۔ اور میں قیامت کے دن اس کامکواہ "یا فرمایا

مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ عِنْدَ تَكِرَىٰ سَيِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَى ۖ نَا يَئِيًّا وَكُلُ اللَّهُ يه مَلَكًا يُبَيِّعْنِينَ وَكُفَىٰ أَمْرَ دُيْنَا كُ وآخِدتِه وكُنْتُ لَهُ يَدْمَ الْعِيكُمَةِ

شَهِيدًا وَشَوْيُعًا -

amerikan merilikan dan merupakan dibuntuk di dibuntuan dibuntuk di dibuntuan dibuntuk di dibuntuan dibuntuk di Berapat dibuntuk dib

شفیع ہو نگا۔

اس حدیث کو العثاری نے تخریج کیا ہے اس کی سند میں محمد بن موسی الکدمی متروک الحدی متروک الحدی متروک الحدیث ہے ابن ابی شیبہ النیمی نے ترغیب میں اور بیعتی نے حیاۃ الانبیاء میں اختصار کے ساتھ روایت کی ہے۔

مَنْ مَسَلَّى عَلَى عِنْدُ تَ بُرِى سَرِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَى فَالرَّبِ الْمُلِعِنْتُهُ -

جس نے میری قبر کے پاس مجمد پر درود بھیجاوہ میں سنتا ہوں جو دور سے مجمد پر درود بھیجنا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔

ترجمه منذر چکاہے۔

ابن جوزی نے خطیب کے طریق سے وار د کی ہے اور محمہ بن مروان السدی کو متم کہا ہے العقیلی سے منقول ہے کہ اعبیش کی حدیث سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ قوی نہیں ہے۔ ابن کثیر نے کہا ہے اس کی اسنا دمیں نظر ہے نائیا کا معنی بعید اسے جیسا کہ دوسر می دوایت نے تفییر کر دی ہے۔

حفرت زین العابدین علی بن حسین بن علی سے مروی ہے ایک شخص برصح نی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر تا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا تھا۔ شام کو
بھی ایسا ہی کر تا تھا، علی بن حسین کو پتہ چلا تو پوچھا تو روزانہ ایسا کیول کر تا ہے، اس نے کہا
مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کر نابہت پندہے علی بن حسین نے کہا جھے میرے
باپ نے خبر دی ہے اور انہول نے میرے دا دارضی اللہ عنما سے روایت کیا ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

میری قبر کو عیدنه بناؤ، اینے کمروں کو قبورنه بناؤ اور مجھ پر درود و سلام مجیجو، جہاں بھی تم ہو تمہارا درود و سلام مجھے پہنچا دیا جائے گا۔

لَا تَتُجُعُلُوْ اَ تَبُولُ عِبْدُا ۗ وَلَا تَجُعَلُوْ الْمَا لَوَ الْمَا الْمُؤْكُمُ الْمُؤْكُمُ الْمُؤْكُمُ وَسَلَّوْ الْمَكُنُ وَسَلِّوْ الْمَيْنُ فَي مَلِكُمْ الْمُؤْكُمُ وَسَلَامُكُمْ وَسَلَامُ وَسَلَامُكُمْ وَسَلَامُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَامُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَلَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَامُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُوا لَا اللّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَالَمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ

اساعیل القاضی نے تخریج کی ہے اس کی سند میں ایک مخص کا نام نہیں لیا کمیا ابن ابی عاصم کے ہال عن علی بن حسین عن ابیہ عن جدہ کی سند ہے مر فوعاً مندر جہ ذیل الفاظ میں ہے۔

normal services of the service of the services of the services

مجه ير درود مجيجو بينك تمهارا درود و سلام مجه

صَلُواْعَلَىٰ فَإِنَّ صَلَا تُكُمُّ وَتُسْلِيْمَكُمْ منبغني عين ماكنتم يستي ماكنتم الكنتم المستعمر ال

اس کو ابو بمرین ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اور ان سے ابو یعلی نے بیہ لفظ روایت کئے ہیں۔ رَأَىٰ رَجُلَّا يَا ثِي إِلَىٰ خُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدُعُوا فَقَالَ لَهُ أَلَا الْحَدِّ ثُلِكَ حَدِيْتُ أَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي عَنْ جَدِّيْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ قَالَ لَاتَنْ خِذْ وُ تَ بُرِيْ عِيْدًا ۚ وَلَا بَتَجْعَلُوا بُيُونَكُمْ فَبُوْرًا وَسَلِمُوْ اعَلَى ۚ فَإِنَّ تَسْلِينُ مَكُمُ يَبْلُغُنِينَ أَنْيَمَا كُنْتُمْ

#### رجمہ گذر چکا ہے۔

یہ صدیث حسن ہے اور حسن بن حسین بن علی کی روایت اس کی شاہد ہے مصنف عبدالرزاق ہے ہم نے ایک دوسرے واسطہ ہے مرسلا بھی روایت کی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔

حضرت حسن نے ایک قوم کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر کے پاس دیکھانوانسیں منع فرمایا اور کہا کہ منبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میری قبر کو عید نه بناؤ اپنے مح<sub>صرو</sub>ں کو قبور نہ بناؤ مجھ پر در ودمجیجو جہاں بھی ہوتمہارا درود مجھے پہنچا ہے۔

أنّ المحسَنَ بْنَ للْحُسَيْنِ بنِ عَلِيّ رَأَى تَوْمَّلُونَ لَقَ بُرِفَنَهَاهُمُ وَفَالَ إِنَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاتتَّخِنُ وَاتَبُرِيْ عِيْدٌ ا وَلَاتَحَيْدُوا بُيُونَكُمْ قَبُوْرًا وَصَلُو اعَلَىٰ حَيْثُمُا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ شَبْلُغُنِنَى ـ

اساعیل القاضی نے طویل قصہ کے ساتھ ذکر کی ہے۔ ابن ابی عاصم اور انطبرانی نے بغیر قصہ کے روایت کی ہے تعنی۔

یہ بھی مروی ہے کہ ایک شخص قبرانور پر آیا جاتا رہتا تھا تو حضرت حسن نے فرمایا اے مخص إتواور اندلس ميس مبيضا موابرابر بين ليعني تمام كا درود حضور عليه الصلوة والسلام كو پينچايا جانا ہے صلّاقة الله عكير دائماً إلىٰ يُوم الترين-

حسرت ابو بمر مدیق رضی الله عندے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا

rene i koji e koji je premi je si se i gelgiri. Kala a 1921. na na 1921. gradina razio koji na kala

آكُنُرُوْ الصَّلَاةَ عَلَى قَانَ اللهُ وَكَلَى فِي مَلِكُ اللهُ وَكُلَى فِي مَلِكُ المَلِكُ وَاذَاصَلَى رَجُلُ إِنْ مَلَكُما عِنْ الْمُتَاتِى قَالَ لِى ذَالِكَ المسَلَكُ مِنْ الْمُتَاتِى قَالَ لِى ذَالِكَ المسَلَكُ يَا شَحُكُ الْ إِنَّ فَلَا مَنَا اللَّهُ فَلَا إِنَّ فَلَا مَسَلَىٰ عَلَيْكُ السَّاعَةُ مَا السَّاعِةُ مَا السَّاعِةُ السَّاعِةُ مَا السَّاعِيْنَ الْمُعْلَقُولِ السَّلَاقُ السَّاعِةُ مَا السَّاعِةُ مَا السَّاعِةُ مَا السَّاعِةُ مَا السَّاعِةُ مَا السَّاعِةُ السَّاعِةُ مَا السَّاعِةُ مَا السَّاعِةُ السَّاعِةُ السَّاعِةُ مَا السَّاعِةُ مَا السَّاعِةُ مَا الْسَلَاقُ السَّاعِةُ مَا السَّاعِةُ السَّاعِةُ مَا السَّاعِةُ مِنْ الْمُعْلَقُ السَّاعِةُ مَا السَّاعِةُ مِنْ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْعِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَق

مجھ پر کشت سے درود مجیجو بیکک اللہ تعالیٰ نے بہت بے جب بے جمعے پر ایک فرشتہ کا تعین فرمایا ہے جب میری امت کا کوئی فرد مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے کہتا ہے یا محمدا فلال ابن فلال آپ پر ابھی درود پڑھ رہا ہے۔

آپ پر ابھی درود پڑھ رہا ہے۔

یہ دیلمی نے تختیج کی ہے اور اس کی سند میں منعف ہے۔

حماد الکوفی سے مردی ہے فرماتے ہیں۔

اِنَّ الْعَبُنَا اِذَاصَلَى عَلَى النَّبِحِتِ حَتِّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ عَنْرِضَ حَتِّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ عَنْرِضَ عَلَيْهِ بِإِنْهِ عِلَيْهِ مِلْهِ مِ

آ دمی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، وہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مخص کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔

اس کوالنمیری نے تخریج کیا ہے۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَامِنَ اَحَدِی مُسَلِّمُ مَعَلَی وَلاَّ دَدَّ الله مِهِ الله مِهِ کُولَی سلام بھیجنا ہے تو اللہ تعالیٰ میری تعکالیٰ اِلگَ دُومِی حَتی کہ مِس اس پر سلام السّکاری کے میں حتی کہ مِس اس پر سلام السّکاری ۔

السّکاری ۔

بھیجنا ہوں ۔

اس کو احمد، ابو داؤد، الطرانی اور بیبی نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا ہے اور نودی نے الاذ کاربیس اس کو صحیح کما ہے اس میں نظر ہے جہارے شیخ نے فرمایا اس کے راوی ثقہ ہیں۔ میں کتا ہوں اس میں یزید بن عبداللہ بن قسیط مفرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے میں منفرد ہیں اور یہ چیز صحت کے جزم سے مانع ہے کیونکہ اس میں کلام کی محی ہے۔ مالک نے توقف فرمایا ہے ۔.... التقی بن تیمیہ نے بھی میمی مفہوم لکھا ہے کہ ابو داؤد کی روایت میں نے توقف فرمایا ہے ۔... التقی بن تیمیہ نے بھی میمی مفہوم لکھا ہے کہ ابو داؤد کی روایت میں کی بدین عبداللہ ہے اس نے ابو ہریرہ کو نمیں پایا اور وہ ضعیف ہیں اور اس کی ابو ہریرہ سے ساع میں نظر ہے اس تمام گفتگو کے باوجود الطرانی وغیرہ کا طریق ان سے سلامت ہے کہ ساع میں نظر ہے اس تمام گفتگو کے باوجود الطرانی وغیرہ کا طریق ان سے سلامت ہے کہ

# 

سکین اس میں مجمی آیک راوی غیر معروف ہے۔

الموفق بن قدامہ نے بھی حدیث المغنی میں ذکر کی ہے اور انہوں نے سلم علی کے بعد عند
قری کے الفاظ زیادہ کئے ہیں جو طرق حدیث میں نے دیکھے ہیں ان میں یہ نہیں ہیں۔ پھر
میں نے انسمغونیات میں ضعیف سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے مرفوغا مردی دیکھی ہے۔ کہ
میں نے انسمغونیات میں ضعیف سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے مرفوغا مردی دیکھی ہے۔ کہ
میں نے انسمغونیات میں ضعیف سند کے ساتھ ابو ہریرہ ہے وہ میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ
میں میں میں ہور و بر میں نے اس میں ایک فرشتہ کے سرد کیا جاتا ہے وہ مجھے
میں میں بیروں و میں ہور وی ایک میں وہ میں ایک فرشتہ کے سرد کیا جاتا ہے وہ مجھے

ہو میری برسے پاس بھا پر دردر پر مہر ہو ہے درود ایک فرشتہ کے سپرد کیا جاتا ہے وہ مجھے پہنچاتا ہے اور اس کی دنیا و آخرت کے معاملات کیلئے کافی ہوتا ہے میں قیامت کے روز اس کامواہ یا فرمایا اس کاشفیع ہوں گا۔

من صلى عند تابي في المرى و المناه المن المرد المناه المناك المرد المناك المرد المناك المناك

ہم نے اس کو ان الفاظ میں روایت کیا ہے۔ کوئی مسلمان شرق و غرب میں مجھ پر سلام مَامِنْ مُسُلِمِ لِيُسَكِّمُ عَلَىٰ فِي شَرْقِ نہیں بھیجنا تمریمیں اور میرے رب کے فرشتے وَلَاغَرْبِ إِلَّا اَنَا وَمَلَا كِلُهُ وَإِلَّا اس پر سلام لوٹاتے ہیں پوجیما کیا یارسول اللہ! خَرُخُ عَلَيْهِ السِّلامَ فَعَالَ لَهُ صَّائِلٌ ابل مدينه كاكياحال بيجغرما ياأيك كريم هخص كادَمتُولَ اللهِ فَمَا بَالُ أَحْيِلِ المُسَانِينَةِ کے متعلق اینے پروسیوں اور اپی قوم کے قَالَ وَمَا يُقَالَ لِكُدِيمُ فِي حِيدَ أَيْهِ وخيرت إنه إنه مساأم دبه مِن حِفظ ساتھ حسن سلوک کرنے کا کیا کمان کیا جا آ المجَوَادِوَحِفْظِ الجِنْدَآنِ-ہے یہ توالی چیز ہے جس کا تھم اسے ویا حمیا ہے ( نعنی بروس کی حفاظت اور بروسیوں کی

د کمچہ بھال کا تواسے تھم دیا گیا ہے) ابونعیم نے طیہ میں الطبرانی ہے روایت کی ہے اور فرمایا پیئے غریب ہے اسی طرح الفیاء المقدی نے کما ہے میں کہتا ہوں اس کی سند میں عبیداللہ بن محمد العمری ہیں جنہیں ذہبی نے متم بالوضع کما ہے۔

and a figure of a great or one and the second of the secon

حضرت انس رمنی اللہ عنہ ہے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تیامت کے روز ہر جگہ تم میں سے میرے
زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر تم سے
زیادہ درود بھیجنا ہے جو مجھ پر جمعہ کے دن اور
جمعہ کی رات درود بھیجنا ہے اللہ سو حاجات
تمیں دنیا کی اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو
متعین فرمایا ہے جواس کے درود کو میری قبر
میں لے آئے گا جیسے تم پر ہدایا پیش کئے
جاتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے ،وہ فرشتہ
جسے اس کانام ونسب، قبیلہ سب کی خبر دیتا
ہے پھر میں اپنے پاس اسے ایک روشن
صحیفہ میں شبت کر لول گا۔

اِنَّ اَخُرْبَكُمْ مِنِيْ يَدُمُ الْفِيَامَةِ فِيُ الْمُكَامِّةِ فَيْ مَلَا الْمُكُورِ كُوْمَ عَلَى حَلَا الْمُكُورِ وَكُوْمَ عَلَى حَلَا اللهُ اللهُ

یہ حدیث بیمی نے "حیاۃ الانبیاء نی قبورہم" میں ضعیف سند کے ساتھ روایت کی ہے،
اس طرح ابن بشکوال، ابو الیمن بن عساکر نے روایت کی ہے الیمی کے ہاں ترغیب میں
اور دیلمی نے شمند الفردوس میں اور ابو عمرو بن مندہ نے الاول من فوائدہ "میں مندرجہ
زیل الفاظ سے ذکر کی ہے۔

مَنْ صَلَىٰ عَلَىٰ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلَيهِ لَهِ الجُمُعُةِ مِائَةً مِنَ الصَّلَاةِ وَضَى اللهُ لَهُ مِائَةً حَاجَةٍ سَنْعِينَ مِنْ حَوَائِمِ الآخِرَةِ وَثُلاثُينَ مِنْ مِنْ حَوَائِمِ الدَّخِرَةِ وَثُلاثُينَ مِنْ حَوَائِمِ الدُّنِ الدَّخِرَةِ وَثُلاثُ بِذَالِكَ مَلَكًا بُدُ خِلُهُ عَلَىٰ قَلْمَ بِهُ اللّهُ

جوجمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں مجھ پر سو مرتبہ درود بھیج گا'اللہ اس کی سو حاجات پوری فرمائے گاستر آخرت کی اور تمیں دنیا کی گھراللہ ایک فرشتہ کو متعین فرمائے گاجوائے میری قبر میں داخل کرے گاجیے تم پر ہوایا داخل کئے جاتے ہیں بیٹک میری موت کے داخل کئے جاتے ہیں بیٹک میری موت کے داخل کئے جاتے ہیں بیٹک میری موت کے

بعد میرا علم میری دندگی سے علم کی طرح ہے۔

ثُلُّ خَلُ عَلِيْكُمُ الهَكَ ايَّا إِنَّ عِلْمِی يَدْدَ مَوْقِي كَعِلْمِیْ فِي الْحَيَاةِ -

أحضيرو االصلاة على يدم الجمعة

اس مدیث کالبعض معیہ جابر کی مدیث سے دوسرے باب میں گذر چکا ہے۔ ابن عدی نے اور التی نے ترغیب میں اس کامغہوم اختصار کے ساتھ ہے اس کے الفاظ بیہ

ښ-

جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود تبھیجو بیشک تمہارے درود مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں۔

فَانَ عَبِلَا تَلَمَّمُ نَعُنْ رَصِي عَلَىٰ - تمهارے درود مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں۔ اہیمی کے الفاظ میں فقط ہے ایطبرانی نے ایک سند کے ساتھ روایت کی ہے جس میں ابو ظلال سند کے ساتھ روایت کی ہے جس میں ابو ظلال

ہیں اس کی توثیق کی منتی ہے وہ متابعات میں مضر شہیں۔

مجھ پر جمعہ کے روز کشرت سے درود پڑھو کیونکہ جمعہ کے روز مجھ پر تمہارے درود پیش کئے جاتے ہیں چبریل ابھی ابھی میرے پاس اللہ عزوجل کا یہ پیغام لائے ہیں کہ سطح ارض پر جو مسلمان ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجا ہے میں اور میرے فرضتے دس مرتبہ اس پر درود بھیجے ہیں۔

آكُثِرُدُ الصَّلَوْةَ عَلَىٰ يَوْمَ الْجُمُعَ فَيَ هَانَ صَلَاتَكُو ثَعْرَضَ عَلَىٰ يَدُومَ الجُبُعُة فِي اَنَّهُ آتَا فِي جِبْرِيُلُ عَلَيْهِ السَّلامُ آنِفًا عَنْ دَبِي عَذَّوجَ لَىٰ السَّلامُ آنِفًا عَنْ دَبِي عَذَّوجَ لَىٰ فَقَالَ مَا عَلَى الْاَرْضِ مُسُلِمُ فَقَالَ مَا عَلَى الْاَرْضِ مُسُلِمَ فَقَالَ مَا عَلَىٰ الْاَرْضِ مُسُلِمَ مُعَلِيْ عَلَيْكُ مَدَّةً وَاحِي مَا الْآ مَعَلَى عَلَيْهُ مَا الْاَ وَمَلَا يُكِي مَنْ الْاَ

حضرت انس رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہا

> مَنْ صَلَىٰ عَلَىٰ بَلَكُ ثَنِیْ صَلَاتُ كَ وَصَلَیْتُ عَلَیْهِ وَکُیْتِ لَهُ سِوَیٰ وَصَلَیْتُ عَلَیْهِ وَکُیْتِ لَهُ سِویٰ ذالِكَ عَشَّرُحَسَنَاتٍ -

جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھے پہنچا ہے اور اس پر میں درود بھیجنا ہوں اور اس سے علاوہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھی

جاتی ہیں۔

بوں ہیں ہیں خیر معروف انطبرانی نے الاوسط میں روایت کی ہے اس کے راوی ثقنہ ہیں عمر ایک ان میں غیر معروف

rene e gregoria de la grando de la compansión de la grando de la grando de la grando de la grando de la grando

ہے حضرت انس سے مردی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تین چیزوں کو (تمام محلوق کے برابر) توت سامعہ دی منی ہے، جنت سنتی ہے آگ سنتی ہے اور فرشتہ جو میرے سرکے قریب رہتاہے تمام آوازوں کو سنتا ہے جب میراکوئی امتی كتاہے اے اللہ امیں تجھ ہے جنت كاسوال كرتا ہوں تو جنت كہتى ہے اے اللہ اس كو میرے اندر رہائش عطا فرما اور جب کوئی امتی كتاب اللاجم ووزخ سے پناہ دے تو دوزخ ممتی ہے اے اللہ اُمجھ سے اس کو پناہ وے۔ جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجنا ہے تومیرے سرکے پاس رہنے والا فرشتہ کہتا ہے۔ یا محمر (صلی اللہ علیہ وسلم) میہ فلال ہے حضور کی خدمت میں سلام پیش کر تا ہے پس اسے جواب مرحمت فرما یاجا آ ہے اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیج گااللہ تعالیٰ اور ' ں کے فرشتے دس مرتبہ اس پر درود تبھیجیں کے اور جو دس مرتبہ مجھ پردرود بھیج گالاللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سومرتبہ اس پر درود تجيجيں سے جو مجھ پر سو مرتبہ درود بھیج گالاللہ تعالی اور اس کے فرشتے ہزار مرتبہ اس یر درود تجیجیں کے اور آگ اس کے جسم کو نہ

كُيِّنَ السَمْعُ ثَلاثَةً فَالْجُنَّةُ تَسَسَمَعُ وَالنَّادُ تَسْمَعُ وَمَلِكَ عِنْدَ وَالنَّادُ الْهِحْدِ يَسْمَعُ فَإِذَا قَالَ عَبْدُنَّ مِنْ أُمَّتِينَ كَائِنًا مَنْ كَانَ ٱللَّهُ مَوَّ إِنِّي ٱسْتُلَكُ الْحِينَةَ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ أَمْكِنُهُ إِيَّاى وَاذَا قَالَ عَبُدُا مِنْ أُمَسِّنِى كَايْنًا مَنْ كَانَ اللَّهُمَّ كَجُرُفِهُ مِنَ النَّادِ قَالَمَتِ ٱلنَّادُ اللَّهُ عَرَّا جَدْدٌ مُ مِنْ وَإِذَا سَلَّمَ عَلَىٰ دَجُلُ مِنْ أَيْ يَتِي قَالَ المَكَكُ الذي عند داسي يا مُحَمَّدُ هٰذَ أَفَلَانُ أيسكيم عكيك فذوة عكيعوالتلام ومن صَلَّى عَلَى صَلَاءً صَلَّى اللهُ عَلَيْتِ مِ ومكاتكته عشرا ومن صلى عسكي عَشَرَاْ صَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَا ثُكَتُ هُ مِاثُهُ كَمَنُ صَلَّىٰعَكَىٰ مِاثُهُ كُلِّهِمَانُكُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمُلَائِكُتِهُ ٱلْعَنَ صَلَاةِ وَلَوْيِمُ مُنَى جَسَلُهُ النَّادَرِ

اس مدیث کوابن بشکوال نے صحیح سند کے ساتھ تخزیج کیا ہے۔

သက္မေနေနေန ကာသို့ခြင့် ရည်းသည်။ ကေတာ့ လုပ်လုံးမှ သေ့ ကော်လိုင်း ရကားသည် သေ့ ကောက်တွေ

حضرت اوس بن اوس رمنی اللہ عنہ ہے مروق فرمائے ہیں رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مِن انظراً يَامِكُمْ يَوْمُ الجُمْعَةِ

وَيُهِ خُلِنَ آدَمُ وَفِيهِ فَهِن وَفِيهِ

النَفْخَةُ وَفِيهِ الْمَعْعَةُ فَاكْثُرُ اللهِ

عَلَىٰ مِن الصَّلَاةِ فَيْهِ فَانَ صَلَاتًكُمُ

مَعْدُوضَةً عَلَىٰ فَالُوا يَارَسُولُ اللهِ

مَعْدُوضَةً مَعْلَىٰ فَالُوا يَارَسُولُ اللهِ

مَعْدُوضَةً مَعْلَىٰ الْمُنْ اللهِ

عَذَ وَحَلَ حَدَمُ عَلَىٰ الْأَرْضِ انَ

عَذَ وَحَلَ حَدَمُ عَلَىٰ الْأَرْضِ انْ

عَذَ وَحَلَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تمہارے ونوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے اس دن آ دم علیہ السلام پیا ہوئے اس دن وفات پائی اسی دن صور پھو نکا جائے گااسی دن سخت آ واز ظاہر ہوگی مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کی کئی تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ نے عرض کیا یارسول التحاوصال کے بعد حضور پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ خاک میں مل کھے ہوں مے، محضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔

اس حدیث کوا حد نے اپنی مند میں، ابن ابی عاصم نے الصلوۃ میں، البہوق نے حیاۃ الانبیاء اور شعب الایمان وغیر ہماتصانیف میں، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے اپنی اپنی سنن میں، الطبرانی نے مجم میں، ابن حبان، ابن خزیمہ اور الحاکم نے اپنی اپنی صحاح میں روایت کیا ہے۔ حاکم نے فرمایایہ بخاری کی شرط پرضیح ہے مگر بخاری و مسلم نے تخریج نسیس کی اس طرح النووی نے الاذ کارکامیں اس کی تھیج کی ہے عبدالغنی نے فرمایایہ حسن صحیح ہے، منذری نے فرمایایہ حسن ہے ابن دھیہ نے کہا کہ یہ صحیح محفوظ ہے کیونکہ عادل سے عادل نے نقل کی ہے اس کے متعلق اس کی گائم میں طوالت اور وحشت ہے میں کہتا ہوں کی اس خنفی اس کے متعلق اس کی گائم میں طوالت اور وحشت ہے میں کہتا ہوں کی سے حنفی مات نفی علت خنفی ہے وہ یہ کہ اس کے راوی حسین الجعفی نے اپنے شخ عبدالرحمٰن بن برید کے دا دا کے نام میں غلطی کی ہے جمال اس نے جابر کما ہے جبکہ وہ تنیم ہے جیساکوا ہو حاتم وغیرۃ نے اس پر جم کیا ہے، ابن حمیم محکر الحدیث ہے، اس وجہ سے ابو حاتم نے کما ہے کہ یہ حدیث مشکر جن بیان عربی نے کما ہے کہ یہ حدیث مشکر ہے بابن عربی نے کما ہے کہ یہ حدیث مشکر الحدیث ہے، اس وجہ سے ابو حاتم نے کما ہے کہ یہ حدیث مشکر ہے بابن عربی نے کما ہے کہ یہ حدیث مشکر ہے بابن عربی نے کما ہے کہ یہ خابت نہیں ہے لیکن دار قطتی نے اس علت کو دور کیا ہے وہ بے ابن عربی نے کما ہے کہ یہ خابت نہیں ہے لیکن دار قطتی نے اس علت کو دور کیا ہے وہ بے ابن عربی نے کما ہے کہ یہ خابت نہیں ہے لیکن دار قطتی نے اس علت کو دور کیا ہے وہ

and a sign of the property of a societies. The sign of the sinterest of the sign of the sign of the sign of the sign of the si

فرماتے ہیں حسین کا ابن جابر سے ساع ثابت ہے اور خطیب کا جمکاؤ بھی اس طرف ہے والعلم عندالله! يه حديث ابن ماجه كي سنن مير، باب الصلوّة ميں ہے اور محابي كانام شدا دبن اوس ذکر کیاہے رہے وہم ہے المزی وغیرہ نے اس پر تنبیہ کی ہے اور باب البحائز میں درست ذکر ہے جیے ہم نے مخت کیا ہے میں نے اس پر تنبیہ کی ہے آکہ متبدی ریے خیال نہ کرے کہ میں نے اس کو حذف کر دیا ہے واللہ المستعان ۔

حضرت الي امامه رمني الله عنه سے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا۔

اَكُتْرِدُوْ الْمِنَ الصَّلَاةِ عَلَى فِي كُلِي يَتُوم جمع يربر جمعه كوكثرت سے درود بھيجا كروبيتك الجُمُنعَةِ فَإِن صَلامًا أُمَّينَ تَعُرضَ مريامت كادرود برجعه كوجه يربيش كياجاتا ہے جو مجھ پر صلاۃ زیادہ پڑھے گا وہ بلحاظ منزل وه میرا زیاده قریمی ہو گا۔

عَلَىٰ فِي كُلِّ يَوْمِرِ مِجْعَةٍ مُنَّىٰ كَانَ ٱكُتْرُهُمُ عَلَيْ صَلَاقًا كَانَ اتْرَكِمُ مِي مَعْزَلَةً

بہتی نے حسن سند کے ساتھ روایت کی ہے اس میں کوئی حرج نسیں محر کہا گیا ہے کہ تکحول نے ابی امامہ سے جمہور کے قول مطابق ساعت نہیں کی، ہاں طبرانی کی مند الشامیین میں کمحول کی ابوامامہ سے ساعت کی تصریح ہے۔ ابو منصور الدیلمی نے مند الغردوس میں ر دایت کی ہے اس میں کھول کا ذکر نہیں ہے اس کی سند بھی ضعیف ہے۔الطبرانی کے الفاظ

جس نے مجھ پر درود بھیجااس پر وہ فرشتہ درود بھیجائے جو مجھے اس کا درود پہنچا ہاہے۔

مَن صلى عَلَى صَلَىٰ عَلِيه مَلَحَكَ يُبَلِّغُنِيها۔

ہیہ دوسرے باب میں پہلے گذر چکی ہے۔

حضرت ابوالدر داء رضی الله عنه سے مروی ہے فرماتے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ اس دن گٹرت سے ملا نکہ حاضر ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تواس کے فارغ ہوتے ہی وہ درود مجھ پر پیش کیا جا تا ہے بیں نے عرض کی کیاوفات کے

ٱكْنِوُوْامِنَ الصَّلَاةِ عَلَى يَوْمَ الجُمْعَةِ دَاِنَّ ٱحَدُّاكَانَ يُصَلِّىٰ عَلَىٰ الْآ عُرِضَتَ عَلَى صَلَاتُهُ حِيْنَ يَفْرُعُ مِنْهَافَالُ ثُلُثُ دَبَعْنَهُ الْمَوْتِ مَالَ

and the second of the second o

بعد بھی؟ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفات کے بعد بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ کانبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے۔

وَبَعْنَدَ الْمُدُونِ إِنَّ اللَّهُ حَقَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُونِينَاءِ الْأَرْضِ آنْ تَاحْتُكُلُ آجْسَادَ الْآنِينَاءِ فَنَيْبِى اللَّهِ حَبَى يُرْدَدُنَ وَكُلُونِينَاءِ فَنَيْبِى اللَّهِ حَبَى يُرْدَدُنَ

ابن ماجہ نے بیہ تخریج کی ہے اور اس کے رجال ثفتہ ہیں لیکن منقطع ہے الطبرانی نے الکبیر میں مندر جہ ذیل الفاظ کے ساتھ تخریج کی ہے۔

ترجمه گذر چکاہے۔

اكْنُونَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَالَّهُ يَوْمُ مَشْهُوْ وُنَشْهَا الْمُلَاثِكَة يَوْمُ مَشْهُوْ وُنَشْهَا الْمُلَالَّكِلَة لَيْسَ مِنْ عَبْلٍ يُصَلِّىٰ عَلَى الْابْلُفَنَيْنَ عَلَاتُهُ حَيْثُ كَانَ وَبَعْدَ وَفَا يَلْتَ عَلَاتُهُ حَيْثُ كَانَ وَبَعْدَ وَفَا يَلْتَ عَلَاتُهُ حَيْثَ عَلَى الْاَدْضِ اَنْ تَعْلَى اللّهَ تَعَلَى الْمُتَافَ عَرَّمَ عَلَى الْاَدْضِ اَنْ تَاحَكُلُ الْمُتَافِّ الْوَنْ مَنْ الْمُحَلِّمَ عَلَى الْاَدْضِ اَنْ تَاحَكُلُ الْمُتِافَ الْوَنْ مَنَاعِ -

اس طرح نمیری نے اس کے بیہ الفاظ روایت کئے ہیں۔

عُلِنَا يَادُسُولُ اللهِ كَيْفَ تَبْلُغُكَ مَا لَا يُحَدِّكُ مَرَى اللهِ كَانَا الْأَدْاثُ الْأَدْثُ مَا الْأَدْثُ مَا الْأَدْثُ مَا اللهُ مَعْلَى الْأَدْثِ مَا عَلَى الْأَدْثِ مَا عَلَى الْأَدْثِ مَا عَلَى الْأَدْثِ مِنَا اللهُ عَلَى الْأَدْثِ مِنَا مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ ع

العراقی نے کما ہے کہ اس کی سندھیجے نہیں ہے

حضرت ابن مسعود الانصاری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرما ہا۔

جمعہ کے روز جمھ پر کثرت سے درود بھیجو کیونکہ جمعہ کے روز جو بھی مجھ پر درود بھیجنا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

ٱكُثِرُفَاعَلَى مِنَ الصَّلُوةِ فِي بَدَمِ الجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لَيْنَ اَحَدُ يُصَلِّى عَلَى الجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لَيْنَ اَحَدُ يُصَلِّى عَلَى يَوْمَ المَجُمُعَةِ إِلَّا عُرَضَتْ عَلَى مَلَاثُهُ -يَوْمَ المَجُمُعَةِ إِلَّا عُرَضَتْ عَلَى مَلَاثُهُ -

اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ بیاضیح الاسناد ہے۔ بیعی نے شعب الایمان، حیاۃ الانبیاء فی قبورہم میں ابن ابی عاصم نے فضل الصلوٰۃ میں روایت کی ہے اس

> and a sign of the great contains and graph and a sign of the sign of the sign of a

کی سند میں ابو رافع بینی اساعیل بن رافع ہے پخاری نے اس کی توثیق کی ہے ، لیتقوب بن سفیان فراتے ہیں اس کی حدیث شواہد و متابعات کی ملاحیت رکھتی ہے لیکن نسائی اور یجیٰ بن معین نے اس کو ضعیف کہاہے ، بعض نے کہاہے وہ منکر الحدیث ہے۔

حضرت عمرر منی الله عنه سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ جعد کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے ٱكُثِرُ وْالصَّلَاةَ عَلَى فِي اللَّيْسَلَةِ

الذَّهْ داَءِ وَالْبَيَوْمِ الْاَعَنَى وْصَالِتَ درود مجیجو بیشک تمهاری صلاق مجھ پر پیش کی جاتی ہے پھر میں تمہارے کئے دعا کر آ ہوں صَلَاتَكُمُ تَعُثرُضُ عَلَى ۖ فَأَ دُعُوْلِكُوْ

وَاشْتُغُفِلُ۔ اور تهماری مغفرت طلب کرتا ہوں۔

ابن عمرر منی الله عنما سے مروق فرماتے ہیں۔

ٱكْتُرِيْ الْمِنَ السَّلَامِ عَلَىٰ كَبِيتِكُ عُر كُنَّ جُمُعَةِ فَإِنَّهُ يُوْقَى بِهِ مِنْكُمْ فِي كُلُّ جُمُعَةٍ وَفِي دِو ايَهٍ فَإِنَّا آحَداً لايُحَيِّىٰ عَلَى الله عُيضَتْ صِلَاتُهُ عَلَىٰ حِنْنَ يُفُرُعُ مِنْهَا \_

اینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر جمعہ کو کثرت ے سلام بھیجا کرو بیٹک ہر جمعہ کو تساری طرف سے سلام پیش کیا جاتا ہے ایک اور روایت میں ہے کوئی مجھ پر درود نہیں پڑھتا محراس کا درود مجھ پر اس کے فارغ ہوتے ہی

پیش کیا جا آاہے۔

یہ قاضی عیاض نے ذکر کی ہے مرجھے اس کی سندیر آگاہی شیں ہوئی۔ حضرت حسن بھری ہے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ علیقی نے فرمایا

ٱكْنُورُ وَالصَّلَا لَا عَلَى كَيُومَ الْجُهُمُ عَلَى جعد كوكثرت سے مجھ ير درود يردهو مجھ يرپيش فَانَّهَا تَعُنُرُضَ عَلَىٰ - كياجا تا ہے۔

مسعود نے اپنی مند میں اور سعید بن منصور نے اپنی سنن میں مرسلا تخریج کی ہے۔ حضرت خالد بن معدان رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ہے روایت فرماتے ہیں۔ تَالَ أَكُ يُرُو الصَّلَوٰةَ عَلَىٰ فِي كُلِّ يَدْمِ جُمُعَةٍ فَإِنَّ صَلَا لَا أُمَّرِفَ تُعْدَضَ عَلَى فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ -

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا مجھ پر ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو میری امت کا درود ہر جمعہ مجھ پر پیش کہا

and Color and Color and a second

#### جا آے۔

اس حدیث کو سعید بن منصور نے اپی سنن میں اسی طرح روایت کیاہے ، اکثروا بکا ہمزہ قطعی ہے مامنی رباعی کا امرہے۔

> یزید الرقاشی سے مروی ہے فرماتے ہیں۔ إِنَّ مَلَكًا مُوَحَقِّلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِمَنْ صَلَّىٰ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَدِّعُ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْ يَقُولُ إِنْ فُلَانًامِنَ أُمَّيِكَ يُصَيِّئَ عَلَيْكَ -

ہر جعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یر صنے والے کے ساتھ ایک ایبا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پہنچا ہاہے اور کہتاہے ہ آپ کافلاں امتی س پر درود جيج رباہے۔

یہ صدیث بقی بن مخلد نے روایت کی ہے ان کے طریق سے ابن بھکوال نے بھی روایت کی ہے، سعید ابن منصور نے اپنی سنن میں اساعیل القاضی نے فضل الصلوۃ میں یوم الجمعہ کے الفاظ کے بغیر مخریج کی ہے۔

ابن شهاب الزہری سے مرسلاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أكثرو اعكى مين الصلاية في اللّينكة العُدّاء مجم يرجعه كى رات اورجعه ك ون كثرت س واليوم الأزهر فاينهما يؤوريان عنكر حَأَنَ الْإَرْضَ لَا تَاكُلُ آجْسَادَ الْأَنْفِيرَاء دَكُلُ إِبنِ آدَمَ يَاكُلُهُ النُوابُ الاعجب الدينت -

درود بھیجا کرو رہے دونوں تمہاری طرف سے پہنچائے جاتے ہیں اور زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی ہرابن آ دم کو مٹی کھا جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڑی کے۔

نمیری نے اس کو تخریج کیا ہے اور ایک روایت میں بیہ الفاظ زا کہ ہیں۔

مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اے مَامِنْ مُسْلِعٍ يُصَلِّىٰ عَلَى ٓ الْآحَكَامَا امُعاماً ہے حتیٰ کہ وہ اسے مجھ تک پہنچاما ہے مَلَكُ حَتَّى يُؤَذِينُهَا إِلَى وَيُسَمِّينِهِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَعْوُلُ إِنَّ فَلَانًا يَقُولُ اور پڑھنے والے کا نام بتایا ہے حتیٰ کہ وہ بیر كنادكنار مجمی کتا ہے حضور! فلال ایسے ایسے (صيغول) سے درود يرده رہاہے۔

and a graph of the green and and the graph when the table is a substitute of the contract of the con-

یہ الفاظ قامنی عیاض کی شفامیں ہیں تمریمی کی ملرف نسبت نہیں کی مخی۔ ان البغتالی میں میں میں فیار آیو

ابوب السختياني سے مردي ہے فرماتے ہيں۔

بَلَغَنَىٰ اَنَّ مَلَكُا مُوَكَّلُ بِحَكِّلِ مَنْ صَلَىٰ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ صَلَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى يُبَلِغُ مُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَ سَكَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسُوا اللّهِ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسِلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلْمُ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمَ السَاسِمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمْ وَسُلَمُ وَسُلُمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وا

مجھے یہ خبر پہنی ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر درود پڑھنے والے کے ساتھ ایک فرشتہ متعین کیا جاتا ہے جو اس مخص کا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک

اس حدیث کوالقاضی اساعیل نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حضرت سلیمان ابن سحیم فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کی یار سول اللہ اید لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ پر سلام پیش کرتے ہیں کو آپ کے سلام کو سبجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا تعم وارد علیم ہاں سبجھتا بھی ہوں اور ان پر سلام کو تا آبھی ہوں۔

پہنچا ہاہے۔

اس روایت کوابن ابی الدنیانے اور بیمنی نے تحیاۃ الانبیاء "اور انشعب میں اور ان کے طریق سے ابن بشکوال نے ذکر کیا ہے۔

ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں میں نے جج کیا پھر مدینہ شریف آیا قبر شریف کے پاس آبراہیم بن شیبان فرماتے ہیں میں نے جج کیا پھر مدینہ شریف آیا قبر شریف کے اندر سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ شریف کے اندر سے وعلیک السلام کی آواز سنی۔

حضرت انس بن مالک رمنی الله عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرما ما

میری زندگی تمهارے لئے بہترہے تم مجھ سے
ہاتیں کرتے ہوہم تم سے کرتے ہیں جب میں
وفات یا جاؤں گاتو میری وفات بھی تمهارے
لئے بہتر ہوگی تمهارے اعمال مجھ پر چیش کئے
جائیں سے آگر میں بہتراعمال دیکھوں گاتواللہ

حَيَا يَيْ خَيْرٌ لَحَكُمُ تَحَدِ ثُون فَ مُكُمِّ تَحَدِ ثُون فَ مُكُمِّ الْمُثْ كَانَتُ مُكُمُّ الْمُثْ كَانَت مَ فَايَ خَيْرًا لَكُمْ تَعْدَضَ عَلَى آعُمَالُكُمْ مَعْدَضَ عَلَى آعُمَالُكُمْ مَعْدَضَ عَلَى آعُمَالُكُمْ فَعُدَضَ عَلَى آعُمَالُكُمْ فَعُدَن عَلَى الله مَا ا

Marfat.com

and the second of the second o

تعالیٰ کی حمد کروں کا اگر اس کے علاوہ ویموں کا تو تمہارے لئے استغفار کروں گا۔

اس حدیث کوالحارث نے اپی مندمیں تخریج کیا ہے۔

الدارمی کی مند میں ہے ایام حرۃ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تبن دن اذان و اقامت نہ ہوئی۔ حضرت سعید بن مُسیّب مسجد کے اندر ٹھسرے ہوئے تھے انہیں مماز کا وقت معلوم نہ ہوتا تھا گر اس آواز کے ساتھ جووہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے سنتے تھے۔

ابو الخیرالاقطع سے مروی ہے فرماتے ہیں جس مدینہ طیبہ جس داخل ہوا ہیں بحو کا تھا۔

پانچے دن سے جس نے کوئی چیز نہ کھائی تھی جس حضور صلی اللہ علیہ وسم کی قبر شریف کے پاس
آیا اور جس نے نہی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر سلام عرض کیا
اور جس نے عرض کی بیار سول اللہ اجس یہ کامہمان ہوں، یہ عرض کرنے کے بعد

میں وہاں سے ہٹ کر منبر کے پیچے سو حمیا ہیں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

زیارت کی ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ دسلم
کی بائیں جانب اور حضرت علی آجے ہیں چضرت علی نے جھے حرکت دی اور فرما یا اٹھ رسول
کی بائیں جانب اور حضرت علی آجے ہیں چس سے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا آپ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے در میان میں نے بوسہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے جھے روثی عطافرمائی نصف میں نے کھائی تو میں بیدار ہوگیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ نصف
میرے ہاتھ میں ہے۔

شیروید کتے ہیں میں نے عبداللہ بن المکی کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے ابو الفصل القرمانی کو یہ فرماتے سنا کہ ایک محص خراسان سے آیا اور اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے در آل حافیکہ میں مدینہ طیبہ کی مجد میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو ہمدان جائے تو ابو الفصل کو میری طرف سے سلام پنچاتا میں نے عرض کی یارسول اللہ اتن بندہ نوازی کیوں؟ ارشاد فرمایا وہ مجھ پر ہر روز سو مر تبدید ورود پڑ ھتا ہے۔ ابوالفصل فرماتے ہیں اس نے مجھ سے وہ در ود پو چھاتو میں نے کہا میں ہر روز سومر تبدید در ود پڑ ھتا ہوں۔

and a sign of the green and and the green was a first or a star green to be started as

اللهم صلى على على الله على الما الله الله على الله الله على الله على الله الله على ال

اس نے وہ درود مجھ سے لے لیا اور قتم اٹھائی کہ وہ مجھے اور میرانام نہیں جاناتھا حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میری پہچان کرائی تھی میں نے اس پر پچھا حسان پیش کیا آکہ مزید مجھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہاتیں بتائے لیکن اس نے وہ تحفہ قبول نہ کیا اور کہا میں دنیا کے عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہیں بیچنا، یہ کمہ کر چلے محکے پراہمی تک میں دیا ہے۔

بیان کیاجا آہے کہ ایک مخص جے محربن مالک کے نام سے یاد کیاجا آتھاوہ فرماتے ہیں میں بغدا د حمیا تاکہ ابو بمرین مجاہد المقری پر قراۃ کروں ایک دن ہم پڑھ رہے تھے حالا تکہ ہم بوری جماعت منے ایک مخص برانے عمام، برانی قیص اور برانی جادر میں ملبوس تشریف لا یا الشیخ ابو بمراس کی تعظیم کیلئے کھڑے ہوئے، اے اپنی جگہ پر بٹھایا اس سے اپنا اور اس کے بچوں کا حال دریافت کیا۔ اس مخض نے بتایا کہ آج رات اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ کھر والوں نے جھے سے تھی اور شدما نگاہے حالانکہ میرے پاس ایک ذرہ بھی نہیں۔ شیخ ابو بمر فرماتے ہیں میں (اس کی میہ بات سن کر) پریشانی کی حالت میں سو کیا۔ میں نے خواب میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی زیارت کی آپ صلی الله علیه وسلم نے فرما یا عمکین کیوں ہے علی بن عیسیٰ خلیفہ کے وزیر کے پاس جااس کوسلام دے اور بیہ نشانی دے کہ توہر جعد کی رات مجھ پر ہزار مرتبہ درود پڑھنے کے بعد سوتا ہے، اس جعد کی رات تونے مجھ پر سات سومرتبہ درود پڑھاخلیفہ کا پلی آیاادر تھے بلاکر لے ممیا، پھردایس آکر تونے مجھ پر درود پڑھاحتیٰ کہ تونے ہزار مرتبہ مکمل کر لیا (اس کو کہہ) کہ سودینار نومولود کے باپ کو عطا کڑنا کہ وہ اپنی ضرورت بوری کرے، ابو بحر بن مجاہد المقری نومولود کے والد کے ساتھ اشھے وزر کے دروازہ پر بہنچے، ابو بکرنے وزر کو کمااس آدمی کو تیری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وزیر خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا اسے اپی جکہ پر بٹھا یا اور پورا قصه دريافت كيااس كوتمام خواب سنايا وزير خوش موااور اين غلام كوتجوري فكالنے كاتھم

دیاس نے سو دینار وزن کئے اور نومولوں کے باپ کو دے دیئے پھراس نے سو دینار وزن کئے تاکہ الشیخ ابو بھر کو عطاکرے، گرانہوں نے لینے ہے ا نکار کر دیا وزیر نے کما جناب اس بچی خبر کی بشارت دینے پر جھے ہے لویے میرااور اللہ تعالیٰ کاایک راز تھااور تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرستاوہ ہے۔ پھراس نے سو دینار وزن کئے اور کما یہ اس خوشی بیں لئہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ہر جمعہ کی رات کے درود کا علم ہے پھراس نے سو دینار وزن کئے اور کمائیہ اس خوشی بیں اور کمائیہ سے لوئیہ تمہاری اس تھکاوٹ کیلئے ہیں جو تم نے ہماری فرف سو دینار وزن کئے اور کمائیہ لے لوئیہ تمہاری اس تھکاوٹ کیلئے ہیں جو تم نے ہماری طرف آنے پر ہرواشت کی ہے، وہ کی بعد دیگرے سوسو دینار وزن کر آ رہا حتی کہ ہزار وینار وزن کئے، گراس آدمی نے کما میں صرف وہ لوں گاجن کا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ وینار وزن کئے، گراس آدمی نے کما میں صرف وہ لوں گاجن کا مجھے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔

ابو عبدالله بن النعمان نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے عبدالرحیم بن عبدالرحلٰ بن احمد کو یہ فرماتے سناکہ حمام میں گرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ پر موج آگئی میرا ہاتھ سوج گیا میں نے ور د کے ساتھ رات گذاری، خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے پکارائیارسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے، تیرے درود بھیجنے نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں صبح اٹھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ورد اور سوج وغیرہ ختم ہو چکی تھی۔

العتبی سے حکایت کیا گیاہے وہ فرماتے ہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرانور کے پاس جیفا ہوا تھا ایک اعرابی آیا اور عرض کرنے لگا 'یار سول اللہ ایمیں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان "و کُلُو اُنجُم اِلْهُ کُلُو اَللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ کا وَاللہ کُلُو الله کُلُو اللہ کہ منظرت طلب کریں اور رسول (مکرم) بھی ان کے لئے مغفرت طلب کریں اور رسول (مکرم) بھی ان کے لئے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ معفرت طلب کریں تو بہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا پائیں گے) میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کی بخش طلب کرتے ہوئے آیا ہوں۔ اپنے رب کے حضور تھے

فَطَابَ مِنْ طِينِيهِنْ الْقَاعُ وَالْآكُمُ فِيْهِ الْعَفَاتُ وَفِيْهِ الْحَجْوُدُ الْكُرَمُ فِيْهِ الْعَفَاتُ وَفِيْهِ الْحَجْوُدُ الْكُرَمُ سفارش بناكر آیا مول - اور به شعر کے کاخیر من دُفِرَتُ بِالْقَدَاعِ آغظمهُ الْحَدَّمُ مَن دُفِرَتُ بِالْقَدَاعِ آغظمهُ فَ فَالْمِنْ مَن دُفِرَتُ بِالْقَدَاعِ آغظمهُ فَا فَالْمِنْ الْفِلْ الْحُرْفَةُ الْفِلْ الْحُرْفَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمِنْ الْمُؤْلِقَةُ الْمِنْ الْمُؤْلِقَةُ الْمِنْ الْمُؤْلِقَةُ الْمِنْ الْمُؤْلِقَةُ الْمِنْ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقُةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقُةُ الْمُؤْلِقُةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقُةُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُةُ الْمُؤْلِقُةُ الْمُؤْلِقُةُ الْمُؤْلِقُةُ الْمُؤْلِقُةُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُلُولُ اللْمُؤْلِقُةُ الْمُؤْلِقُةُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْ

and a sign of the green and and arrived with a second sign of the seco

اے بہتران تمام سے جن کے جسم زم ذمین میں دفن ہوئے ان کی خوشبو سے میلے اور میدان معطر ہو مجے۔ میراننس قربان ہو جائے اس قبر پر جس میں تورہائش پذیر ہے، اور جس میں یا کیزگی اور جود و کرم ہے۔

پھروہ چلائمیا، بھے نیند آئمی، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عتبی، اعرابی کو جاکر مل اور اسے خوشخبری دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔

اس طرح ابن بشکوال نے محمد بن حرب البابل کی حدیث سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں داخل ہوا قبر انور کے پاس پنچا۔ ایک اعرابی اپنے اونٹ سے اترا پھر اسے بٹھا کر باندھ دیا پھر قبر شریف کے پاس آیا بوے خوبصورت انداز میں سلام عرض کیا اور دعا مآئی پھر عرض کرنے لگا یاڑسول اللہ امیرے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی وحی کے ساتھ خاص فرمایا، تجھ پر کتاب نازل فرمائی، پھراس میں تیرے لئے اولین و آخرین کے علم کو جمع فرمایا۔ اس نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے اور اس کافرمان حق ہے "وکو اکتفار اللہ واشت فرمایا ہے اور اس کافرمان حق ہے "وکو اکتفار کو اللہ کی اللہ کو اللہ قبر شریف کی طرف متوجہ ہوا اور سابقہ دو اشعار پڑھے اور اس کے در میان مندرجہ ذیل شعر زیادہ کیا۔

اُنتَ البَّنِیُ الَّذِی مُرَّبِی طُفَا عَتُهُ عِنْدُالطِّرِ اطِادِ کَمَا زَلَتِ الْقَدُمُ توبی وہ نبی ہے جس کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے بل صراط پر گذر نے کے وقت بجب قدم ڈگرگائیں گے۔

پھروہ اپنی سواری پر سوار ہو کر چلا گیا۔ مجھے کوئی شک نہیں ان شاء اللہ'وہ مغفرت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ اس طرح کا واقعہ بہلق نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔

#### 

چند فوائد پر ہم چوشے باب کوختم کرتے ہیں۔ ۱- کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قبر شریف پر آکر سلام پیش کرنے والے کا جواب عطا فرماتے ہیں یا ہر امتی کا خواہ کہیں بھی ہواس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔

ابی عبدالرحمٰن المقری سے مروی ہے کہ صرف زیارت کی حالت میں سلام پیش کرنے والے کے ساتھ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا جواب مرحمت فرمانا مختص ہے مصنف فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اس قول میں نظر ہے کیونکہ حدیث ندکور عموم پر دلالت کرتی ہے۔ پس شخصیص کا دعویٰ دلیل کا مختاج ہے خصوصاً اس مفہوم کی شوا بدبھی کثرت سے موجود ہیں۔ اس طرح یہ بھی کما گیا ہے کہ جب قبرانور کی زیارت کیلئے آنے والے کا جواب جائز ہے تو تمام مان ہے والے کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب عطافر مانا بھی جائز ہے ایک شاعر کہتا ہے۔

اِلَا اَیُنَهَا العَادِیْ اِلَیٰ یَتُنَدَب مَهْلَّا لِنَّحْمِل شَوْقًا مَا اُطِیْنُ حَمْلاً اے وا دی پیرب کے مسافر ذرا تھر جا آگہ تو میرے ان جذبات کو لے جائے جن کو میں اپنے دل میں بر داشت کرنے کی طاقت نمیں رکھتا۔

تم خاصِعًا فی مقبط الوجی خاشعًا دخفیض هُنَاك الصّدُ دُوَاسِمَ لم لِیَالِیُلْ انوار وحی کے مہبط میں جھک کر کھڑا ہواور اپنے سینہ کو پست کر اور کان لگاکر سن جو پڑھا جارہا ہے۔

عَلَجَدَدُمُ اللّهِ يَافَ بُوَ الحَمَدَ عَلَيْجَدُ لَمْ يَبُلُ فَبُلُ وَلَا يَبُلاّ وَمُلُولًا يَبُلاّ عَلَى اللّهِ يَافَعُ مُلُولًا يَبُلاّ عَلَى اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّه

اور عرض کر اے قبراحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ہواس جسم اطهریر جونہ پہلے بوسیدہ ہوااور نہ بعد میں بوسیدہ ہوگا۔

تَدَافِنْ اَدَافِیْ عِنْدَ قَبْدِكَ داقِفَ یَنَادِیْك عَبْدُ مَالَه عَیْدُکُمْ مَدُ لَیُ اَللہ عَنْدُکُمُ مَدُ لَیُ اِللہ عَبْدُ مَالَه عَیْدُکُمُ مَدُ لَیْ اَللہ کِی اَللہ کِی اِللہ کِی اِللہ کِی اِللہ کِی اِللہ کِی اِللہ کی ایک کے ایک کا تیرے سواکوئی مدد کارنسیں۔ آپ مجھے دکھے رہے ہیں۔

تَسْمَعُ عَنْ فَكْرِبِ صَلَاتِ كُينَيْلِمَا مُبْلَعُ عَنْ بُعُلِطِ كَا لَا فِي صَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

اُنادِ اللَّذِ المَّالِمُ الْمُحَدِّدُ وَ اللَّذِي بِهِ حَمَّمُ النَّيبِيِّنُ وَالسَّرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اے ساری مخلوق سے بهتراہے وہ ذات جس کے ساتھ انبیاء و مرسلین کا سلسلہ ختم ہوا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ،آپ کو پکار تا ہوں۔

# دوسرا فائدہ ار مت کی شخفیق میں ہے۔

حدیث شریف ارمت ہمزہ اور راء کے فتے، میم کے سکون اور ت کے فتے کے ساتھ ہے۔ بروزن ضربت، الحطابی فرماتے ہیں ہے اصل میں ار ممت تھاای صرت رمیما، پس ایک میم کو حذف کر دیاہے بعض عربوں کی لغت ہے جیسے کہتے ہیں ظلت افعل اصل میں ظللت تھا اس کی اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں، دوسرے علماء فرماتے ہیں ہے ہمزہ اور راء کے فتح

## Marfat.com

میم مشدداورت کے سکون کے ساتھ ہے ای ارمت اعظام، بعض نے کما ہے کہ یہ ہمزہ کے ضمہ، راء کے کسرہ کے ساتھ مردی ہے بعض نے دوسری بھی کئی حرکات لکھی ہیں واللہ اعلم۔

## تیسرا فائدہ درود کی کثرت کی مقدار کی شخفیق میں ہے۔

صدیث پاک میں گذرا ہے اکثروا کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، ابو طالب المکی صاحب
القو تین فرہاتے ہیں کثرت کی کم از کم مقدار تین سو مرتبہ درود پڑھنا ہے گر میں ابھی تک
اس کی سند پر آگاہ نہیں ہوا۔ ہوسکتا ہے انہوں نے کسی نیک آ دمی سے سناہو یا تجربہ سے یا
اس کے علاوہ کسی خاص وجہ سے کما ہوئمیہ ہوسکتا ہے کہ ابو طالب کا تعلق ان علماء سے ہوجو
کثرت کی کم از کم مقدار تین سوتصور کرتے ہیں جیسا کہ متواتر میں ان کا قول ہے کہ کم از کم
مقدار میں جس سے تواتر ثابت ہوتا ہے وہ تین سو ۱۰ اور پچھ اوپر ہے۔ یمال کسر کو چھوڑ دیا
ہواور تین سوکو باتی رکھا ہو۔

چوتھافائدہ سے کہ انسان کیلئے سے شرف کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا نام بھلائی کے ساتھ ذکر کیا جائے۔

اسى مغموم كوايك شاعرنے يول قلمبندكيا ب كيفينى بَانْ يَسْمُووَانْ يَسْفَلُوا مَا كَوْمَانَ خَطَرَتْ مِنْ اللّهُ خَطَرُهُ مَا كَوْمَانَ مَا اللّهُ خَطَرُهُ فَا كَانَ يَسْمُو وَانْ يَسْفُو وَانْ يَسْفُو وَانْ يَسْفُولُهُ مَا وَمُنْ خَطَرُهُ وَمُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ

جس کی یاد تیرے دل میں آجائے وہ بلندی و ترقی کے لائق ہے۔

قَوْلُ الْمُعَنِيْدِ بَعِثْدَ الْمِيَاسِ بِالْفَرَجِ وَكُورَتَ ثُمَّ مَعَلَى مَا فِيثِكَ مِنْ عِوَجٍ وَكُورَتَ ثُمَّ مَعَلَى مَا فِيثِكَ مِنْ عِوَجٍ اكداور شاعر كمتاب-اَهْلَابِمَالَمْ أَكُنْ اَهْلَدْ لِمَوْقِعِهِ اَهْلَابِمَالَمْ أَكُنْ اَهْلَدْ لِمَوْقِعِهِ اَهْ لَابِمَالُمْ أَكُنْ اَهْلَالِمَاكُونَ فَعَلَا لَهِ فَاعَلَيْكَ فَقَلْ لَكَ البِشَارَةُ فَاخْلَعْ مَاعَلَيْكَ فَقَلْ

and the second of the second o

مایوی کے بعد خوشخبری دینے والے کاایا قول مبارک ہوجس کا میں اہل نہ تھا، تھے بشارت ہو، اپنی تمام مایوسیاں اتار دے کیونکہ تیری کو تاہیوں کے باوجود تھے یاد کیا کیا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں میں کتابوں، الشیخ احمد بن ارسلان اور ان کے علاوہ معتبر اولیاء کرام میں سے بعض نے مجھے بتایا، اللہ تعالیٰ ہمار ااور اس کا خاتمہ نیکوں پر کرے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ویکھا کہ ایہ کتاب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ضدمت میں اس سے پیش کرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے رکھ دی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقدیق فرما دی ہے سن کر میری خوشی بڑھ گئی اور اللہ تعالیہ وسلم نے اس کی تقدیق فرما دی ہے سن کر میری خوشی بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے مزید تواب تعالیٰ اور اس کے مزید تواب کی مجھے امید لگ گئی۔

اے مخاطب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت احسان میں ہو کر کثرت سے درود پرخوا در دل و زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بمیشہ درود بھیج تیرا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہنچنا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبرانور میں ہوتے ہیں اور تیرانام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی قبرانور میں ہوتے ہیں اور تیرانام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ردح پر پیش کیا جاتا ہے۔

# فائدہ نمبر ۵ لا تبعلوا قبری عیداً کے قول کی شخفیق میں ہے

صاحب سلاح المومن فرماتے ہیں لاکتجکٹوا فرری عیداً (یعنی میری قبر کو عید نہ بناؤ) اس بات کا حال رکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبرانور کی کثرت سے زیارت کرنے پر ابھار رہے ہیں کہ بتم میری قبر بر عید کی طرح سال میں صرف دو مرتبہ نہ آؤ جیسے وہ دو مرتبہ آئی ہے۔ اس احمال کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تنجعکوا بیؤ مگم قبوراً لیعنی اپنے گھروں میں نماز ترک نہ کروجیسے قبرول میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اس قول واحمال میں نظر ہے۔ طاہر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کو مسجد نہ بنانے کی طرف حدیث کے آخر میں اشارہ فرمایا ہے۔

یالاً تحبیم او مید است مراوی ہے کہ اجھاع کی حیثیت سے میری قبر کو عید نہ بناؤ جسے عید پر اجھاع کیا جاتا ہے باب کی احادیث میں اس احمال کے قریب کا منموم گذر چکا ہے بعض شار حین المصباح کا کمنا ہے کہ میری قبر کی زیارت عید کے اجھاع کی صورت میں نہ کرو۔ میکو و نسار کی، اپناء کرام علیم الصلوة والسلام کی قبرری زیارت کیلئے جمع ہوتے اور لہو میسود و نصار کی، اپناء کرام علیم الصلوة والسلام کی قبرری زیارت کیلئے جمع ہوتے اور لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے۔ اس لئے حضور علیہ الصلوة والسلام نے اپنی امت کو ایس حرکت سے مشغول ہو جاتے۔ اس لئے حضور علیہ الصلوة والسلام کا منع فرمانا مت کو ایس مصنف فرمائے۔ یعنی معلی علیہ فرمائے ہیں کہ حضور علیہ الصلوة والسلام کا منع فرمانا مت موجود سے مشقت دور کرنے یا قبر شریف کی تعظیم میں حد سے تجاوز کرنے کیلئے بھی ہو سکتا ہے۔ مصنف فرمائے ہیں کہ تعظیم میں حد سے تجاوز کرنے کیلئے بھی ہو سکتا ہے۔ ہیں جو قبر شریف کی زیارت پر برا نگیختہ کرتی ہے اور رغبت دلاتی ہیں۔ اگر یہ احادیث نہ بھی ہو تیں تو بھی صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زائر کیلئے شفاعت کے وجوب اور اس کے علاوہ نوازشات کا وعدہ ، قبر شریف کی زیارت پر رغبت دلانے کیلئے کانی ہے، آئے صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کر بنافضل القرات میں ہے۔ گر شریف کی زیارت کر نافسل اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کر نافضل القرات میں ہے۔

ابو الحن البی آپی کتاب شفاء الاسقام میں فرماتے ہیں کہ آئمہ کی آیک جماعت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کا مین آخد کیسیم علی الآر دّالله علی السلام کے ارشاد کا مین آخد کیسیم علی الآردّ الله علی الله تعالی جمعے پر میری روح لوٹا دیتے ہیں) پر اعتماد کرتے ہوئے ہی کریم صلی الله علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کے مستحب ہونے کا قول کیا ہم اور یہ اعتماد صحیح ہے کیونکہ ذائر جب سلام عرض کر تا ہے تواسے قریب سے جواب ملتا ہے۔ یہ ایک نصیلت ہا ور مطلوب بھی ہے الله تعالیٰ ہمیں یہ نصیلت بار بار اور نے نے انداز یہ ایک نصیلت ہا ور مطلوب بھی ہے الله تعالیٰ ہمیں یہ نصیلت بار بار اور نے نے انداز میں عطافرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد "لگَ نَشِخَدُوا بُیوَ کُمُ مُرُوا " اس کے مفہوم کو متعین کرنے میں بھی علاء کا اختلاف ہے۔ بخاری نے ایک عنوان "کراہۃ مفہوم کو متعین کرنے میں بھی علاء کا اختلاف ہے۔ بخاری نے ایک عنوان "کراہۃ الصلاۃ فی المقابر" باندھا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے گھروں کو ان قبور کی طرح نہ بناؤ جن میں نماز مکروہ ہوتی ہے دوسرے معنی یہ ہے کہ اپنے گھروں کو ان قبور کی طرح نہ بناؤ جن میں نماز مکروہ ہوتی ہے دوسرے معنی یہ ہے کہ اپنے گوروں کو ان قبور کی طرح نہ بناؤ جن میں نماز مکروہ ہوتی ہے دوسرے

and the second of the second o

علماء فرماتے ہیں'اس کا معنی ہے کہ اپنی نعلی نمازیں اپنے گھروں میں پڑھواور انہیں قبور نہ بناؤ کیونکہ بندہ جب مرجا آئے اور قبر میں چلا جا آ ہے تو نہ نماز پڑھتا ہے اور نہ کوئی اور عمل کر آ ہے۔ یہ معنی و مغموم ظاہر ہے ، ابن اثیر نے فرمایا یہ اوجہ ہے۔ ابن فرقول نے المطالع میں اسی مغموم کو اولی لکھا ہے اور فرماتے ہیں اس کے اولی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دو سری حدیث میں انجو کھٹو اور فرماتے ہیں اس کے اولی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دو سری حدیث میں انجو کھٹو اور فرماتے ہیں اس کے اولی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دو سری حدیث میں انجو کھٹو اور فرماتے ہیں اس کے اولی ہونے کی افعاظ آئے ہیں۔

ابن انینن فرماتے ہیں بخاری نے اس کی تاویل کرا ہے الصلاۃ فی المقابر " ہے کی ہے اور دوسرے علاء نے گھروں میں نماز کے مستحب ہونے کے ساتھ تاویل کی ہے کوئکہ مرد کے نماز نہیں پڑھتے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا مردوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں لین قرر میں نماز نہیں پڑھتے یہ بھی احتال ہے کہ گھروں میں مردوں کو دفن کرنے سے منع کیا جارہا ہو ہمارے شخ نے اسی احتال کو تقویت دی ہے اور فرماتے ہیں ہی مفہوم کو مدیث کے ظاہری الفاظ کا ہے۔ لیکن النظابی نے فرمایا یہ احتال کوئی قائل النفات پیز نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کے بعد اپنے گھر میں مدفون ہوئے۔ کرمانی نے خطابی کی اس توجیہ کا تعاقب کیا ہے اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے جمرہ مقدر۔ میں مدفون ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کیونکہ والسلام کا اپنے جمرہ مقدر۔ میں مدفون ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کیونکہ صدیث میں ہوئے۔ گور مقدر۔ میں مدفون ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کیونکہ صدیث میں ہوئی بڑی آلکہ وفرن کوئٹ گھیٹی، ہرنی اپنی جگہ پر دفن ہوتا ہے۔

الخطابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمان کا بیہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ اپنے کھروں کو صرف سونے کے مقام نہ بناؤ جن میں نماز نہیں پڑھی جاتی کیونکہ نیند موت جیسی ہوتی ہے اور میت نماز نہیں پڑھتا۔

التوریشی ندکورہ تینوں اختالات ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں ہو سکتا ہے یہ مطلب ہو کہ جو اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھتاوہ اپنے آپ کو میت کی طرح بنا آ ہے اور اس کا گھر قبر کی مانند کے حدیث میں جو وار د ہے وہ بھی اس قول کی تائید کر تا ہے مسلم شریف میں ہے کہ وہ گھر جس میں اللہ تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ گھر جس میں اللہ تعالی کا ذکر کہیا جاتا ہے اور وہ گھر جس میں اللہ تعالی کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ زندہ اور مردہ کی مثل ہیں۔ واللہ اعلم۔

چھٹا فائدہ بیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دائمی ہے

ندکورہ بالا حدیث سے بیہ ثابت ہو تا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وائمی ہے اور بیہ عادة مجمی محال ہے کہ اس ذات کا وجود ہی نہ ہو جس پر مبح و شام سلام پیش کیا جا رہا ہو۔

ہم ایمان رکھتے ہیں اور تقیدیق کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپی قبرانور میں زندہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطهر کونہ زمین نے کھایا اور نہ قیامت تک کھائے گی۔ اس پر علماء کا جماع ہے بعض علماء نے شداء اور مئوذنین کی زندگی کا بھی اضافہ فرمایا ہے اور میہ ہے بھی میچے کہ بہت سے علماء شداء سے پردہ اٹھایا میاتوان کے جسم بلکہ خوشبوبھی متغیرنہ ہوئی تھی اور رہ بھینی بات ہے کہ انبیاء کرام شمداء ہے افضل ہیں۔ امام بيهى نے محياة الانبياء في قبور هم "كے عنوان سے ايك جزلكھا ہے، كذشته قول اور حديث ائس الانبياء احياء في قبورهم ليصلون ليعني انبياء زنده ہيں اپني قبور ميں نمازيں اوا فرماتے ہیں) سے استدلال فرمایا ہے۔ میہ حدیث انہوں نے بیخی بن ابی بمیرے روایت کی ہے ، اور یجیٰ بن بمیر می کے رجال جیسے ہیں یجیٰ نے المستنلم بن سعید سے روایت کی ہے ان کی احمہ نے توثیق کی ہے اور ابن حبان نے بھی ثفتہ کما ہے۔ المستنلم نے الحجاج بن الاسود، جو ابن ابی زیا والبھری ہیں ہے روایت کی ہے احمد اور ابن معین نے اس کو ثقتہ کہا ہے الحجاج نے الثابت البنانی سے روایت کی ہے اور الثابت نے حضرت انس سے روایت کی ہے ابو لیعلی نے بھی روایت کی ہے اس طرح البزاؤ نے بھی روایت کی ہے لیکن اس کی سند میں عن تجاج الصواف ہے اور یہ وہم ہے درست حجاج بن الاسود ہے جیسا کہ امام بیمق نے اپنی ر دایت میں تصریح کی ہے بیمی نے اس کو سیح کما ہے ، اس طرح بیمی نے حسن بن نتیبہ عن المستلم کے طریق ہے بھی روایت کی ہے اس طرح البزار اور ابن عدی نے بھی روایت کی اور حسن ضعیف ہے بیمی نے محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ جو کوفہ کے فقہاء میں سے تھے۔ عن ثابت کی روایت ہے بھی دوسرے الفاظ کے ساتھ تخریج کی ہے۔

and a sign of the green and and the second of the second o

فراتے ہیں انبیاء اپنی قبور میں چالیس راتوں کے بعد نہیں رہے لیکن اللہ تعالی کے حضور مناز ادا کرتے ہیں حتیٰ کہ صور بھو نکا جائے گا۔

قَالَ إِنَّ الْآنِيسَاءَ لَا يَتُرُّكُونَ فِي قَبُورِهِمْ بَعْلَا الْهُعِيْنَ لَمْثِلَةً وَلَكِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بَيْنَ يَدَى اللهِ حَتَّى يُنَفَعُمُ فِي الصَّوْرِ-

محر سوء الحفظ ہے الغزالی ثم الرافعی سنے ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے۔

میں اپنے رب کے نزدیک اس بات سے کرم ہوں کہ وہ مجھے قبر میں تمن دن چھوڑے کھ ٱنَاٱڪۡٓٚڗَمُ عَلَىٰ دَبِیۡ مِنْ ٱنُ یَــُتُوکَنِیۡ فِی قَـنُرِیۡ بَعٰدَ ثَلَاتٍ۔ یــتُوکَنِی فِی قَـنُرِیۡ بَعٰدَ ثَلَاتٍ۔

اس کی کوئی اصل نہیں ہے گر ابی ابن کیلی کی روایت سے شاید اخذی ہو۔ گرید اخذ بھی اچھا نہیں ہے جیسا کہ ہمارے شیخ نے فرما یا ہے کیونکہ ابن ابی کیلی کی روایت آویل کے قابل ہے امام بہتی فرماتے ہیں اگر یہ حدیث سیج بھی ہو تو مراد ہوگی کہ انبیاء کرام نماز پڑھتے ہوئا ہی تبور میں نہیں چھوڑے جاتے گر صرف اتنی مقدار پھروہ اپنے رب کے حضور میں نماز پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی حدیث کی شاہد امام مسلم کی حماد بن سلمہ عن انس کی مرفوع روایت ہے ارشاد فرمایا۔

جس رات مجھے سیر کرائی مٹی سرخ شلے کے پاس میں موسیٰ علیہ السلام کی قبرے گذرا تو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔

مَرَدْتُ بِمُوسَىٰ كَيْلَةٍ السُرِى فِي عِنْدَ الكَيْنِي الْاحْمَرِ هُوَقَاعِمُ يُصَلِّى فِي مَنْدِهِ الْمُحْمَرِ هُوَقَاعِمُ يُصَلِّى فِي مَنْدِهِ -

ایک اور واسطہ سے بھی حضرت انس سے انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیت ہے تو ہم کمیں گے جعفرت ابو ہریرہ کی حدیث جیسے امام مسلم نے عبداللہ بن الفضل عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ کے طریق سے مرفونا روایت کیا ہے وہ اس حدیث کی شاہد ہے۔

میں حطیم کعبہ میں کھڑا تھا اور قرایش مجھ سے واقعہ معراج کے متعلق سوال کر رہے تھے، اس میں ہے کہ میں نے اپنے آپ کو گروہ

كَتَدُدُ أَيْتُ فِي الْجَيْرِ وَقُرَلِينَ فَ لَيُنْ وَثَرَالِينَ وَفَرَيْنَ وَفَرَيْنَ وَفِيهِ تَمَا الْمَدِينِ وَفِيهِ مَنْ فَي الْحَدِيثِ وَفِيهِ وَمَنْ مَعْ فَي الْحَدِيثِ وَفِيهِ وَمَنْ وَمَنْ مَعْ فَي الْحَدِيثِ وَفِيهِ مِنْ وَمَنْ مَا عَهِ مِنْ وَمَنْ مَا عَهِ مِنْ وَمَنْ مَا عَهِ مِنْ وَمَنْ مَا عَهِ مِنْ وَمَنْ وَمَنْ مَا عَهِ مِنْ وَمَنْ مَا عَهُ مِنْ وَمَنْ وَمَنْ مَا عَهُ مِنْ وَمَنْ مَا عَلَيْ مِنْ وَمَنْ مَا عَلَيْ مِنْ وَمَنْ مَا عَنْ مَنْ وَمَنْ مَا عَلَيْ مِنْ وَمَنْ مَا عَلَيْ مِنْ وَمَنْ وَمَنْ مَا عَلَيْ مِنْ وَمَنْ مَا عَلَيْ مِنْ وَمَنْ مَا عَلَيْ مِنْ مَا عَلَيْ مِنْ وَمَنْ مَا عَلَيْ مِنْ وَمَنْ مَا عَلَيْ مِنْ وَمَنْ مَا عَلَيْ مِنْ وَمَنْ مَا عَلَيْ مِنْ مَا عَلَيْ مِنْ وَمَنْ مَا عَلَيْ مِنْ مَا عَلَيْ مِنْ مَا عَلَيْ مِنْ مَا عَلَيْ مِنْ مَا عَلَيْ مَا مَا عَلَيْ مَنْ مَا عَلَيْ مَا مَنْ مَا عَلَيْ مَنْ مَا عَلَيْ مَا مَا عَلَيْ مِنْ مَا عَلَيْ مَنْ مَا عَلَيْ مَنْ مَا عَلَيْ مَا مَا عَلَيْ مَنْ مَا عَلَيْ مَا مَا عَلَيْ مَنْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا مَا عَلَيْ مَا مَا عَلَيْ مَا مَا عَلَيْ مِنْ مَا عَلَيْ مِنْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مِنْ مَا عَلَيْ مِنْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ

الْآنْيِسَاءِ فَإِذَا مُوْسَى قَاعِمْ يُصَيِّقَ فَإِذَا رَحُلُ حَمْرَبُ جُعْدَ حَكَانَهُ رَحُلُ مِنْ أَذْ مُشَنَّوُ وَ وَفَيْهِ إِذَا عِبْسَى بْنُ مَرْيَمُ قَاعُمْ يُصَيِّلُ اَقْرَبُ عِبْسَى بْنُ مَرْيَمُ قَاعُمْ يُصَيِّلُ اَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شِبْهَاعُرُ وَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ وَإِذَا إِنْهَ اهِبَيْمُ قَاعُمْ يُصَيِّلُ الشّبَكُ وَإِذَا إِنْهَ اهِبَيْمُ قَاعُمْ يُصَيِّلُ الشّبَكُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ فَكَانَتُ الصَّلَاةً فَامَتَ مَتُهُمُ مَا

نام بیمی فرماتے ہیں۔ سعید بن المسیبین ابی ہریرہ کی حدیث میں ہے اُنٹونٹیئم کبیت المُقدّسِ المُقدّسِ کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملاقات انبیاء کرام سے بیت المقدس میں ہوئی۔

انی ذر اور مالک بن صعصعہ کی حدیث میں معراج کا قصہ بیاں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آسانوں میں انبیاء کرام کی جماعت سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مفتگو کی اور انہوں نے آپ سے کلام کی یہ تمام صحیح ہیں۔ بعض، بعض کی خالفت نمیں کرتیں، موئی علیہ السلام کو کھڑے ہو کر قبر میں نماذ پڑھتے دیکھا پھر موئی علیہ السلاہ وار دوسرے انبیاء کو بیت المقدس لے جایا گیا جسے ہمارے ہی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا جسے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا جسے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آبانوں کی طرف بلند کیا گیا۔ پس آپ بلند کیا گیا۔ پس آپ باند کیا گیا۔ پس آپ بان کا مختلف او قات میں مختلف جگلوں پر موجود ہونا عقلاً بھی جائز ہے جیسا کہ مخبرصاد ق نے خبر دی ہے یہ تمام چیزیں حیات الانبیاء پر دلالت کرتی ہیں۔

حیات انبیاء کے دلائل میں ہے اللہ تعالیٰ کاار شاہ وکا تعشین الّذِینُ قِلْوا فی رَبیلِ اللهِ اَمُوا یَا بَلُ اَحْیاءً عِنْدُرَ بَهِمْ مِیْرُدُونَ بھی ہے، (یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں قبل کئے گئے

> and a sign of the green one are green was a fall of a life and the hold a war

انسیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں رزق دیئے جاتے ہیں ) اور آپ صلی الله علیه وسلم کو شمادت بدرجه اتم حاصل ہے کیونکه آپ مسلی الله علیه دسلم شداء کے مواہ میں حضرت ابن عباس، ابن مسعود وغیرہانے تصریح فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے ساتھ وصال فرمایا۔

حضرت حسن بصری رمنی اللہ عنہ ہے مرفوعاً مروی ہے فرماتے ہیں آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے

اس مخض کے جسم کو زمین نہیں کھاتی جس نے روح القدس ہے کلام کی ہو۔

لَا تَاكُلُ الْأَرْضُ جَسَلًا مَنْ كَلَّمَ رُوْحَ القَّدُسِ-

یہ حدیث مرسل حسن ہے۔

۔۔۔۔۔۔ ریں س<del>ہ۔</del> اگر آپ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاڈ اِلّاَرُدُوا لِلْہُ عَلَیْ رُوْحِیٰ زندگی کے دوام سے مناسبت نہیں رکھتا بلکہ اس سے توایک لمحہ ہے بھی کم وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد زند کمیاں اور متعدد وفاتیں لازم تئیں می جیسا کہ پیچھے گذرا ہے کہ جس ذات پر صبح شام سلام پڑھا جارہا ہواس کا وجود ہے خالی ہونا محال ہے بلکہ آیک وقت میں کئی مرتبہ سلام پیش کیا جاتا ہے۔ الفاکهانی فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں روح سے مراو نطق لیعنی بولنا ہے۔ کویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی میرانطق لوٹا دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی وائمی ہے لیکن زندگی کے لئے نطق لازمی نہیں ہے۔ اللہ تعالی سلام کے وقت نطق لوٹا دیتا ہے علاقہ مجازیہ ہے کہ نطق کے لوازمات میں سے روح کا وجود ہے اور روح کالازم نطق کا وجود با الفعل یا بالقوۃ ہے تو یا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دومتلازم چیزوں میں سے ایک کے ساتھ دوسری کو تعبیر فرمادیا۔ ان چیزوں میں سے جو یہ ٹابت کرتی ہیں کہ روح صرف دو مرتبہ لوٹائی جاتی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے 'رُنَا اُمَّنَا أنتنين وَأَحْبُبِيّنَ أَنْهُ تَنْ إلى منتل من علاء نے حضور عليه الصلوة والسلام كے فرمان يغان علی قلبی میں فرمایا ہے کہ اُس سے مراد وسوسہ یا اکتابت شمیں اگرچہ غین کی اصل وہ چیز ہے جو دل پر جھا جائے اور اسے ڈھانپ لے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ شہود اور ذکر النی اور مشاہد حق میں جو کمزوری آئی ہے اس کی طرف ان الفاظ ہے اشارہ

# one, est militar en el como de la como de la

فرما یہ جس مشاہرہ و ذکر اللی کے ذریعے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی ادائیگی کے بوجھ کو بر داشت کیا اور اپنے پرور د گار اور اپنے خالق کی عبادت و طاعت پر ملازمت و موافعہ یا۔ موافعہت کے ساتھ ساتھ امانت کے بار گراں کو اٹھا یا۔

قاضی عیاض نے شفامی اس پر بردی شرح و بسط سے کلام کی ہے! مام بیعتی نے جواب دیا ہے اس کا ماحمل میہ ہے کور وَّا لللہ مِعَلَیِّ رُوْحِی کا مطلب میہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وفن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو لوٹا دیا کیونکہ سلام کرنے والے توسلام پیش کرتے ہی رہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسم اطهر میں ہمیشہ ہمیشہ قائم رہی ورنہ ماننا پڑے گا کہ لمہ بہ لمحہ لوٹائی اور نکالی جاتی ہے۔ بعض علماء نے اس کامیہ جواب ویا ہے بغیر تھمراہث اور مشقت کے لوٹائی جاتی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کوروح سے مراد وہ مقرر فرشتہ ہے اسکی الکبیر نے ایک دوسرا برداحسین جواب ریا ہے فرماتے ہیں ہوسکتا ہے کہ یمال لوٹانے سے مراد معنوی لوٹانا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح شریفه اس عالم سے مستغنی ہو کر حضرت الہیداور ملاء اعلی کے مشاہرہ میں مستغرق ہوتی ہے جب کوئی سلام پیش کر تا ہے روح شریفہ اس عالم کی طرف متوجہ ہوتی ہے تاکہ سلام عرض کرنے والے کے سلام کو قبول کرے اور پھراس کا جواب دے۔ یہاں ہم نے پانچ جواب اس حدیث کے متعلق لکھے ہیں میرے نز دیک تیسرے جواب میں توقف ہے اور آخری جواب پر پھر ایک دوسری وجہ سے اعتراض ہوتا ہے وہ یہ کہ اس طرح تو روح شریفه کاتمام زمانه سلام کے جواب میں مستغرق رہنالازم آیاہے کیونکہ دنیا کے کونے کونے سے اینے لوگ ہروفت سلام عرض کر رہے ہوتے ہیں جن کا شار ہی نہیں ہوسکتا۔ میں اس کا جواب بیہ دیتا ہوں کہ امور 'آخرت تک عقل کی رسائی نہیں ہے، احوال برزخ احوال اخرت کے زیارہ مشابہ ہیں واللہ اعلم۔

#### سأتوال فائده

سانواں فائدہ ابن شماب کے اثر کا معنی متعین کرنے میں ہے بیؤدیان عظم دال مهملہ مشد دہ کے کسرہ کے ساتھ ہے لیعنی رات اور دن اس کو تمہاری طرف سے پہنچاتے ہیں اس

and the second of the second o

میں ان ہمزہ کمسورہ کے ساتھ ہے۔ یا شچوال باب پیا شچوال باب

پانچواں باب مخصوص او قات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ورود سلام عرض کرنے کے بارے میں ہے۔

جیے وضوء سے فارغ ہونے کے بعد، تیم ، عسل جنابت اور عسل حیض سے فارغ ہونے کے بعد نماز کے اندر، نماز کے بعد، اقامت نماز کے وفت، صبح اور مغرب کے بعد، تشہد میں، قنوط میں، نماز تہجد کیلئے اٹھنے کے وقت تہجد کے بعد، مساجد سے گذر نے، مهاجد کو دیکھنے، ان میں داخل ہونے اور ان سے خارج ہوتے وقت، موذن کے جواب کے بعد جمعہ کے دن ، جمعہ کی رات ، ہفتہ کے دن ، اتوار ، سوموار ، منگل کے دن ، جمعہ، عیدین، کے خطبہ میں استنقاء کسوفین کے بعد، جنازہ اور عیدی تحبیرات کے در میان ، میت کو قبر میں داخل کرنے کے وقت ، شعبان کے مہینہ میں ، کعبہ شریفہ کو دیکھتے وقت، صفا و مروہ ہر چڑھتے وقت، تلبیہ، استسلام حجراور ملتزم سے فارغ ہونے کے وقت، عرفہ کی رات میں، مسجد خیف میں، مدینہ شریفہ کو دیکھنے کے وقت قبر شریف کی زیارت اور ا سے الوداع کہتے وقت آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے آثار، راستوں اور آرام گاہوں کی زیارت کے وقت مثلاً بدر وغیرہا، ذبیحہ کے وقت، زبیج وصیت کی کتابت اور نکاح کے خطبہ کے وقت، دن کی دونوں طرفوں میں سونے اور سفر کے ارا دہ کے وقت، سواری پر سوار ہونے کے وقت، جس کو نیند تم ہتی ہو، بازار یا دعوت کی طرف جاتے وقت، محمر میں واخل ہوتے وقت خطوط کی ابتداء میں سم اللہ شریف کے بعد، غم تکلیف، شدت، فقر، غرق، طاعون کی تکلیف کے وقت، دعا کی ابتداء، در میان اور آخر میں اذان کی آواز سننے کے وقت ، پاؤں شل ہو جانے کے وقت ، چھینک مارنے اور بھولنے کے وقت ، کسی چیز کو عمدہ یانے کے وقت مولی کے کھانے کے وقت کرھے کی آواز سننے کے وقت مکناہ سے توبہ كرنے كے وقت، ضروريات زندگی كے لاحق ہونے كے وقت تمام حالات ميں۔ اس مخض کیلئے جس پر تہمت لگائی منی ہو حالا تکہ وہ اس جرم سے بری ہو بھائیوں کی ملاقات کے وقت .

## Marfat.com

and Carlos and Artist and Artist

محفل برخواست اورمحفل لگاتے وقت، ختم قرآن کے وقت، حفظ قرآن کے وقت، مجلس سے اشتے وقت، ہراس جگہ جمال اللہ تعالیٰ کے ذکر کیلئے اجتماع کیا جائے ہر کلام کی ابتداء میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت، علم پڑھاتے وقت، حدیث پڑھتے وقت فتوی دینے وقت، وعظ کرتے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھتے وقت، درود شریف کی کتابت کا ثواب اور جو اس سے غافل ہے اس کے متعلق جو کما کیا ہے اور اس کے علاوہ اہم فوائد کا ذکر ہوگا ملی اللہ علیہ وسلم تسلیماً۔

### وضوء ہے فارغ ہونے کے بعد

امام نووی نے الاذ کار میں جیخ نصر سے وضو کے بعد درود پڑھنانقل کیا ہے مگر کوئی حدیث ذکر نہیں فرمائی ہے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے فرماتے ہیں ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا۔

إذًا فَدَعَ أَحَدُ كُمْ مِنْ طَهُوْدِ كَا فَكُيُقُلْ جب تم مِن سے كوئى وضوست فارغ مو توكلمه شادة يره ع بجر مجه پر درود پره ع جب به پڑھے گا تو اس کے گئے رحمت کے دروازے کھول دیئے جائیں گے۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهُ إِلَّاللَّهُ وَأَنَّ كُحُكَّدُ أَعَبْدُهُ الْمُرَكِّنُولُهُ عَمْمَ لَيُصَلِّلِ عَلَىٰ فَإِذَا قَالَ ذَالِكَ فُتَيْحَتُ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ \_

اس حدیث کو کتاب الثواب اور فضائل الاعمال میں روایت کیا ہے اور ان کے طریق ہے ابو موی المدی ہے روایت کی ہے اس کی سندمیں محدین جابر ہے اکثر محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے امام بخاری فرماتے ہیں بیہ قوی نہیں ہے۔ علاء نے اس پر کلام کی ہے کہ مناکیرروایت کرتا ہے ہم نے تیمی کی ترغیب سے روایت کی ہے اس کی سند میں محد نہیں ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں۔

إذَا تَطَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَدُكُو السِّعرَ جب تم مِن سے كوئى وضوكرے تواسے الله اللهِ فَإِنَّهُ يَطْهُ وْجَسَلُهُ وَكُلَّهُ مُرانَ تَعَالَى كَا ذَكَرَ كُرنَا عِلْتِ بِهِ تَمَامِ جَم كو پاك

 $V(\mathcal{O}(x)) = \sum_{i \in \mathcal{O}(x)} \left( \mathcal{O}(x) + \sum_{i \in \mathcal{O}(x)} \mathcal{O}(x) \right) + \sum_{i \in \mathcal{O}(x)} \left( \mathcal{O}(x) + \sum_{i \in \mathcal{O}(x)} \mathcal{O}(x) \right) + \sum_{i \in \mathcal{O}(x)} \mathcal{O}(x) + \sum_{i \in \mathcal{O}(x)} \mathcal$ e e e e DA or o da la ere Horizon d'or e e

کرتا ہے آگر تم میں ہے کوئی وضو کے بعد اللہ کا ذکر نہیں کرے گاتواں کا صرف وی حصہ پاک ہوگا جب تم میں پائی گذر گیا جب تم میں ہے کوئی وضو سے فارغ ہو تو گوای دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود ہر حن نہیں اور محمہ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہر گزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں پھر مجھ پر اسے درود پڑھنا چاہے جو ایسا کرے گا اس کے دروازے کھول دیے گا اس کے دروازے کھول دیے جا ایس کے دروازے کھول دیے جا گھول دیے جا گھول

اس صدیث کی تخریج دار قطنی اور بیمی نے کہ ہے اور دونوں نے ضعیف قرار دی ہے اس صدیث کو ابو بھر اساعیلی نے اپنی جمع لحدیث الاعمش میں ان الفاظ میں روایت کیا ہے الاانہ قال وان محمز ارسول اللہ و یصلی علی اس کی سند میں عمرو بن شمر ہے جو متروک ہے ابو مویٰ فرماتے ہیں یہ حدیث مشہور ہے اس کے کئی طرق ہیں۔ عن عمر بن العطاب وعقبہ بن عامر، ثوبان اور انس لیکن ان میں صلاق نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں میں کتا ہوں یہ حدیث اس طریق ہے جمن عثمان بن عفان و معاویہ بن قرہ عن ابیہ عن جدہ والبراء حدیث اس طریق ہے بھی ہے عن عثمان بن عفان و معاویہ بن قرہ عن ابیہ عن جدہ والبراء بن عازب و علی بن ابی طالب یہ دونوں سندیں دعوات سلمستغفری میں ہیں۔ و ابی سعید الخدری ہے بھی مروی ہے۔

حضرت سل بن سعید رضی الله عنه حضور علیه الصلوٰة والسلاٰم سے روایت فرماتے ہیں آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اس کو ابن ماجہ اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے اس کی سند ضعیف ہے اس کے بعض طرق میں پچھے زیادتی ہے۔ طرق میں پچھے زیادتی ہے۔

The second secon

اس کی نماز نہیں جس کا وضوء نہیں اور اس کا ، وضو نہیں جس نے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام و لاا لَاصَنْوٰةَ لِمَنْ لَا وُضُوْءَ لَهُ وَلَا مُضُوْءَ لَهُ وَلَا مُضُوْءَ لَهُ وَلَا مُصُوْءَ لَهُ وَلَا مُنْ مَ مَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَدُحُو السُمَ اللهِ عَلَيْهِ ..

اس کامعنی ہے کہ اسے کامل فضیلت حاصل نہ ہوئی، ہم اللہ شریف ہمارے نز دیک فضائل سے ہے، اس کے وجوب کا قول کرنے والے کا مجھے علم نہیں، مگر امام احمد کی ایک روایت میں آیا ہے، اسخن بن را ہویہ اور اہل ظاہر نے بھی وجوب کا قول کیا ہے، حدیث لا وضوء کا محمل وہی ہے جو پیچھے گذرا ہے اور لا صَلاَةً لِجَارِ الْمُسْجِدِ إِلَّا فِي الْمُسْجِدِ كَلَمُ اللّٰ مِنْ الْمُسْجِدِ اللّٰ مُسَادَ کی طرح ہے بینی معجد کے پڑوی کی نماز کامل نہیں ہوتی محمر میں۔

جیم اور عنسل کے بعد درود شریف پردھنا

امام نووی نے تیم ، عنسل جنابت اور عنسل حیض وغیر ہما کے بعد الاذ کار میں درود پاک پڑھنے کے استحباب کی طرف اشارہ کیا ہے ممر کوئی خاص دلیل ذکر نہیں فرمائی۔ واللہ اعلم۔

نماز میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر

درود يردهنا

ہم نے حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہ سے دوایت کیا ہے فرماتے ہیں جب نمازی سنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرنے کی آیت سے گذرے تو نمازی کو چاہئے کہ وہ محسر جائے اور نغلی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے یہ اساعیل القاضی اور النمیری نے تخریج کی ہے ابو بحر بن ابی داؤد کی المصاحب میں الشعبی تک ضعیف سند کے ساتھ النمیری نے تخریج کی ہے ابو بحر بن ابی داؤد کی المصاحب میں الشعبی تک ضعیف سند کے ساتھ ہے کہ ان سے پوچھا کمیا جب انسان نماز میں "اِنَّ اللہُ وَمُلاَیکُتُهُ، کی اَسُونُ عَلَی اللّٰہِ علیہ وسلم پر ایک اللّٰہ علیہ وسلم پر ایک آئی اللّٰہ علیہ وسلم پر ایک آئی اللّٰہ علیہ وسلم پر درود پر ھے، توانہوں نے فرمایا ہاں۔

and a sign of the green and and the second of the second o

اہام احمدر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نمازی کمی الیں آیت ہے گذرہے جس میں نئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہواگر نغلی نماز جس ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بجھے۔ جو ہم نے شعبی ہے روایت کیا ہے۔ اس کا ظاہر فرضی و نغلی نماز جس درود پڑھنے کے استحباب پر دلالت کر تا ہے۔ جو وجو ب کا قول کر تا ہے اس پر پڑھنا واجب ہے، قاری اور سامع کو صلی اللہ علیہ وسلم کمنا چاہئے اللهم صل علی محر نہیں پڑھنا چاہئے کیونکہ یہ قولی رکن سامع کو صلی اللہ علیہ وسلم کمنا چاہئے اللهم صل علی محر نہیں پڑھنا چاہئے کیونکہ یہ قولی رکن ہے اور رکن جب اپنے کل (یعنی تشہد) سے نقل ہو جائے تو نماز کے ابطال میں اختلاف ہے واللہ اعلم۔

### نماز کے بعد درود شریف پڑھنا

نماز کے بعد درود پڑھنے کا مقام ابو موٹیٰ المدینی وغیرہ نے ذکر کیا ہے اور اس کے متعلق وہ حکایت نکھی ہے جوابن بشکوال ، ابو موٹ و عبدالغیٰ اور ابن سعد نے تحریر کی ہے تمام کی سند ابو بکرین محدین عمر تک چینچتی ہے فرماتے ہیں میں ابو بکرین مجاہد کے پاس تھا کہ الخبلی آھئے، ابو بکربن مجاہد کھڑے ہو سکتے اور معانقہ کیااور ان کی پیٹانی کو بوسہ دیا۔ ابو بکر بن محمہ فرماتے ہیں میں نے ابو بمرین مجاہد سے عرض کی جناب! 'آپ نے شبلی کی اتنی کیوں تعظیم بجالائی جبکہ بغداد کے تمام لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے توان کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو میں نے ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ویکھا ہے ، میں نے خواب میں دیکھا کہ شبلی بار گاہ نبوت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے کھڑے ہوئے بھران کی پیٹانی پر بوسہ دیا۔ میں نے عرض کی یارسول الله! "آپ نے شبلی کے ساتھ ایسا محبت بھرا سلوک کیوں فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیہ اس کئے کہ بیہ ہر نماز کے بعدائقڈ کھائی مُرمثُولٌ مِن انفیسِکم الحجی آیت پڑھتا ہے پھر مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ ایک روایت میں بیہ الفاظ ہیں "اُنْیَوَالَا بَیْصِلَّیْ مُلَاقًا فَرْيَضَتَرُ إِلَّا وَكَثِيرِمَ لَقُدْرُجَاءً كُمْ رُمُولٌ مِنْ الْفَيكُمْ الله وَيُقَوْلُ كُلُاثُ مُرَّاتٍ صَلَّى الله تُعَلِّيكُ ما مُحَرِّمُ صَلَى اللهِ عَلَيْكَ مَا مُحَدِّمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ مَا مُحَدِّمُ " يعنى بيه بر فرضى نماز كے بعد قد جاءتم رسول من انفسكم كى آيت تلاوت كرياب اور تين مرتبه صلى الله عليك يا محمد كمتاب-

جب شبلی آئے تومیں نے یو جہانماز کے بعد کیا پڑھتے ہو توانسوں نے جمیمیں بتایا۔ ابن بھکوال نے ابو القاسم الخفاف کے طریق سے بھی حکایت لکھی ہے فرماتے ہیں میں ابو بحر کنیت والے قخص کے پاس قر آن پڑھتا تھاوہ اللہ سکے ولی تھے اچانک ابو بھر شیلی، ابوانطیب کنیت والے مخص کے پاس آئے، یہ اہل علم میں سے تھے پھریمی پورا قصہ ذکر کیا۔ اس کے آخر میں فرماتے ہیں انشبلی مسجد ابو بمربن مجاہدی طرف چلے صحیح جب دہ مسجد میں داخل ہوئے توابو بمر بن مجاہد اس کے لئے کھڑے ہوگئے۔ ابن مجاہد کے دوستوں نے ان سے پوچھاتم علی بن عیسی وزر کیلئے کھڑے نہیں ہوئے اور شبلی کیلئے کھڑے ہو تھے ہو، ارشاد فرمایا میں اس کے کتے تعظیم کے طور پر کھڑا کیوں نہ ہوجاؤں جس کی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ میں نے نیند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو برکل تیرے پاس ایک آدی آئے گا جو اہل جنت ہے ہے جب وہ تیرے پاس آئے تواس کی عزت و تھریم بجالانا۔ ابن مجابد نے فرمایا جب اس کے بعد دوراتیں یا زیادہ محذری تھیں کہ میں نے پھرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں و یکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اے ابو بمرتیری عزت فرمائے جیسے توایک جنتی اومی کی عزت کی۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ۔ شبلی نے آپ کے پاس میہ مقام کیسے پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسا شخص ہے جو یا نیوں نمازوں کے بعد لَقَدْ جَاءً تُمْ رُسُولٌ مِنْ اَنْسَیکُمْ کی آیت اسی سال ہے تلاوت کر ما ہے، میں اس کی تعظیم کیوں نہ کروں۔ میں کہتا ہوں حدیث ابی امامہ ہے بھی ترغیب حاصل کی جا سکتی ہے پیرحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے فرما یا۔

جو ہر فرض نماز کے بعد مندرجہ ذیل الفاظ سے وعا مائے قیامت کے دن میری اس کے لئے شفاعت ثابت ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطافر مااور اپنے چیدہ بندوں میں آپ کی محبت ڈال دے اور مقربین میں آپ کا محمر بنا۔ اور تمام جمانوں میں آپ کا محر بنا۔ اور تمام جمانوں میں آپ کا

مَنْ دَعَا بِهِ قُولًا عِنْ دُسُرِ حَكِلًا مَلَنُوْ بَهِ حَلَمَتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ مَلَنُوْ بَهِ حَلَمَتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ مِنْ يَوْمَ العِيَامَةِ اللَّهُ مَ الْعَيَامَةِ اللَّهُ مَ العَيَامَةِ اللَّهُ مَ العَيَامَةِ اللَّهُ مَ العَيَامَةِ اللَّهُ مَ العَيامَةِ اللَّهُ مَ العَيامَةِ اللَّهُ مَ العَيامَةِ اللَّهُ مَ العَيامَةِ اللَّهُ مَ المَعْلَ فِي المَعْلَقِ المُعْمَلُ فِي المُعْلَقِ المُعْمَلُ فِي الْمَعْلَقِ المُعْمَلُ فِي الْمَعْلَقِ المُعْمَلُ فِي الْمُعْلَقِ المُعْمَلُ فِي الْمُعْمَلُ فِي الْمُعْمِلُ فَا الْمُعْمَلُ فِي الْمُعْمَلُ فِي الْمُعْمَلُ فِي الْمُعْمَلُ فِي الْمُعْمِلُ فِي الْمُعْمَلُ فِي الْمُعْمَلُ فِي الْمُعْمَلُ فِي الْمُعْمِلُ فِي الْمُعْمَلُ فِي الْمُعْمَلُ فِي الْمُعْمَلُ فِي الْمُعْمِلُ فِي الْمُعْمِلُ فِي الْمُعْمَلُ فِي الْمُعْمَلُ فِي الْمُعْمِلُ فِي الْمُعْمِلُ فِي الْمُعْمَلُ فِي الْمُعْمَلُ فِي الْمُعْمِلُ فَالْمُعْمِلُ فَالْمُعُمِلُ فَا الْمُعْمِلُ فِي الْمُعْمِلُ فَا مُعْمِلُ فَالْمُعُمْ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ فِي الْمُعْمِلُ فَا الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ ا

and a sign of the property of a society as well a find a sign of the society of the society

درجه بلنذ فرمار

یہ صدیث الطبرانی نے الکبیر میں روایت فرمائی ہے اس کی سند میں مطرح بن یزید ہے جو ضعیف ہے۔

### ا قامت کے وقت درود شریف پڑھنا

اس اٹر کو حسن بن عرفہ اور نمیری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ يُوْسُفَ بُنِ اَسْبَاطٍ قَالَ بَلَغِنِيُ اَنْ الْحَبُلُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ اللّهُمُ رَبِّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ المَنْتَبِعَةِ المَنْتَبِعَةِ المَنْتَبَعَابِ لَهَاصُلِ عَلَيْحُلِاً المَنْتَبِعَةِ المَنْتَبَعَابِ لَهَاصُلِ عَلَيْحُلاً المَنْتَبِعَةِ المَنْتَبَعَابِ لَهَاصُلِ عَلَيْحُلاً المَنْتَبِعَةِ المَنْتَبِعَةِ المَنْتَبِعَةِ المَنْتَبَعَابِ لَهَاصُلِ عَلَيْحُلاً عَلَيْ المُنْتَبِعَالِ الْمَنْتُ المُحَوْدُ العِينِ قَلْلَ المُحودُ العِينِ قَلْلَ المُحدُودُ العِينِ قَلْلَ المُحدُودُ العِينِ قَلْلَ المُحدِدُ العِينَ مَا

یوسف بن اسباط سے مردی ہے فرمایا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے اور آدمی اللم رَبَّ کہرہ الدَّعُوقِ الْمُسْتَمِعُةِ الْمُسْتَمِعُةِ اللّٰم رَبَّ کہرہ الدَّعُوقِ الْمُسْتَمِعُةِ اللّٰم رَبَّ کہرہ الدَّعُوقِ الْمُسْتَمِعُةِ اللّٰم رَبَّ کہرہ الدَّعُوقِ الْمُسْتَمِعُةِ اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم ہے دور ہوگیا ہے۔

یہ دنیوری نے المجالسہ میں اور نمیری نے روایت کی ہے۔

'صبح اور مغرب کے وقت درود برمعنا۔

حضرت جابر رضی اللہ عند سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرما يا\_

مَنْ صَلَىٰ عَلَى مَا مُنَةَ صَلَاةً حِدِينَ لَيُصَلِّى الصَّبِينَةُ مَبِلُ النَّيْ مَثَكِلَمَ نَصَىٰ لَكُم مَنْ المَثْلُمُ نَصَىٰ لَكُ مَا لَكُ مُنَا لَى لَكُ مُلِكَ مَا لَكُ مَا لَكُ فَا لَا لَكُ مَنْ لَكُ فَا لَكُ اللَّهُ مَنْ لَكُ فَا لَوْ اللَّهِ مَا لَكُ فَا لَوْ اللَّهِ مَنْ لَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ لَا لَكُ فَا لَوْ اللَّهُ مَا لَكُ فَا لَكُ فَا لَوْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْ

جس نے مبح کی نماز کے بعد کسی سے مختگو کرنے سے پہلے سو مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالی اس کی سو حاجات پوری فرما آ ہے تمیں جلدی اور سراس کے لئے ذخیرہ کی جاتی ہیں اور اس طرح مغرب ہیں بھی پڑھے، محابہ کرام نے بچھیا یارسول اللہ کیسے آپ پر درود بھیجیں ارشاد فرمایا ان الفاظ میں "اِنَّ اللہ وَ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَاللّٰہُ صُلّ کَالُ اللّٰہِ کَا اللّٰہُ صَلّ کَالًا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا کَا اللّٰہِ کَا کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَاللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰ

احمد بن موی الحافظ نے ضعیف سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے اختصار کے ساتھ دوسرے باب میں بھی محذر چکی ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غروہ پر مے اور جھ کو مدینہ طیبہ کاعال مقرر فرما

ویااور فرمایا اے علی ان پر عمدہ طریقہ سے خلافت فرمانا اور ان لوگوں کی خبریں جھے لکھ بھیجنا

ہب صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ دن محمرے پھروا پس تشریف لے ہے۔ میں نے ملاقات کی

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے فرمایا اے علی میری طرف سے دو چیزیں محفوظ کر لے جو
جبر مل میرے پاس لائے ہیں سحری کے وقت کثرت سے درود پڑھاکر اور مغرب کے وقت

بھی رسول اللہ علیہ پر کثر ت سے درود پڑھاکر اور اپنے لئے اور اصحاب رسول علیہ بھی سول اللہ علیہ کے وابو س میں

کیلئے کہ ہے سے استعفاد کیا کر، جیٹک سحر و مغرب رب تعالی عزوجل کے گوابو س میں

سے دو گواہ ہیں اس کی مخلوق پر۔

سے دو گواہ ہیں اس کی مخلوق پر۔

اس روایت کو سند ضعیف کے ساتھ ابن بشکوال نے ذکر کیا ہے۔

and the second of the second o

## : تشهد میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم

ير درود پرهمنا

اس کے متعلق کعب، ابن مسعود، ابی مسعود کی احادیث پہلے باب میں گذر پھی ہیں۔ وہ تمام تشہد میں درود بڑھنے کے دلائل ہیں۔

حضرت! بن عمر رضى الله عنه سے مردى ہے فرماتے ہیں رسول الله ملى الله عليه وسلم بيه تشهد سلماتے ہے "الشّجيّاء الله عليه أَنَّ اللّهِ السّلامُ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

اس روایت کو دار قطنی وغیرہ نے موسی بن عبیدہ الزبدی کے طریق سے نقل کیا ہے اور بیہ ضعیف ہیں سنن ابی داؤ د وغیرہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بغیر اصل حدیث ہے۔

حضرت ابن عباس سے مردی ان سے انتخات للدی تغییر پوچھی می فرمایا الملک للد، تمام جمال کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کیلئے ہے، والصلوت، ہراس شخص کی صلاۃ جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی۔ والطیبات، ہروہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کیلئے کیا عمیا۔ السّلام عُلیک کیا البّی ورحمت اللہ وَبُر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پرلازم ہے کہ ہم البی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام جیجیں۔ باقی کی بھی تغییر بیان فرمائی ہے۔ ابن بشکوال نے ضعیف سند کے ساتھ تخریجی ہے۔

حضرت ابن مسعود سے مردی ہے فرماتے ہیں آدمی نماز میں تشہد پڑھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج پھرا ہے لئے دعا کرے ۔

سعید بن منصور ، ابو بکر بن ابی شبیہ اور الحاکم نے بیہ روایت تخریج کی ہے اور اس کی سند قوئی ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مردی نے فرماتے ہیں میں، ابو بکر، عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ میں بیٹھاتو پہلے اللہ تعالیٰ کی ثناکی پھرنبی کریم صلی

one of the one of the contract of the contract

الله عليه وسلم پر درود بعيجااس كے بعد ميں نے اپنے لئے دعائی تو آپ صلی الله عليه وسلم نے فرما ياسل تعط مانگ بختے ديا جائے گا مام ترزی نے حسن اوسیح سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ حضرت ابن مسعّود سے ہی مروی ہے کہ جس نے نبی کریم صلی الله عليه وسلم پر درود نہيں برود نہيں۔ پر حمال کی نماز نہيں۔

یہ ابن عبدالبرنے التمبید میں روایت کی ہے دوسرے محدثین نے بھی حکایت کی ہے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے فرمایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بریدہ جب تواپی نماز میں بیٹھے تو مجھ پر درود کو مجھی ترک نہ کر کیونکہ یہ نماز کی زکوۃ ہے اور سلام مجیج مجھ پر اور اللہ تعالی کے نیک بندوں پر۔ سلام مجیج مجھ پر اور اللہ تعالی کے نیک بندوں پر۔ اس حدیث کو دار قطنی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

حضرت مقائل بن حیان سے یقیمون الصلاۃ کی تغییر یوں مردی ہے کہ اقامت صلاۃ سے مراد اس کی محافظت کرتا، اس کو وقت پراداکرنا، اس میں قیام، رکوع اور جود کرنا ہے اور سخری تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔

اس تغییر کو نمیری نے تخریج کیا ہے اور بیعتی نے شعب الایمان میں حکایت کی ہے۔ شعبی ، جو کبار تابعین سے ہیں ان کانام عامر بن شراحیل ہے ، سے مردی ہے فرماتے ہیں ہم تشہد سکھاتے تھے کہ بنب مصلی اُشکد اُنَّ مُحَدِّاً عُبْدہ وَرُسُولُہ پڑھ لے تواللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناکر ہے بھرنبی کریم صلی اللہ علیہ پر دردد بھیج بھرانی حاجت کا سوال کرے۔

یہ روایت بیہ قی نے الخلافیات میں قوی سند کے ساتھ تخریج کی ہے شعبی ہے بیمی نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ جس نے تشہد میں درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑھا اسے نماز لوٹانی چاہئے اس کی نماز نہ ہوئی۔ عقبہ فرماتے ہیں شعبی سے یہ مروی ہوتاان کے اس قول کو باطل کرتا ہے کہ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے وجوب کا قول نہیں کرتے جیساکہ ان کا نہ ہب ہ

حجاج بن ارطاق عن ابی جعفر محمد بن علی بن حسین کی سند سے ہم نے روایت کیا ہے جو شعبی کے مفہوم کا ہم معنی ہے، مصنف فرماتے ہیں میں کہتا ہوں ابی جعفر کی خبر کی طرف شعبی کے مفہوم کا ہم معنی ہے، مصنف فرماتے ہیں میں کہتا ہوں ابی جعفر کی خبر کی طرف اشارہ دار قطنی کے کلام میں آئے گا۔ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها سے مروی ہے فرماتی ہیں اشارہ دار قطنی کے کلام میں آئے گا۔ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها سے مروی ہے فرماتی ہیں

and the first of t

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ساکہ لاصلاً قار الا بِطلُه فرد و بالضّلاة و فو اور مجھ پر ورود پڑھے بغیر نماز نسیں عَلَیٰ َ۔ عَلَیٰ َ۔

یہ حدیث دار قطنی اور ابہی نے عن مسروق عنها کے واسطہ تخریج کی ہے اس کی سندیں ایک راوی عمرو بن شمر متروک ہے۔ اس نے یہ جعفر الجعنی سے روایت کی ہے وہ بھی ضعیف ہے، اس پر علاء کا اختلاف ہے بعض فرماتے ہیں عنہ عن ابی جعفر عن ابی مسعود رضی الشوعنہ حضرت سمل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " لاکھ کا اور کئی کہیتے مسکی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بر دروونہ پڑھا اس کی نماز نہیں جے انصار سے مجت نہیں اس کی نماز نہیں جے انصار سے مجت نہیں اس کی نماز نہیں اس حدیث کو ابن ماجہ اور دار قطنی نے اپنی اپنی سنن میں روایت کیا ہے الطرانی نے اپنی بھی اس مدیث کو ابن ماجہ اور دار قطنی نے اپنی اپنی سنن میں روایت کیا انہوں نے عبد السین سے کوئی حدیث تخریج نہیں کی۔ دار قطنی نے اس حدیث کی تخریج کے اس مدیث کی تخریج کے بعد کہا ہے کہ عبد السین سے کوئی حدیث تخریج نہیں ہے۔ میں کہتا ہول الطبر انی اور ابو موی المد بی نے ان بعد لکھا ہے کہ عبد السین قوی نہیں ہے۔ میں کہتا ہول الطبر انی اور ابو موی المد بی نے ان ابور سعود الانصاری البدری رضی اللہ عنہ سے مردی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

جس نے نماز پڑھی محر اس میں مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھاتواس کی نماز

مَنْ صَلَّى صَلَّاةً لَمْ يُصُلِّى فِيْهَا عَلَىٰ دَعَلَى اَهُلِ بَنْ يَيْ لَمْ ثُغَبُلُ مِنْهُ \* مُنْهُ \* مِنْهُ \* مُنْهُ \* مِنْهُ \* مِنْهُ \* مِنْهُ \* مُنْهُ \* مِنْهُ \* مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ \* مُنْهُ مُ مُنْهُ مُنُولُ مُنْهُ م

دار قطنی اور بیمتی نے جابر الجعفی کے طریق سے روایت کی ہے اور دونوں نے کماہے کہ بیہ ضعیف ہے۔

حضرت ابو مسعود ہے موقوفامروی ہے فرماتے ہیں اگر میں نماز پڑھوں اور اس میں آل

Marfat.com

State of the state

محر پر درود نہ پڑھوں تو جس مجھتا ہوں کہ میری نماز کھل نہیں ہوئی۔ اس کو بھی دار قطنی اور بہتی نے جابر کے طریق سے تخریج کیا ہے الدار قطنی نے اس کے موتوف ہونے کو درست کھا ہے فرما یا بہترا بی جعفر محمد ابن علی بن حسین کے قول سے ہے میں کہتا ہوں اس کو جابر الجعفی نے روایت کیا ہے اور حضرت عائشہ کی صدیث بتایا ہے جیسا کہ پیچھے گذر چکا ہے۔ واللہ اعلم

حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے مردی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص کو سنا کہ نماز میں دعا آنگ رہا ہے گر نہ اللہ تعالی کی حمد کی اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یاس نے جلدی کی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا یا اور اسے یا کسی غیر کو فرما یا جب تم میں ہے کوئی نماز پڑھے تو پہلے اللہ تعایہ وسلم پر درود پڑھے اس کے بعد جو چاہے وعاما تلے اس حدیث کو ابو داؤد، الترذی نے روایت کیا ہے ترذی نے اسے صحیح کما ہو چاہ وعاما تلے اس حدیث کو ابو داؤد، الترذی نے روایت کیا ہے ترذی نے اسے صحیح کما ہم مرح ابن خریمہ، ابن حبان اور الحائم نے روایت کیا ہے ترذی نے اسے حکم نم ایل جگہ فرما یا ہی شرط پر ہے اور دوسری جگہ فرما یا بخاری و مسلم کی شرط پر ہے اور دوسری جگہ فرما یا بخاری و مسلم دونوں کی شرط پر ہے اور میں اس ک

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى النّبِي صَلَى اللهُ عَلَى النّبِي صَلَى اللهُ عَلَى النّبِي صَلَى اللهُ عَلَى النّبِي صَلَى اللهُ عَلَى النّبي صَلَى اللهُ عَلَى النّبي صَلَى اللهُ عَلَى النّبي صَلَى اللهُ عَلَى النّبي صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النّبي صَلَى اللهُ عَلَى النّبي صَلَى اللهُ عَلَى النّبي صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النّبي صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اس نمازی نے جلدی کی ہے پھر آپ صلی الله علیه وسلم نے ان کواراب دعا سکھائے۔ پھر آیک آرمی کو سنا کہ اس نے پہلے الله تعالیٰ کی بزرگ وحمد بیان کی پھر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ سے ماجمو تمہاری دعا قبول کی فرمای رعا قبول کی جائے گی، سوال کرو عطا سے جاؤ ہے۔

ترندی کے الفاظ میہ ہیں۔ سَمِعَ النَّبِیُّ حَسَلَی اللَّهُ عَکَیْلِی وَسَلَّمَ دَجُلِّا

ترجمه گذر چکا ہے۔

يَهُ عُوْفِ صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَالْتِهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّ

نرندی کی ایک اور روایت میں جوالطبرانی ، ابن بشکوال نے بھی روایت کی ہے اس کے راوی ثفتہ ہیں لیکن اس میں رشدین بن سعد ہے اس کی حدیث مقبول ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم بیشے ہوئے تھے
ایک محف آیا نماز پڑھی پھر دعاکی اے الله
میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرماتو نبی کریم
صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اے نمازی تونے
جلدی کی ہے جب تو نماز پڑھے اور تشہد بیشے
تواللہ تعالیٰ کی تعریف کر جس کاوہ اہل ہے پھر
مجھ پر درود پڑھ پھر دعاماتک فرمایا پھر اس کے
بعد دوسرے محف نے نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کی
حمد کی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیجا
تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیجا
تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیجا
نمازی دعاماتک تیمری دعاقبول کی جائے گی۔
نمازی دعاماتک جائے گی۔

قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَاعِدُ أَ إِذَا وَخُلَ رَجُلُ فَصَلَّى

فَقَالَ اللهُمُ اغْفِدُ فِي وَارْحُمُنِ فَقَالُ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَّلْتَ النّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَّلْتَ النّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَّلْتَ النّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَّلْتَ فَقَعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَالْمُعْمَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ

ایک روایت میں سل تعط کے لفظ ہیں، میں کہتا ہوں مجھے اس شخص کے نام پر آگاہی نہیں ہوئی والعلم عنداللہ۔

حضرت عقبہ بن نافع سے مردی ہے فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر کے ساتھ ظهراور عصرک نماز پڑھی وہ آہستہ آہستہ قرائت کرنے لگے میں نے کمااے ابو عبدالرحمٰن تم نماز میں ایک نماز پڑھی وہ آہستہ آہستہ قرائت کرنے فرمایا وہ کیامیں نے کماتم آہستہ قرائت کر رہے ہو۔ ایک ایسا کام کرتے ہوجو ہم نمیں کرتے فرمایا وہ کیامیں نے کماتم آہستہ قرائت کر رہے ہو۔

and the second of the second o

ہم آئمہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور قرات نہیں کرتے۔ ابن عمر نے کہاان کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے اس کو بتا دے کہ نماز قرات تشد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے سوا نہیں ہوتی۔ اگر تو نماز ہیں ان ہیں سے کوئی چیز بھول جائے تو سلام کے بعد دو سبہ سے کر یہ اس اثر کو الحن بن شبیب المعمری نے عمل الیوم واللیلہ میں تخریج کیا ہے اور ان کے طریق سے جید سند کے ساتھ ابن مشکوال نے روایت کی ہے۔

حضرت طلحہ بن مصرف سے مروی ہے کہ وہ تشمد کے بعدید دعا ماسکتے تھے۔

میں اللہ رب العزت کی عبادت کر آ ہوں اس کاکسی کو شریک نسیس ممسراتا۔ اللہ میرا رب ہے میں اس کا بندہ ہوں اے میرے رب مجھے شکر محزاروں سے کر، تمام تعریفیں الله رب العالمين كے لئے ہيں ميں اللہ ہے وعاكر ما ہوں يا فرمايا ميں رحمٰن ہے دعاكر ما ہوں۔ میں تجھ سے تیرے تمام اساء حسنی کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تیری ذات پاک ہے تو درود بجيبج محمه صلى الثه عليه وسلم بر اور محمه صلى الثه علیہ وسلم کی آل پر جیسے تونے درود بھیجا ابراہیم پر بیٹک تو حمید مجید ہے اور سلام ہو آپ صلی الله علیه وسلم پر اور الله کی رحمت ہواے میرے رب میں جھھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اے رب تو مجھ سے راضی ہو اور مجھ کو راضی کر دے اور مجھے جنت میں داخل فرمااور اے میرے لئے معروف کر، اے میرے رب میرے بت

اَعْبِهُ اللهُ دَيِّ وَلَا أَسْرِكُ بِهِ شَيْئًا الله كُذِبِي وَأَنَاعَبُكُ لَا ذَبِ اجْعَلْنِي مِنَ الشَّاكِدِيْنَ وَالْحَكَدُ لُلَّهِ وَسِبَ الْعَالِمَ إِنَّ أَدْعُوا لِلَّهُ أَوْ أَدْعُوْالرَّحْلُ وأذعوك بأشمالك الخشنى كيها لَا إِلَهُ إِلَّا إِنْتَ سُبُعُانَكُ أَنْ تُصَـَيِّنَى عَلَيْ حُمَدَ وَعَلَى إِلِ مُحَدَّدٌ كُمَا صَلِيبُتَ عَلَىٰ اِبْدَاهِيْمَ إِنَّكَ حَبِيثُلُ مَجِيثُ لُ والتلام عليه وكخمة اللوكب أسأكك يضوانك والجنثة دسب إِنْضَ عَنِيْ وَأَرْضِنِيْ وَأَرْضِنِيْ وَأَرْضِنِيْ الجَنَّةَ وَعَيِرْنُهَا إِلَىَّ رَبِّ اغْفِرُ لِيَ دُكُونِهِ ٱلكُنِيْرَةُ دُبِ اعْفِرُ لِي ذَلُونِ جبنيعها كلها وننت على دينيي عَذَابَ التَّادِرَبِ ارْحَمْ وَالِلَا يَكُمَا دَبَيَا فِي صَغِيْدًا رَبِّ اعْفُونُ لَمِيْ ك لِلْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُومِ مِنَاتِ يَوْمُ لِعُومُ الميساب إنك تعلكم منفككه ممنفككهم

and the first of t

ے گناہ معاف فرما ہے میرے رب میرے
تمام گناہ معاف فرما مجھ پر نظر کرم فرما، آگ
کے عذاب سے مجھے نجات دے اے میرے
رب میرے والدین پر رحم فرما جسے بچین میں
انہوں نے مجھے پالا۔ اے میرے رب میری
مغفرت فرما، تمام مومن مردوں اور عورتوں
کی جس دن حساب قائم ہو توان کے لوٹے کی
جگہ اور رہائش گاہیں جانتا ہے۔

اس روایت کو نمیری نے تخریج کیا ہے۔

# يهلے تشهد ميں نبي كريم صلى الله عليه وسلم پر درود تجيجنے كا تھم

آخری تشدین بی کریم صلی الله علیه وسلم پر درود بیجیج کے تھم میں ہماری کلام مقدمه میں گذر چی ہے اور ابھی پہلے تشدین کلام کرتا باقی ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے ، امام شافعی "الام" میں فرماتے تشہد اول میں حضور علیه الصلاۃ والسلام پر درود پڑھا جائے ہی ان کا مشہور اور جدید غرب ہے ، لیکن مستحب ہے واجب نہیں ہے امام شافعی کا قدیم غرب یہ تھا کہ پہلے تشہد میں تشہد سے زیادہ نہ پڑھے یہ السرنی نے ان سے روایت کی ہے اور ان کے اکثراصحاب نے اسے صحیح کہا ہے۔

ام احمر، ابو صنیفہ اور امام مالک وغیرہم کابھی ہیں ذہب ہے۔ پہلے ذہب کے قائلین کی دلیل گذشتہ حدیث کاعموم ہے اور دوسرا آبت میں درود و سلام دونوں کا اکتھا پڑھنے کا حکم ہے، پس معلوم ہوا کہ نمازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بنا ہے تو درود بھی اس کے لئے مشروع ہے۔ لیکن اس میں نظر ہے اس کی توجیسہ مقدمہ میں بھی گذر چکی ہے۔ دوسرے نہ ہب کے قائلین کی دلیل ہے ہے کہ تشدد اول میں شخفیف مشروع ہے حضور علیہ الصلوة والسلام پہلے قعدہ سے اتن جلدی الحصے کویا کہ آپ گرم پھر پر بیٹھے ہیں حضور علیہ الصلوة والسلام پہلے قعدہ سے اتن جلدی الحصے کویا کہ آپ گرم پھر پر بیٹھے ہیں حضور

# 

صلی اللہ علیہ وسلم کاتشہد اول میں درود پڑھنا ثابت بھی نہیں ہے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کواس کی تعلیم دی ہے۔ صحابہ کرام میں ہے بھی کسی نے اس کو مستحب نہیں سمجھا ہے بلکہ احمد اور ابن فزیمہ نے ابن مسعود کی صدیث سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تشہد سکھا یا اور فرما یا جب نماز کے در میان اور آخر میں ایمیں جانب پر بیٹھے تو یہ پڑھے اتحیات للہ الی قولہ عبدہ و رسولہ ، پھر فرما یا اگر در میان نماز میں تشہد پر بیٹھے تو جب تشہد پڑھ لے تو اٹھ کھڑا ہو، اگر آخری قعدہ بیٹھے تو تشہد کے بعد جو چاہے دعا بیٹھے تو جب تشہد پڑھ لے تو اٹھ کھڑا ہو، اگر آخری قعدہ بیٹھے تو تشہد کے بعد جو چاہے دعا مل کے پھر سلام پھر دے۔ مخالفین کے دلائل ضعیف ہیں اور پر تقدیر صحت ان پر پہلے قعدہ میں درود پڑھناوا جب لازم ہو تا ہے جیسا کہ آخری قعدہ میں واجب ہے حالا نکہ یہ تو وہ بھی شیں کہتے۔

بیعق نے شعب الا بمان میں الحلیم سے حکایت کیا ہے کہ جب بھی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو آپ ملی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے وجوب کے متعلق بہت ی اخبار ایک دوسرے کی معادن ہیں اگر اجماع ثابت ہے، تواس کے ساتھ درود کے فرض ہونے کی ججت لازم آجائے گی، وگرنہ ذاکرو سامع دونوں پر فرض ہے فرمایا تشہد اول میں آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درود پڑھنے کو دو وجوہ سے خارج کیا ہے۔ ا۔ وجوب آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وجہ سے ہے نمازی وجہ سے نمیں۔ ۲۔ دوسری وجہ ہے کہ پوری نماز ایک حالت ہے جب نمادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کے وقت ورود نہ پڑھے حتی کہ آخری تشمد پر پہنچ جائے۔ جب کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے حتی کہ آخری تشمد پر پہنچ جائے۔ جب کری تشمد میں درود پڑھے گا تو موجودہ غرض اور گذشتہ تمام مقامات کی طرف سے ہو جائے۔ واللہ المستعان

دعا قنوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا قنوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کوامام شافعی اور ان کے متبعین نے متحب کہا ہے۔ الرافعی اس کے مستحب ہونے پر دو وجوہ بیان کرتے ہیں۔ ا۔ اس

rene e gregoria de la greco de la compansión de la greco de la

کے متعلق کوئی خبروار د نہیں ہے اور بیہ اس کے مستحب ہونے کی اظہروجہ ہے، جیخ ابو محمہ نے بھی بھی وجہ بتائی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے مستحب پڑھنے کے متعلق حدیث وار د ہے مگر وہ وتر کی قنوت کے ساتھ مقید ہے پھر فجر کی ملرف منتقل کی منی ہے جیسے اصل الدعاء فجر کی طرف منتقل ہوگئی۔ اس کے الفاظ میہ ہیں۔ حضرت حسن بن علی رمنی اللہ عنما فرماتے ہیں۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر میں بيه كلمات سكمائ فرمايا برده اللهم المرني الخ اے اللہ مجھے بدایت عطافرماان بندوں میں جنہیں تونے ہدایت عطا فرمائی ہے اور برکت دے اس میں جو تونے مجھے عطا فرمایا ہے اور میرا بمکهبان ہو جاان میں جن کا تو بمکهبان اور ولی ہے جو چیزیں تیری قضامیں آ چکی ہیں ان کے شرہے مجھ کو محفوظ فرما تو فیصلہ فرما تا ہے تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا، جس کا تو والی ہوتا ہے وہ رسوانسیں ہوتا، اے ہمارے

رب تیری ذات بر کت والی ہے تو بلند و بالا

ہے، درود ہونبی تمرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر۔

عَلَّمَتِنِي رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُّمَ مَوُلاءِ الكَلِمَاتِ فِي الْوِتْدِ تَالَ قُلُ ٱللَّهُمَّ اهْدِ فِي فِيْنَ هَدُيْ اللَّهُمَّ اهْدِ فِي فِيْنَ هَدُيْتَ وَبَادِكُ إِنْ فِي مُمَا اَعُطَيْتَ وَتُولِيْفِ فِيْمُنُ لَوَ لَيْتَ وَقِينِي شُرَّمَا تَضِيْتَ غَاِنْكَ تَعْضِى وَلَا يُعَضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يُهَالُكُ مَنْ وَالْمَيْتَ تَبَادَ كُتُ وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِي ـ

اس حدیث کو نسائی نے تخریج کیا ہے اور اس کی سند صحیح اوحسن ہے جیسا کہ نووی نے شرح المهذب میں فرمایا ہے۔ محر ہمارے جیخ نے اس قول کو رو فرمایا ہے کیویکہ اس سر راوی پر اختلاف ہے جیسے کہ بیان کیا گیاہے احکام میں المحت الطبری نے یہ حدیث نسائی کی طرف منسوب کی ہے اور بیہ وہم ہے اور لفظ میہ لکھے ہیں صلی اللہ علی النبی محمد حالا نکہ اس میں صرف وہی الفاظ ہیں جو پیچھے ذکر ہو چکے ہیں۔ دوسری روایت میں الصلاقا کے ذکر کے بغیر ہے امام نووی نے الاذ کار وغیرہ میں فرمایا ہے کہ مستحب سے سے کہ دعا کے بعد سے کے۔ اللم صل علی محمد و علی ال محمد وسلم تکراس کی کوئی ولیل ذکر نسیس فرمائی ، ہاں جب الرافعی نے بیہ صدیث ذکر کی ہے توبیہ لفظ لکھے ہیں و مسلی اللہ علیہ النبی و آلیہ وسلم ممرکتب حدیث میں میہ لفظ

کمیں نہیں ہیں۔ پہراس میں نظری جائے گی۔ ہاں کیف نصلی علیک اس کی شاہد ہے وللہ الحمد رمضان شریف کی قنوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنامتحب ہے کیونکہ ابن وہب نے عبدالرحمٰن بن عبدالقادر کے طریق ہے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عندایک رات رمضان شریف میں باہر لکے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے مجد میں چکر لگایا۔ لوگ علیحہ علیحہ مفاذ پڑھ رہے تھے۔ ایک آدمی ایک گردہ کو نماز پڑھارہا میں چکر لگایا۔ لوگ علیحہ علیحہ مفاذ پڑھ رہے تھے۔ ایک آدمی ایک گردہ کو نماز پڑھارہا مفاتو حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا خدا کی قتم اگر یہ لوگ ایک قاری کے پیچے جمع ہو جائیں تو یہ ایک بسترین نمونہ ہوگا آپ نے اس بات کا بختہ ارادہ کر لیااور حضرت ابی بن کلیس تو یہ ایک بسترین نمونہ ہوگا آپ نے اس بات کا بختہ ارادہ کر لیااور حضرت ابی خوایا تو کسی اللہ عنہ کو رمضان شریف میں نماز پڑھا نے کا تخم دیا پھر ایک دن باہر نکلے تو لوگ ایک قاری کے پیچے نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر نے فرمایا یہ بست عمرہ طریقہ ہو رات کے جس حصہ میں تم سوتے ہو وہ اس حصہ سے افضل ہے جس میں تم قیام کرتے تھے رات کے جس حصہ میں تم سوتے ہو وہ اس حصہ سے افضل ہے جس میں تم قیام کرتے تھے رادی فرماتے ہیں وہ کفار پر لعنت کرتے ہوئے یہ کہتے تھے۔

اللهم قاتل الكفرة الذين في الله المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافر

اے اللہ ان کفار کو تباہ و برباد فرماجو تیرے
راستہ سے روکتے ہیں اور تیرے رسولوں کو
جھٹلاتے ہیں، تیرے وعدے پر ایمان نہیں
رکھتے ان کی کلام میں اختلاف پیدا فرمااور ان
کے دلوں میں رعب ڈال دے۔ اور ان پر
ایناعذاب نازل فرما۔

پھرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے پھر مسلمانوں کیلئے حسب استطاعت بھلائی کی دعا مائے اس کے بعد مومنین کیلئے استغفار کرے۔ فرمایا جب نمازی کفار پر لعنت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور مومنوں کے لئے استغفار کرنے اور سوال کرنے سے فارغ ہوتو یہ دعا مائے۔

سیکی اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے نفینگ ہیں اور تیرے لئے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ

اللهم أيّاك نَعْبُكُ وَلَكَ نَصُلَى اللهم أيّاك نَعْبُكُ وَلَكَ نَصُلَى وَ نَصُلَى وَ نَصُلَى وَ نَصُوبُ لُو وَ نَسْعُهُ وَ وَالْمِيْكَ نَسْعَى وَ نَصْفِ لُ

and a sign of the green of the last general of the sign of the sig

كرتے ہيں اور تيري طرف آئے ہيں۔ تيري طرف جلدی کرتے ہیں تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے حقیقی عذاب سے ورتے ہیں بیشک تیرا عذاب اے لاحق ہو گا جے تونے سزا دی ہے۔

وَنَرْجُوْدُ رَحْمَتُكُ وَنَحَامِثُ عَذَ ابَكَ الْجِدَّ إِنَّ عَذَا بَكَ بِمَنَ عَاقَيْتَ مُلَحَقُ -

پھر تھبیر کیے اور سجدہ کی طرف جھک جائے۔ معاذ ابی حلیمہ القاری ہے مروی کہ وہ قنوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے اس (وایت کواساعیل القاصی اور محمد بن نصرالمروزی وغیرہانے ذکر کیا ہے۔

## نیند سے بیدار ہو کر رانت کی نماز کے قیام کے وقت

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ہے مردی ہے۔

قَالَ يَصَمَّ حَكُ اللَّهُ وَلَىٰ رَجُلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فرماتا ہے ، ایک وہ جو دشمن سے ملے در آل حالیکہ وہ اینے ساتھیوں کے محدوروں جیسے تحورے پر سوار ہو، وہ تمام بسیا ہو جائیں ممر وہ ثابت قدم رہے اگر قتل ہو کمیا تو شہید اگر زنده ربا توالله تعالیٰ اس پر این رضا کا اظهار قرما آیہ ووسرا وہ مخض جو نصف رات کو اٹھتا ہے۔ حالانکہ اس کی سمی کو خبر شیس ہوتی وہ وضو کرتا ہے اور مکمل وضو کرتا ہے پھراللہ تعالیٰ کی حمد اور برزگی بیان کر ما ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اور قران شروع كرتا ہے يہ وہ مخص ہے جس بر

رَجُلُ لَقِىَ العَدُدُّ وَهُوَعَلَىٰ فَرَسِمِنْ آمتَلِخَيْلِ آصَحَابِهِ فَانْهَدُمُوْا وَنَبَتَ فَإِنْ قُتِلَ إِسْتَشْهَا مَانِ كَانِ كَقِي فَذَا اللَّكَ ٱلَّذِى يَضْحَكُ اللهُ اللهُ وَرَجُلُ قَامَ في جَوْفِ اللَّيْلِ لَا يَعْلَمُ بِهِ أَحَـكُ فَنَوَضَّا كَالسَّبُعَ الوُصْوْءَ لُهُ حَمِلًا الله وَحَجَّدَكُ وَصَلَّىٰ عَلَى النَّبِيّ صَلَّىٰ الله عكيه وسكم وإشتغتم العرآن فَذَاكَ الَّذِي يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَّالِهِ وَكُلَّ يَقُولُ انْظُرُ وَالِلْ عَبْدِي فَايَمُا لَايتدَا كَا أَحَدُ عَيْدِي -

اللہ تعالیٰ اپی رضا کا اظهار فرما آیا ہے اور فرما آیا ہے میرے بندے کو دیجھو کھڑا ہے اور مرات میرے موا ہے اور میرے موا ہے کوئی نہیں دکھے رہا۔

نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں اور عبدالرزاق نے میچے سند کے ساتھ تخریج کی ہے۔ حضرت ابو ہریر و رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا۔

مَنْ قَامَ مِنَ الْكَيْلِ فَتَوَضَّا كَا حُسَنَهُ الْوُضُوءَ ثُمُّ كَبُرَ عَشَرًا وَسَبَتُمَ الْوُضُوءَ ثُمُ كَبُرَ عَشَرًا وَسَبَتُمَ عَسَشَرًا وَسَبَتُمَ عَسَشَرًا وَسَبَتُمَ عَسَشَرًا وَسَبَتُمَ عَسَشَرًا وَسَبَتُمَ عَلَى الْفُولِ وَالْفُوثِ عَلَى ذَالِكَ ثُمُ صَلَى عَلَى النَّبِيّ صَلّى النَّي صَلّى النَّي صَلّى اللَّهُ فَي وَسَلّى عَلَى النَّي صَلّى النَّي صَلّى اللَّهُ فَي النَّي صَلّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ

جورات کو اٹھا وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر دس مرتبہ اللہ اکبر، دس مرتبہ سجان اللہ کما پھر دس مرتبہ سجان اللہ کما پھراس پر لاکول ولا قوۃ الآباللہ الکھی الکھی الکھی سلی سلی ساتھ اپنی برات کی پھر درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا اور اچھی طرح صلاۃ پڑھی اللہ تعالیٰ ہے دنیاو آخرت کاجوسوال کرے گاوہ اے عطافرہائے گا۔

عبدالملك بن حبيب نے اس كو تخریج كيا ہے ممر مجھے اس كى سند كا پته نہيں چلا۔

#### نماز نہجد کے بعد

نماز تنجد کے بعد دروشریف پڑھنے کے متعلق جو مردی ہے، اس کی سند پر مجھے آگائی نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ علی بن عبداللہ بن عباس جب اپنی نماز تنجد سے فارغ ہوتے تواللہ تغالی کی حمد و ثناکرتے بھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریوں درود پڑھتے۔

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں اس بزرگ
ترین سوال کے وسلہ سے جو تجھ سے کیا جاتا
ہے تیرے ان اساء کے وسلہ سے جو تجھے
از حد محبوب ہیں اور تیرے نزدیک بڑی
عزت والے ہیں اور بوسلہ اس کے کہ تونے
احیان فرمایا ہم براپے محبوب محمد کو بھیج کر جو

اللهم إن استالك بافضل مستالك والمحرمة وياحت اسمالك الدك واحتر مماثلك الدك واحترمها عليك ويتام منت به علينا محمد ويتناصل الله عليه وسكم واستنقلنا والمستنقلة أمن والمستنقلة والمنت المستناطة والمنت المنت المستناطة والمنت المنت المستناطة والمنت المنت المستناطة والمنت المنت ا

and a sign of the green and and the green was a first or a star green to be started as

وَكُفَّادِةً وَلُطُفًّا وَمُنَّا مِنْ عِطائِكَ فَادْعُوْكَ تَعْظِيمًا لِأَمْرِكَ وَإِنْسَاعًا لَوَصِيتُكُ وَتُنْجِيزاً لِلوَعُودِكَ بِمَا يَجِبُ لِلْبِيتِنَاصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَامِنَ أَ دَاءِ حَقِّهِ قِبَكَنَا وَأَمَرُتَ العيَادَبِالصَّلَاةِ عَكَيْبِهِ خَدِيْضَتَةً إِنْ تَرَضَّتَهَا فَنَسُأُ لَكَ بِحَلَالٍ وَجُهِكَ وَنُوْدِعُظْمُتِكَأَنْ تُصَلِّى أَنْتَ دَمَلَا ئِكْتِكَ عَلَىٰ كُمُّكِيَّا عَبْدِ كَ دَرَسُولِكَ دَنَيتِكَ دَصَفَيّلتَ أفضَلَ مَاصَلَيْتَ بِهِ عَلَى ٱحَدِ مِنْ خُلْفِكَ إِنَّكَ حَمِينُهُ مَ حَيْثُهُ مُ ٱللَّهُمَّ أَرْفَعُ دَرَجَتَكُ دَاكُدِمُ مَقَامَكُ دَ تُقَيِّلُ مِيْزَانَهُ وَٱجْدِلْ نُوَابَهُ دَآذُلِجُ مُجْتَنَهُ دَأَظُهِرُمِلَّتَهُ دَاَضِيُّ نُوْدَكُا وَآدِمَ ذُرِّيَّتَ الْ وَاهْلَ بَيْتِهِ مَا تَعِدُّ بِهِ عَيْنُهُ وَعَظِيْهُ فِي النَّبِيتِينَ الَّذِينَ خَلَوْ ا قَبُلُهُ اللهمة اجعل تحمدا احت أر النَّبِيتِينَ تَبْعًا أَكُثُو وُذَدَاءً وَأَفْضَلَهُمْ كَرَامَةً وَنُوْرَا وَاعْلَاهُمُ وَرَجَةً دَأَنْسَمَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَلْزِلَّا وَأَنْضَلَهُمْ تُوَابًا وَأَقَدْ بَهُمْ تَحِيْسِنًا وَأَثَّبُهُمْ مَقَامًا واَصْوَبَهُمْ كَلاَمًا وَأَنْجَعَهُمْ مَسْ أَلَةً كَانْصَلَهُمْ لَدَيْكَ نَصِيبًا

ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور نکالا تونے ہمیں اس کے سبب مرابی ہے اور تھم دیا کہ ہم آپ پر درود پڑھیں اور بنا دیا آپ پر ہمارے درود کو بلندی درجہ کفارہ میناہ اور لطف واحسان کا سبب اپنی بخششوں سے پس میں تیرے تھم کی تعظیم کرتے ہوئے التجاکر آ ہوں۔

اور تیری وصیت کی پیروی کرتے ہوئے اور تیرے وعدہ کے ایفاء کی طلب کرتے ہوئے اس کے لئے جو ہمارے نبی محمہ صلی اللہ علیہ و سلم کے حق کی ادائیگی ہم پر لازم ہے اور تونے تھم دیا ہے بندوں کو کہ درود تبھیجیں آپ رید ایا فریضہ ہے جو تونے فرض کیا ہے۔ پس ہم سوال کرتے ہیں جھھ سے اے الله تیری ذات کی بزرگی اور تیری عظمت کے نور کے وسیلہ سے بیا کہ تو بھی درود پڑھے اور تیرے فرشتے بھی محمہ پر جو تیرے بندے، تیرے رسول، تیرے نبی اور تیرے یخ ہوئے ہیں ایسا درود جو افضل ہوان درودوں ہے جو تونے اپنی مخلوق ہے مسی پر بھیجا ہے بینک توحید مجید ہے۔ اے اللہ بلند کر دے آپ کے درجہ کواور معزز کر دے آپ کے مقام کو اور وزنی کر دے ان کے میزان کو اور زیادہ کر دے آپ کے تواب کو اور

The second secon

روشن کر دے تاپ کی حجت کواور غالب تر دے آپ کی ملت کواور روشن کر دے آپ کے نور کو اور دوام دے آپ کی اولاد اور آب کے اہل بیت کو جس سے معندی ہوں آپ کی آنگھیں اور بلند کر دے آپ کو نبیوں میں جو آپ سے پہلے مزر کیے ہیں۔ اے اللہ بنا دے ہمارے آقا محمد کو کہ تمام نبیوں سے زیادہ آپ کے تابعدار ہوں اور آپ وزرات اور کرامت و نور کے لحاظ ہے ان سب سے افضل ہوں اور آپ کا درجہ سب سے بلند ہواور جنت میں آپ کی منزل سب سے وسیع ہو اور بلحاظ تواب سب ہے افضل ہو اور بلحاظ مجلس سب ہے زیاوہ تیرا قریبی ہو اور ازروئے مقام سب ہے زیادہ مضبوط ہوازروئے کلام سب سے سیا بنا ازروئے سوال سب سے کامیاب حصہ کے لحاظ ہے سب سے افضل اور جو پچھے تیرے پاس ہے اس میں زیادہ رغبت کرنے والا ہو، اور آپ کو فردوس بریں کے محلات میں اونچے درجہ میں اتار اے اللہ بنا دے محر کو ہولنے میں سب سے زیادہ سجا، ہر مانگنے والے سے زیارہ بامراد سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ان سب ہے افضل جن کی شفاعت قبول کی جائے گی اور آپ کو شفیع

وَٱعْظَمَهُمْ فِيمَاعِنْدَكَ رَعْبُكَ وَانْزِلُهُ في غُذْفَةِ الغِدْة وْسِ مِنَ الدَّرِجَاتِ العُلىٰ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مُحَكَّدُ أَصَدُ تَ قَائِلِ وَأَنْجَحَ سَائِلِ وَأَذَّ لَ شَافِعِ وَأَفْضَلَ مُشَغَّعِ وَشَيْعُهُ فِي أُمَّتِهِ شَفَاعَةً يَغْبِطُهُ بِهَاالاً وَّلُوْنَ وَالْآخِدُونَ وَإِذَا مَيَّزَنْتَ عِبَادَكَ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ إِجْعَلْ مُحَكَّدًّا فِي الأصدقين تنكك والأحشينان عَكَلَادِ فِي الْمُهُلَّانِ بَيْنَ سَبِيلِلَّا اللَّهُ مُ الجعَلْ بَيتَنَالَنَا فَدَطاً وَحَوْضَهُ كَنَا مَوْدِدَاً اللَّهُمَّ احْشَرُ نَا فِي زُمُرْيَهِ واشتعيملنا بسنتيه وتوتناعلى مليته وَخَعَلْنَا فِي زُمْ رَيْعٍ وَحِزْبِهِ ٱللَّهُ ۗ هُرَ دَاجْمَعْ بَيْنَنَا دَبَيْنَهُ كُمَا آمَتَ به وَلَمْ نَرَهُ وَلَا تُفَرِّنَ بَيْنَا وَيَنْهُ حَتَّىٰ ثُدْخِلَنَا مَدْخَلَهُ وَتُجْعَلَنَا مِنْ دُفَقَائِهِ مَعَ النَّبِينَ وَالصَّدِلُقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ آوُ لَيْعِكُ رَفِيْقًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حُكَّيًّا نُدُدِ الْهُدَىٰ وَالْفَائِدِ إِلَىٰ الْحَسَيْدِ والدَّائِيُ إِلَى الرُّشُدِ نَبِي الرَّحْمَةِ كالمام المنتقين ودسؤل ربالعالمين كَمَا بَكُمْ رِسَالَتَكَ وَتُلَا آيَا تِحِكَ وَلَصَحَ لِعِبَادِتك وَآثَامَ حُدُوْدَكَ

reno de la procesa de la p La procesa de la procesa d

بنا آپ کی امت کاایس شفاعت کے ساتھ کر د ٹنک کرنے تکیں آپ کے مانٹہ پہلے ہمی اور پچھلے بھی اور جب تو الگ الگ کرے اینے بندوں کواپنے تھم سے توپس بنادے محمہ کو ان بندوں سے جو قول کے لحاظ سے سب ہے ہے اور عمل کے لحاظ سے سب سے اجھے میں اے اللہ بنا دے ہارے نی کو ہارے لتے ہمارا پیٹوا اور آپ کے حوض کو ہمارے کے اترنے کی جگہ اے اللہ ہمارا حشر فرما آپ کے محروہ میں اور ہمیں آپ کی سنت پر عمل حکرنے کی توفق دے اور آپ کی ملت پر ہماری وفات ہو اور ہمیں کردے آپ کے مروہ ہے اور آپ کی جماعت ہے اے اللہ اکٹھاکر ہمیں آپ کے ساتھ جس طرح ہم ایمان لائے آپ کے ساتھ حالانکہ ہم نے آپ کو دیکھائیں ہیں نہ جدا کرنا ہمیں آپ ہے یہاں تک کہ داخل فرمائے توجمیں آپ کے داخل ہونے کی جگہ اور بنا دے ہمیں آپ کے رفقاء ہے جن پر انعام کیا گیا ہے نبول، صدیقول، شهیدول اور صالحین سے یہ لوگ کتنے اجھے ہیں۔ اللہ درود جھیج محمر پر جو ہدایت کا نور اور بھلائی کے راہنما ہیں اور راہ راست کی طرف بلانے والے ہیں نبی رحمت، متقین کے امام اور رسول رب

دَوَفَى بِعَهْدِكَ وَٱنْفَذَ خُكُمَكَ وَأَمْرِدِبُطَاعَتِكَ ونَهَىٰ عَبِنَ مَعَاصِينَكَ دَوَالَىٰ وَلِيَكُ اللَّذِبُ تَجِبُ أَنْتَ تُوالَىٰ بِهِ وَعَادَىٰ عَدُّواكَ الَّذِى يَجُبُ أَنْ تَعَادَىٰ بِهِ وَحَسَلَى اللهُ عَلَى مَحَمَّةً صَلِّي عَلَىٰ جَسَدِهِ فِي الكجساء وعلى ووجيه في الاوواج وعلى موتيفه في المواتين وعلى مَشْهَدِ ؟ فِي الْمُسْاهِدِ وَعَلَىٰ ذِكْرِ إِ إذَا ذُكِدَصَلَاءً مِنَّاعَلَىٰ نَهِ لِيِّنَا اللهمة اللفه متاالتكام كتكما وُكِرَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَتُهُ اللَّهِ دَبْدَكَا نُكُ اللَّهُمُ صَلِّى عَلَى مَلَا يُكَتِّبِكَ المُعَدَّبِينَ وَعَلَانَبْيَا كِكَ الْمُطَهَّرِينَ وَعَلَى رُسُلِكَ الْمُدْسِلِيْنَ وَعَلَى حَمَلَتِي عَدُشِكَ آجُمُعِيْنَ وَعَلَى جِـ يُدِيلَ ومينيكا يئيل ومتلك المكؤبت ويضوان دَمَا لِكِ دَصَلِ عَلَى الْكِرَامِ كَا يَبِيْنَ وعَلَى آهُلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ أَفْضَلَ مَاجَزَيْتَ أحَدَا مِنْ أَصْحَابِ الْمُسُدُسَلِيْنَ اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْهُوْمِنِيٰنَ وَالْمُوْمِنَاتِ الكخياء منهم كالأموات ولإغوانيا الذين سبقة فأبالإيتمان ولاتجعل فِي قُلُوُ بِنَا غِلْاً لِلَّهِ إِنَّ آمَنُوْا رَبَّتَ إِنْكَ دُوْمُنُ رُحِيْمٌ.

# Marfat.com

and Color of the C

العالمین ہیں جس طرح پہنچایا آپ نے تیرا پیغام اور خیر خواہی کی تیرے بندوں کی اور حلاوت کی تیری آیتوں کی اور قائم کیس تیری حدود اور بوراکیا تیرے عمد کو نافذ کیا تیرے تحتم کواور تحتم دیا تیری فرمانبرداری کااور منع کیا تیری نافرمانی ہے اور دوستی کی تیرے ایسے ووست ہے جس کو تو پیند کرتا ہے کہ اس سے دوستی کی جائے اور دعمنی کی تیرے دستمن ہے جس ہے تو دعمنی کرنے کو پسند کر تا ہے ورود بیمیج اللہ تعالی ہمارے آقامحمہ پر اے الله درود بھیج آپ کے جسد اطسریر جسموں میں آپ کی روح مبارک پر تمام روحوں میں اور آپ کے کھڑے ہونے کی جکہ پر تمام مواقف میں اور آپ کے تشریف فرما ہونے کی جگہ پر تمام مشاہد میں اور 'آپ کے ذکر پر جب ہماری طرف سے اینے نبی کریم پر ورود كاذكر كياجائه اے اللہ پنجادے آپ كى بار گاہ میں ہاری طرف سے سلام جب بھی سلام کا ذکر کیا جائے اور سلامتی ہونبی کریم یر اور الله کی رحمتیں اور برستیں ہوں آپ پر اے اللہ درود جمیج ایخ مقرب فرشتوں پر اور اینے پاکیزہ انبیاء پر اور اپنے بھیجے ہوئے ر سولوں پر اور حاملین عرش پر اور سیدنا جبریل سيدنا ميكائيل، سيدنا ملك الموت، سيدنا

and a sign of the property of a societies.

رضوان اور سیدنا مالک پر جو دروغہ دوزی ہیں۔ اور درود بھیج کرایا کا تبین پر اور اپنے نبی کے اہل بیت پر افضل ترین جو تونے جزا دی اپنے دوسرے رسول کے اصحاب میں مردول اپنے دوسرے رسول کے اصحاب میں مردول اور موسن عورتوں کو جو زندہ ہیں ان میں سے اور جو وفات پانچے ہیں اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے گذر پچے ہیں اور ہمارے دلوں ایک کے ساتھ اور نہ ڈال ہمارے دلوں ایک کے ساتھ اور نہ ڈال ہمارے دلوں میں کینہ ان لوگوں کے لئے جوالیمان لائے۔ میں کینہ ان لوگوں کے لئے جوالیمان لائے۔ ایک ہمارے پروردگار بیشک تو از حد مہربان اے ہمارے پروردگار بیشک تو از حد مہربان اے ہمارے والا ہے۔

حفرت سعید بن ہشام سے مروی ہے کہ حفرت عائشہ رضی اللہ عنهانے فرمایا ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مسواک اور پانی تیار کرتے پھر اللہ تعالی جتنا چاہتا آپ کو رات کے وقت بیداری کی تونیق عطا فرماتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر مسواک فرماتے، وضو فرماتے پھر نو رکعت ایسی ادا فرماتے جس میں تعدہ صرف آٹھویں رکعت پر کرتے قعدہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کی جمر کرتے پھر درود پڑھتے اور دعا مانگئے گر سلام نہ بھیرتے پر کرتے تعدہ میں رکعت پڑھتے اور قعدہ کرتے۔ اس میں بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی جمری پیلے اللہ تعالیٰ کی جمری ہے درود اور دعا فرماتے اس کے بعد سلام بھیرتے جو ہم سن لیتے، پھر علیحدہ دور کعت بیٹھ کر ادا فرماتے یہ حدیث ابن ماجہ اور نسائی نے تخریج کی ہے۔

مساجد میں داخل ہونے، ان سے گذر نے اور ان سے نکلنے کے وفت درود پر منا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا۔

جب تم مساجد کے قریب سے مکذرہ تو نبی سریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بجیجو۔

اذَا مَدَدُمُمْ بِالْمُسَاحِدِ فَصَلَّوُا عَلْ النَّبِي صَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ ا

اس حدیث کو قامنی اساعیل نے تخریج کیا ہے۔

حضرت فاطمیہ بنت رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے فرمایا۔

كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى حُكَدًّا إِذَا وَخَلَ الْمُسَرِّحِلُ صَلّى عَلَى حُكَدًّا وَسَلَّمَ شُمَ قَالُ اللّهُمَّ اعْفِ رَلَىٰ وَسُلَمَ شُمَ قَالُ اللّهُمَّ اعْفِ رَلَىٰ وَاذَا خَدَجُ صَلّى عَلَى حُكَدٍّ وَسَلّمَ خُمَدِكَ قَالَ اللّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُولِى وَافْتَحَ فَالَ اللّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُولِى وَافْتَحَ فِي اللّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُولِى وَافْتَحَ فِي اللّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُولِى وَافْتَحَ فِي اللّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُولِى وَافْتَحَ

رسول الله صلی الله علیه وسلم جب مسجد میں وافل ہوتے تو محمہ صلی الله علیه وسلم پر درود اور سلام سجیجتے پھریے دعا مانگتے اے الله میرے مناہ معاف فرما اور میرے لئے اپی رحمت کے دروازے کھول دے جب باہر نگلتے تو محم صلی الله علیه وسلم پر درود وسلام پڑھتے پھریہ دعا مانگتے، اے الله میرے مخاہ معاف فرما اور میرے گزاہ میرے کولدے میرے کولدے میرے کولدے میرے کولدے میرے کولدے میرے کولدے کھولدے میرے کولدے کھولدے میرے کوروازے کھولدے

اس صدیث کو احمد اور امام ترندی نے تخریج کیا ہے اور فرمایا بیہ حسن ہے اس کی اسناد متصل نمیں ہے ، ہم نے فاکھانی کی صدیث سے لی ہے۔ ان کے طریق سے ابن بشکوال نے بھی تخریج کی ہے۔

حننرت ابی حمید یا بی اسید الساعدی رضی الله عنه ہے مروی ہے فرماتے ہیں۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر سلام بھیج پھریہ دعاما نظے الله میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور جب مسجد سے باہر نکلے تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر سلام بھیج پھر یہ دعا مانکے الله علیہ وسلم پر سلام بھیج کھر یہ دعا مانکے الله میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔

قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الْمُسْفِيدِ وَسَلَمَ إِذَا وَخَلَ آحَدُكُمُ فِي الْمُسْفِيدِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَالْمُسْفِيدِ وَلَيْسَكِمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى النَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ عَلَى النَّيقِ صَلَّى اللهُ المُسْفِيدِ مِنَ النَّيقِ صَلَى اللهُ المُسْفِيدِ مَعْمَدَ النَّيقِ صَلَى اللهُ المُسْفِيدِ وَمَنْ اللهُ الل

and the first of t

اس صدیث کوانطبرانی اور بیمی نے الدعاء میں ابو عوانہ نے اپنی سیم میں ابو داؤد ، نسائی ، ابن ماجہ ، ابن السنی اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اس کی اصل مسلم میں ہے۔

حضرت ابن عمرر منی الله عنما ہے مروی ہے فرمایا۔

الله المحترق حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت فی کے میں داخل ہوتو نبی کی کے مسلی الله علیه وسلم پر درود بھیجاوریہ دعا می کی کو کی کا الله علیه وسلم پر درود بھیجاوریہ دعا منظم کے کہنے کہ اسلام کے الله ہمارے مناہ معاف فرما اور میں میں کے اسلام کے دروازے کھول میں کی کی کی کی دعا میں ابواب فضلک کے۔

میں ابواب فضلک کے۔

میں ابواب فضلک کے۔

عَلَمَ النِّيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحُسَنِ بُنَ عَلَى إِذَا دَخْلَ الْمُسَجْدَانُ يُصَبِيَ عَلَى النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَقُولُ اللَّهُمُّ اغْفِرُكَنَا دُنُوبُنَا وَافْتَحُ لَبَ اللَّهُمُّ اغْفِرُكَنَا دُنُوبُنَا وَافْتَحُ لَبَ ابْوَابَ رَحْمَيْكَ فَإِذَا خَدَجَ مِنْ وَ ابْوَابَ رَحْمَيْكَ فَإِذَا خَدَجَ مِنْ وَ عَالَ مِنْ لَ ذَالِكَ لَحِيكَنَ يَعُولُ إِذْتَهُ مِنَا ابْوَابَ فَضَلِكَ الْحَيكَنَ يَعُولُ افْتَهُ لَنَا آبْوَابَ فَضَلِكَ -

اس حدیث کوانطبرانی، ابن السیٰ نے تخریج کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں۔

كَانَ دَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ وَالْمُ اللهُ مَ اللهِ عَلَى اللهِ مَ اللهِ وَالْمُ اللهُ مَ صَلّ اللهُ مَ صَلّ عَلَى مُحَدِّمَ قَالَ اللهُ مُ صَلّ عَلَى مُحَدِّمَ قَالَ جب اللهُ مُ صَلّ عَلَى مُحَدِّمَ قَالَ جب اللهُ مُ اللهُ مُ صَلّ عَلَى مُحَدَّمَ اللهُ مُ صَلّ عَلَى مُحَدَّدٍ مِ اللهُ اللهُ اللهُ مُ صَلّ عَلَى مُحَدَّدٍ مِ اللهُ اللهُ اللهُ مُ صَلّ عَلَى مُحَدَّدٍ مِ اللهُ ال

رسول الله صلى الله عليه وسلم جب مسجد على واخل موست توكيت بهم الله اللهم صل على محمد واخل موست توكيت بهم الله اللهم صل على حب بابر نكلت توكيت بهم الله اللهم صل على محمد -

اس حدیث کوابن انسی نے عمل الیوم واللیلہ میں روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ایک غیر معروف راوی ہے۔

حضرت ابو ہررہ سے مروی ہے فرماتے ہیں۔

اَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عليه وسلم نے فرا يا جب تَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُ كُمُ المُستَعِبَ تَم مِن سے كوئى معجد مِن واخل ہوتونى كريم فَالَ اِذَا دَخَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

الله عليه وسلم پرسلام بيميع پرريه وعامات اللهم اعصمنی من الشيطان الرجيم ( مجھے شيطان مردود ہے محفوظ رکھ) دُحُدَيْكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلَيْسَكِمْ عَلَى النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَكُوْ وَلَيْعَلَّ اللّهُ مَّ اعْصِمْ فَى مِنَ الشّيطانِ الدَّحِيْمِ . اعْصِمْ فَى مِنَ الشّيطانِ الدَّحِيْمِ .

اس حدیث کونسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں ابن ماجہ، ابن حبان، ابن خریمہ، نے اپی اپی صحیح میں حاکم نے متدرک میں روایت کی ہے اور حاکم نے کما ہے یہ حدیث شیخین کی شرط پرضیح ہے انہوں نے تخریج نمیں کی نسائی نے المقبری کی روایت عن ابی ہریرہ عن کعب کی علت بیان کی ہے اور کما ہے یہ صواب کے قریب ترہے، ہمارے شیخ نے بھی بی فائدہ لکھا ہے اور کما ہے یہ صواب کے قریب ترہے، ہمارے شیخ نے بھی بی فائدہ لکھا ہے اور فرما یا جس نے اس کوضیح کما ہے اس پریہ علت پوشیدہ رہی لیکن نی الجملہ یہ اپنے شواہد کی وجہ سے حسن ہے۔

حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے جب وہ مسجد میں داخل ہوتے تو بی کریم سلی
اللہ علیہ وسلم پر سلام سیجے پھریہ دعا الحکے اللہ کم افتح پُن اَبُواب رَ حَمَرَک جب باہر نکلتے تو نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سیجے اور شیطان مردود سے بناہ ما تکتے۔ اس حدیث کوالحارث بن
ابی اسامہ نے روایت کیا ہے اور موقوف ہونے کے باوجود اس کی سند میں انقطاع ہے۔
حضرت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوتا
ہوں توالسلام علیک یارسول اللہ کہتا ہوں۔

اس حدیث کوالعدنی نے اپنی مندمیں روایت کیا ہے۔

حضرت الممقبری سے مروی ہے کہ کعب الاحبار نے حضرت ابو ہریر کو کما ہیں تجھے دو چیزیں بتایا ہوں ان کو مجھی ترک نہ کرنا جب تو مسجد میں داخل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور بیہ کمہ اللّٰمُ افْحَرِی اُبُوابُ رَ حُرَبَک اور جب تو باہر نکلے تو اللّٰمُ اغْفرٰلِيْ وَسلم پر درود بھیج اور بیہ کمہ اللّٰمُ افْحَرِی اُبُوابُ رَ حُرَبَک اور جب تو باہر نکلے تو اللّٰمُ اغْفرٰلِيْ وَاسلم بِر درود بھیج اور بیہ کمہ اللّٰمُ الرَّحِیمُ کمہ ۔

اس کو نمیری نے نقل کیا ہے اور قریب ہی اس کی طرف اشارہ گذر چکا ہے۔ ابن ابی عاصم نے حضرت ابو ہرنے ہ کی مرفوع عدیث سے تخریج کیا ہے۔

میں ہیں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجاوریہ دعا پڑھے اُللم اُعصِمْنَا مِن استَّنْ بِينُطانِ ۔ اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ علقمہ بن

and a figure of the first of the area of the first of the

تمیں ہے مردی ہے فرمایا۔

إذَا دَخُلْتَ الْمُسْجِدَ فَعُلْصَلَّى اللَّهُ وَمَلَا ثِكَتَهُ عَلَى حَجُدُ السَّلَامُ عَكَثِكَ اَيتُهَا النِّي وَرَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَا تُهُ-

جب تومىجد ميں داخل ہو تو كمه الله درود جميع محمد ملی الله علیه وسلم پر اور سلام ہو تجھ پر اے نبی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی

پر کات ہوں۔

اس کو اساعیل القاضی اور النمیری نے شخریج کیا ہے۔

محمہ بن سیرین سے مردی ہے فرماتے ہیں۔ كَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ إِذَا دَخَسَيُوْا المُسَنْحَدَ صَلَّى اللهُ وَمُلَّا يُكُتُّهُ عَلَى حُجَّدِ التَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرُحْمَتُ اللَّهِ كبركا ثه بسيم الله كخلنا وباسرم اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَىٰ اللهِ تَوَكَّلُنَا وَكَالُوْا يَتُوْلُوْنَ إِذَاخَرَجُوْ ابِسُرِم اللهِ دَخَلْنَا وبشيم اللتح خكرجنا اس کو انتمیری نے روایت کیا ہے۔

لوگ جب مسجد میں واخل ہوتے تو کہتے صلی اللهُ وَكُلَا يُنْكُنُّهُ عَلَى مُحَدُّ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا الَّهِي وَ رُحْمُنَةُ اللهِ وَبَرُكَامَةً ہم اللہ كے نام ہے داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے نکلے اور ہم الله تعالی پر نوکل کرتے ہیں اور نکلتے وقت بھی بنم اللهِ وَخَلْنَا وُبِهُمِ اللهِ خُرُجُنَا كُنَّةٍ سَحِهِ ـ

حضرت ابراہیم سے مردی ہے کہ وہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت برأبيم فرمات جب تو مسجد ميں داخل ہو تو السلام على ر سول الله صلى الله عليه وسلم كهه اور جب تو گھر ميں داخل ہواور كوئى هخص اس ميں نه ہو تو ٱلسَّلَامُ عَكَبْهَا وُعَلَىٰ عِبَادِ النَّهِ الصَّالِحِينَ كههـ ابن المبارك نے اس كو الاستيزان ميں شخر بج كيا ہے۔

ا ذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما ہے مروى ہے كه \_ أَنَّهُ سَيعة رسُول اللهِ صلى الله عكيه النه عليه وسلم كوبيه

> $\operatorname{ver}(x) + \sup_{x \in \mathcal{X}} \left( - \inf_{x \in \mathcal{X}} \frac{1}{x} + \inf_{x \in \mathcal{X}} x - \inf_{x \in \mathcal{X}} x \right) = 1 \quad \forall x \in \mathcal{X}.$ na odka – na okoleka za sena

وَسَلَوَ يَعْوُلُ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُوَّ ذِنَ فَعُولُوا مِثْلُ مَا يَعُولُ ثُمُّ صَلُوا عَلَىٰ فَالْ مَنْ صَلَّى عَلَىٰ صَلَاةً صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ مِهَا عَشَرًا ثُمُّ سَلُوا الله تَعَالَىٰ الْوَسِيْلَة فِي نَهَا مَنْ لِلهُ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَعِيْ اللَّهِ لِعَبْدِ مِنْ عِبَا دِاللهِ تَعَالَىٰ وَالْحَبُو اَنْ الْعَبْدِ مِنْ عِبَا دِاللهِ تَعَالَىٰ وَالْحِبُو اَنْ الْمُونَ هُوَ اَنَا فَمَنْ سَأَلَ الله لِي الْمَا يَعْفَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

فرماتے سنا کہ جب تم موزن کی ازان سنو تو اسی طرح کمو جس طرح وہ کمتا ہے پھر جھے پر درود جیجے گااللہ درود جیجے گااللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر دس مرتبہ درود جیجے گا پھراللہ تعالیٰ سے وسیلہ کا سوال کر یہ جنت میں ایک مقام ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے بندول میں سے ایک بندے کو ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہو نگاجو میرے میں ایک مقالیٰ کے وسیلہ کا سوال کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہو نگاجو میرے کے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کا سوال کرے گا اس کے لئے میری شفاعت واجب ہے۔

اس حدیث کو مسلم نے اور ابن ماجہ کے سوا چاروں عظیم و مشہور محدثین نے ، بیہ قی اور
ابن زنجویہ وغیرہم نے روایت کیا ہے ابن ابی عاصم نے مطول و مخضر نقل کی ہے مطول تو
اسی طرح ہے جو یماں ذکر ہے اور مخضر کے لفظ یہ ہیں "سُلُوا اللهُ تعَالیٰ کی الوَسِیکَةُ فَائْمَا مُرْزِلَةٌ فَا اللهُ تعَالیٰ کی الوَسِیکَةُ فَائْمَا مُرْزِلَةٌ فَا اللهُ تَعَالیٰ کی الوَسِیکَةُ فَائْمَا مُرْزِلَةٌ وَفَا اللهُ تَعَالیٰ کی الوَسِیکَةُ وَاللهُ مُرْزِلَةٌ وَفَا اللهُ اللهُ مُرَاللهُ مُنْ اللهُ مُرْزِلَةً وَفَا اللهُ مُراللهُ مُراللهُ اللهُ مُراللهُ مُراللهُ و السخفت سے یا نزلت ہے بہلی صورت میں حل کا مضارع کیل بسر الهاء المهملہ ہوگا اور دوسری صورت میں کی بنا جائز نہیں کیونکہ اس سے پہلے صورت میں کی بنا ماء المهملہ ہوگا ، الحل سے مشتق کرنا جائز نہیں کیونکہ اس سے پہلے عمی شفاعت حرام نہ مفی لام جمعن علی ہے مسلم کی روایت اس کی موید ہے کیونکہ اس حلت علیہ ہے۔

اس حدیث میں ایبا کرنے والے کیلئے عظیم اشارہ ہے اس حیثیت سے کہ است شفاعت کے واجب ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے جوشفاعت صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمان امتیوں کیلئے ہوگی بعض علماء اس پریہ اشکال ظاہر کیا ہے کہ شفاعت کو ایسا کرنے والے کیلئے یہاں تواب بنایا گیاہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی شفاعات ہیں، انشاء اللہ تھوڑی ویر بعداس کی تغیین ایک دوسرے جواب کے ساتھ ذکر کی

and a sign of the green and and the second of the second o

جائے گی۔ قاضی عیاض نے بعض شیوخ سے نقل کیا ہے کہ یہ کرامت صرف ای فخص
کیلئے ہے جو پورے خلوص کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلال کو ذہن
میں مستحضر کرکے پڑھتا ہے جو صرف ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے اس کے لئے نہیں
ہمارے شیخ نے بھی ایبائی کما ہے گریہ ایک غیر پہندیدہ فیصلہ ہے۔ ہاں اگر غافل کو خفلت
سے نکا لئے کیلئے ایبا کما ہوتہ پھر حقیقی مغموم سے مشاہست ہو سکتی ہے۔

حضور عليه الصلوة والسلام كيكئے وسيله طلب كرنا

اگرید کما جائے کہ وسیلہ کوظلب کرنے کا کیا فائدہ ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ میں امید کر آ ہوں کہ وہ عبد مقرب میں ہو نگا۔ اور یہ بھینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید نامراد نہیں ہوتی اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلم کی پیروی کرتے ہوئے وسیلہ کو طلب کرتے ہیں تواس کا فائدہ ہماری طرف لوثا ہے ، یہ ایسے ہے جسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام چیش کرتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیلے مب گناہ معاف کر دیے محتے ہیں جیساکہ عالم کہ تب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیلے ، پچھلے سب گناہ معاف کر دیے محتے ہیں جیساکہ عالم کہ مقدمہ میں ذکر کر دیا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔

آنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ مَنْ قَالَ حِينَ يُنَادِى المُنَادِى المُنَادِى المُنَادِى المُنَادِى المُنَادِى المُنَادِى المُنَادِي اللهُ عَوْقِ الشَّامَةُ وَالشَّامَةُ وَالشَّامَةُ وَالشَّامَةُ وَالشَّامِ اللهُ عَوْقِ الشَّامِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ ال

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موذن اذان دیتا ہے اور اس وقت کوئی یہ دعا ما تکتا ہے اور اس وقت کوئی یہ دعا ما تکتا ہے اللّٰم رُبّ کہٰ مِدْ اللّٰدُعُوةِ النّا مَنْ مُنْ اللّٰم مُربّ کہٰ کہٰ کُور وَ النّا مُنْ کُنّہ وَ اللّٰه مُنْ کُرُ وَ اللّٰه تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما تا ہے۔

قبول فرما تا ہے۔

اس حدیث کو احمہ نے اپنی مند میں۔ ابن السیٰ نے عمل الیوم واللیلہ میں الطبرانی نے اللہ میں الطبرانی نے اللہ میں روایت کیا ہے اور ابن وہب نے اپنی جامع میں اس کے لفظ سے ہیں۔

مَنْ قَالَ حِنْ يَسْمَعُ المَنْ وَ فَنَ اللّهُمْ مَنَ مَنَ مَ مُون كَى اوَان من كريه وعا برضى ملا يا الدّعْوَةِ التَّامَّةُ وَالتَّامَّةُ وَالتَّامَّةُ وَالتَّامَّةُ وَالتَّامَّةُ وَالتَّامِينَ اللّهُمُ رَبَّ مَرُو الدَّعُوَةِ الخُوسِيلَةَ وَمَا اللّهُمُ مُرَبَّ مَرُو الدَّعُوةِ الخُوسِيلَةَ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ الْفَيْسِيلَةَ وَالْجَبُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ الشّهَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللل

اَس كَى سَعَدَ مِينَ أَبِنَ الْبَيْعِمَ مِينَ الْبَيْنَ الْمَلْ حديث بخارى مِن نِي كريم صلى الله عليه وسلم پر درود كے بغیر ہے اس كے الفاظ به بیں "مَن قَالَ مِینَ يَسْمَعُ النِداءَ اللّٰهُمُ رُبُ وسلم پر درود كے بغیر ہے اس كے الفاظ به بیں "مَن قَالَ مِینَ يَسْمَعُ النِداءَ اللّٰهُمُ رُبُ اللّٰهُ وَالنَّا مُعْدَدُ اللّٰهُ وَالنَّا مُعْدَدُ اللّٰهُ وَالنَّا مُعْدَدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَالنَّا مُعْدَدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَالنَّا مُعْدَدُ اللّٰهُ وَالنَّا مُعْدَدُ اللّٰهُ وَالنَّا مُعْدَدُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَالنَّا مُعْدَدُ اللّٰهُ مُعْدَدُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالنَّا مُعْدَدُ اللّٰهُ وَالنَّا مُعَلِّدُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالنَّا مُعَلِّدُ اللّٰهُ وَالنَّا مُعَلِّدُ اللّٰهُ وَالنَّا مُعَلِّدُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالنَّا مُعَلِّدُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللل

حضرت جابر کی حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر ندکور حالت ساع میں کیا جائے۔ فراغت کے ساتھ مقید نہیں ہے لیکن احتمال ہے کہ نداء سے مراد اس کا اتمام ہو کیونکہ مطلق کو کامل پر محمول کیا جاتا ہے اور پہلی حدیث اس احتمال کی تائید بھی کرتی ہے جمال فرمایا فولۇل متا یعنون تھی تھی ہے جمال فرمایا فولۇل متا یعنون تھی تھی تھی ہے جمال فرمایا فولۇل میں تاکہ استان احتمال کی تائید ہم تا تعنون تھی تھی کرتی ہے جمال فرمایا فولۇل میں تعنون تھی تھی تھی کرتی ہے جمال فرمایا فولۇل میں تاکہ کو تا تعنون تھی تھی تا تھی تا تھی کرتی ہے جمال فرمایا فولۇل میں تاکہ کار تھی تاکہ کار تھی تاکہ کار تھی تاکہ کار تھی تاکہ کی تاکہ کیا تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کی تاکہ کار تاکہ کی تاکہ

رضاء لاسخط بعده كأمفهوم

یعنی ایسی رضاجس کے بعد کوئی ناراضتی نہ ہوگی ہے مراد وہ ہے جوایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے کیا آئل الجنتہ اکیوئم آطِلُ کُکُم رِضُوَانِیْ فَلاَ سُخْطُ عَلَیْمُ بَعْدُهُ مِی ہے کہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے کیا آئل الجنتہ اکیوئم آطِلُ کُکُم رِضُوا اِن فَلاَ سُخطُ عَلَیْمُ بَعْدُهُ اَلْهُ سُخطُ عَلَیْمُ بَعْدُ بَعِی اَنْ اِن کے بعد بھی اَبْدُا ہے بعد بھی تمارے لئے اپنی رضاواجب کر آبوں اس کے بعد بھی تم برناراضتی نہ ہوگی۔

حفزت عمرر منی اللہ عنہ سے مروی بھی ای طرح ہے۔ جس کو المستغفری نے الدعوات میں تخریج کیا ہے۔

حضرت ابوالدرداء رمنی الله عنہ سے مردی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب موذن کی اذان سفتے تو یہ دعا پڑھتے اللّم کُربُ کہٰ والدّعُوقِ النّائمَةِ وَالصّلاَقِ الْقَائِمُةِ صَلِّ عَلَى عَنْدُ وَالدَّعُوقِ النّائمةِ وَالدَّعُوقِ النّائمةِ وَالدَّعُوقِ النّائمةِ وَالدَّعُوقِ النّائمةِ وَالدَّعَائمةِ وَالدَّعَامُةِ مَالِيَةً عَلَى مَنْدُون کو سناتے اور علی محمد و مااینے ہم نشینوں کو سناتے اور ضروری فرماتے کہ جواذان سنیں تواس طرح کمیں جواذان سن کر اس طرح کے محاتواس کے ضروری فرماتے کہ جواذان سنیں تواس طرح کمیں جواذان سن کر اس طرح کے محاتواس کے

and a sign of the proper consists of grant or a second or a sign of the sign of a

کئے قیامت کے روز محرصلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہے اس حدیث کو ابن الی عاصم، الطبراني نے الدعاء ، الكبيراور الاوسط ميں تختیج كيا ہے طبراني كى روايت كے الفاظ بيہ ہيں۔

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے تو سے وعا يزهة الله الله الساس وعوت قائمه اور صلاقہ قائمہ کے رب درود جمیج محمہ پر جو تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے اور قیامت کے روز ہمیں اس کی شفاعت میں کر دے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا جو اذان سن كر ايبا كے كا قيامت كے دن اللہ تعالیٰ اسے میری شفاعت میں کر دے گا۔

كَانَ دَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَاسَمِعَ النِّداءَقَالَ اللَّهُمُّ دَبَّ هَٰذِي الدَّعُوَةِ التَّامَةِ والصَّلاَةِ الْعَالِمَةِ صَلِ عَلَى مُحَكِّدِ عَبْدِ كَ دَدَسُوْ لِكَ وَالْجَمَلْنَا فِي شَفَاعَيتِهِ يَوْمَ الْقِيكَامَةِ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ هٰذَاعِنْدَالنِّدَاءِ جَعَلَهُ اللهُ فِي شَفَاعَتِي يَوْمَ الْعِيَامَةِ -

اس روایت میں ایک راوی صدقہ بن عبداللہ اسمین ہے۔

#### تتحقيق لفظ سؤله

سُنول بضم سین مهمله، اور ہمزہ ساکنہ کے ساتھ ہے اس کا معنی ہے حاجت، السُوال التؤله وه ضرورت جس كاانسان سوال كرياس اوريهال مراو شفاعت كبري درجه عليا، مقام محمود ، حوض مورود ، لواء الحمد مخلوق ہے پہلے جنت کا دخول اور اس کے علاوہ کرامات ہیں جنواس دن میں اللہ تعالیٰ نے اسپے نبی تمرم کیلئے تیار کر رکھی ہیں۔ للہ الفصل علی ماانعم حضرت ابن عباس سے مروی فرماتے ہیں۔

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ نَعَالُ أَسَنُّهَ دُأَن لاّ في اذان سي اور پھريد كلمات كے "أُخْمُدُ أَن لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ " مِن كُواى متا بول كه كوئى معبود برحق نهيس سوائے الله وحده لاشریک کے اور محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں،

قَالَ دَسْوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّوَ سَكَّوَ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا جس إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدًا لَا شَرَيْكَ لَهُ وَأَنَّ تُحَمَّنُ أَعَبُدُ لا دَرَسُولُهُ اللّهُمُ صَلِّعَلَىٰ مُحَدِّدَ دَبَلِغَهُ دُرَجَةَ الْوَسِيْلَةِ عِنْدَكَ وأجعننا في شَفَاعَتِه يَوْمَ الْعِيَّامَةِ

and the second of the second o

وَجَبَتْ لَهُ السُّفَاعَةُ.

اے اللہ درود بھیج محمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
اور اپنے پاس وسیلہ کا درجہ عطافرماانسیں اور
ہمیں قیامت کے دن آپ کی شفاعت میں کر
دسلاس کے لئے شفاعت واجب ہے۔

اس صدیث کوالطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ایخی بن عبداللہ بن کیسان ہے جولین الحدیث ہے۔

حضرت ابن مسعود سے مروی ہے۔

قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو مسلمان اذان کھڑا ہوکر سنتا ہے اور پھر تھییر کمتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت اور محمہ صلی الله علیه وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے پھریہ دعا ما تکتا ہے اللہ محمہ صلی الله علیه وسلم کو وسیلہ، فضیلہ عطا فرما آپ کا درجہ اعلیٰ لوگوں میں بنا، آپ کی محبت اپنے درجہ اعلیٰ لوگوں میں بنا، آپ کی محبت اپنے چیدہ لوگوں کے دلوں میں ڈال اور آپ کا ذکر مقربین میں کر دے، تو اس کے لئے ذکر مقربین میں کر دے، تو اس کے لئے قیاست کے دن شفاعت واجب ہے۔

اس حدیث کو الطحاوی ادرالطبرانی نے اور ان کے طریق سے الحافظ عبدالغی نے روایت کیا ہے اس کا بعض حصہ پہلے باب میں آیک طویل حدیث میں گذر چکا ہے۔ حضرت ابو ہرریے و رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

آنَّ دُسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ الله

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب تم مجھ پر درود پڑھ لو تو الله تعالیٰ سے میرے کے وسیلہ طلب کرو پوچھا عمیا یارسول الله وسیله کیا ہے فرمایا جنت میں ایک درجہ ہے جو

and the second of the second o

مرف ایک فخص حاصل کرے گائی امید کرتماہوں کہ وہ میں ہونگا۔

اِلَّ رَجُلُ وَاحِيلُ وَالْحِجُوْاَنَ أَكُونَ اَنَاهُوَ-

اس صدیث کو عبدالرزاق نے اس طرح تخریج کیا ہے مگر ابن ابی عاصم نے مختفرا روایت کیا ہے اس کی سند میں لیٹ ہے، اس حدیث کا پچھ حصہ دوسرے باب میں گذر چکا ہے حضرت انس رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما يا جب آدمى موذن كى اذان سن كربيه وعاماتكم كااك الله، اك اس وعوت تامه اور صلاة قائمه كرب محمد صلى الله عليه وسلم كو ابنا سوال عطا فرما تو ميرى شفاعت اسے حاصل سوال عطا فرما تو ميرى شفاعت اسے حاصل

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَوْدِنُ الْمُووِدِنُ الْمُووِدِنُ الْمُووِدِنُ الْمُووِدِنُ الْمُووِدِنُ الْمُووِدِنُ اللهُ عَوْلِاللَّا عَوْلِالتَّاسَةِ اللهُ عَلَيْهِ اللَّاعَوَلِالتَّاسَةِ وَالطَّلُولِ القَالِمَ المُولُكُ وَالشَّامِ وَالشَامِ وَالشَّامِ وَالشَّامِ وَالشَّامِ وَالشَّامِ وَالشَّامِ وَالشَامِ وَالشَّامِ وَالسَّامِ وَالْمَامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَا

اس حدیث کوالحافظ عبدالغنی المقدی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اس باب کے اوائل میں اقامت کے وقت حضرت حسن سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر ورود پڑھناروایت کیا گیا ہے۔

فائده يخقيق معنى الوسيليه والفضيليه والمقام المحمود

الوسله: - علاء لغت فرماتے ہیں وسلہ سے مراد ہروہ چیز جس کے ذریعے کسی بڑے بادشاہ کا کا قرب حاصل کیا جائے کہا جاتا ہے توسلت ای تقربت اور اس کااطلاق المنزلہ العلیا یعنی بلند

Marfat.com

rank i gran militari i rita da karantari ka

منزل پر بھی ہو تا ہے جیساکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں صراحت ہے فَإِنَّهَا مُنْزِلَةً ' فِی الجنتیر - اور اس کو پہلے مفہوم کی طرف لوٹانا بھی ممکن ہے کیونکہ اس منزل تک پہنچنے والا الله تعالیٰ کے قریب ہو تا ہے۔ پس بیہ اس قربت کی طرح ہے جس کے ذریعے قرب حاصل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَا تَبَغُواْ اِکْیهِ الوَسِیکَةَ پر مفسرین کااختلاف ہے۔ ایک قول بیے ہے کہ اس الوسیلہ ہے مراد قربت ہے، بیہ معنی ابن عباس، مجاہر عطاء اور الفراء ہے حکایت کیا گیا ہے قنادہ فرماتے ہیں اس کامعنی ہے اس کا قرب حاصل کر اس چیز کے سابھے جواہے پہند ہے، ابو عبیدہ نے فرمایا توسلت الیہ تقربت توسلت الیہ کامعنی ہے تقربت ۔ الز مخشری، الواحد اور البغوی کا نیمی پسندیده قول ہے فرمایا الوسیله کمایتوسل به به ای بتقرب من قرابہ او صیغہ اس قول کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر نابھی ہے التوسل الی اللہ تعالیٰ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ووسرا قول میہ ہے کہ الوسیلہ سے مراد المحبت ہے ای شخبتگوالی الله الماور دی ، ابو الفرج نے ابو زید سے میں معنی حکایت کیا ہے یہ بھی پہلے معنی کی طرف راجع ہے۔ القنفيله: يهال اس ہے مراد تمام مخلوق پر بلند و زائد مرتبہ ہے اور بیہ بھی احتال ہے کہ میہ کوئی دوسری منزل ہو یا وسیلہ کی تفسیر ہو۔ المقام المحمود : ۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادِ عَسَیٰ اَنْ مِینَعِیٰک سُرِیک کمُقاماً محموداً ہے ہی مقام محمود مرا دہاں مقام پر کھڑے ہونے والے کی حمر کی جائے اس کااطلاق ہراس کام پر ہو تا ہے جو حمہ و ثنا کا باعث ہو۔ ( عسلٰ ) یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے شخفیق و و توع کیلئے ہو تا ہے ، جیسا کہ ابن عینیہ ہے

اس کی صحت کا قول مردی ہے اور مقام محمود میں اختلاف کیا گیا ہے بعض فرماتے ہیں اس سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر امت کی تصدیق و تکذیب کی گواہی دینا ہے بعض فرماتے ہیں اللہ تعلیہ وسلم کو لواء الحمد اسی مقام پر عطا فرمائے گا اس لئے مقام محمود کما گیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب کو عرش پر بٹھانا ہے ، بعض فرماتے ہیں الکرس پر بٹھانا ہے یہ دونوں مفہوم ابن جوزی نے ایک جماعت سے حکایت کے ہیں۔

بعض فرمایتے ہیں اس مراد الشفاعة ہے کیونکہ ریہ وہ مقام ہے، جس پر اولین و آخرین

and a figure of experience and and selection of the selec

حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حمد کریں ہے۔ اس کی نائید احادیث شفاعت کرتی ہیں الواحدی نے اس پر مفسرین کا جماع خیال کیا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ہیں کہتا ہوں ان اقوال کی صحت کی تقدیر پریہ احتال ان کے منافی نہیں ہے کہ اس مقام پر اجلاس شفاعت کے اذن کی علامت ہو۔ جب آپ بمیٹیس ہے تو اللہ تعالی انہیں لواء حمد عطافرمائے گا آپ اجابت کی گواہی دیں گے۔ اوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ مقام محمود سے مراد شفاعت ہو جیسا کہ مشہور ہے اوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ مقام محمود سے مراد اجلاس ہوجے وسیلہ اور خسیا کہ مشہور ہے اوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ مقام محمود سے مراد اجلاس ہوجے وسیلہ اور خسیا کہ مشہور ہے اوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ مقام محمود سے مراد اجلاس ہوجے وسیلہ اور خسیلہ اور سے تجیبر کیا گیا ہے۔

ابن حیان کی صحیح میں کعب بن مالک رضی اللّٰہ عنہ کی مر فوع حدیث ہے۔

اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا پھر میرارب مجھے سبزلباس عطافرمائے گااس کے بعد جتنا اللہ تعالیٰ جاہے گا اس کی حمہ کروں گابیہ مقام محمود ہے۔

يَبْعَتُ اللهُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

ہمارے شخ فرماتے ہیں قول ندکور سے مراد وہ نناء ہے جو آپ شفاعت سے پہلے کریں گے اور مقام محمود سے مراد ، اس حالت میں جو پچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا اس کا مجموعہ ہے۔ واللہ اعلم۔

حنور نی کریم صلّی اللہ علیہ وسلم کی کئی شفاعتیں ہیں۔ قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ تو تمام لوگوں کیلئے ہوگی آکہ اللہ تعالیٰ انہیں راحت بخشے اس تکلیف ہے جس میں وہ قضاء کے حکم ہے جتلا ہیں۔ یہ وہ مقام محمود ہے جس میں اولین و آخرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے ، ایک شفاعت ان کے لئے ہوگی جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہونے۔ ایک شفاعت ان مجرموں کیلئے جو اپ گناہوں کے سبب دوزخ میں واخل ہونے ہو گئے۔ ایک شفاعت ان مجرموں کیلئے جو اپ گناہوں کے سبب دوزخ میں واخل ہونے کھر نکال لئے جائمیں گے ، ایک شفاعت ان لوگوں کیلئے جو دوزخ کے مستحق قو ہو چکے ہونے گئے۔ گر شفاعت سے اس میں داخل نہ ہونے۔

ایک شفاعت جنتیوں کیلئے ان کے درجات بلند کرنے کیلئے ہوگی پھر ہرایک کو اپنے مرتبہ کے مطابق مقام دیا جائے گا۔ ایک شفاعت اس کے لئے ہوگی جو مدینہ طبیبہ میں فوت ہوگا

اس کے لئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرے گا، جنت کا دروازہ کھولئے کیلئے بھی آپ شفاعت فرائیں گے، جیسا کہ مسلم نے روایت کیا ہے ایک شفاعت اس کیئے ہو مؤذن کا جواب دے گا۔ ان کفار کیلئے شفاعت ہوگی جنہوں نے حضور علیہ العسلوۃ والسلام کی خدمت کی ہوگی یاان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سمی فتم کی خدمت صادر ہوئی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ پہلی دو شفاعت میں انبیاء علما اور اولیاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوں النودی نے الروضہ میں بی کما ہے پہلی کے متعلق تو امت کے کسی فرقہ کا شریک ہوں النودی نے الروضہ میں بی کما ہے پہلی کے متعلق تو امت کے کسی فرقہ کا اختلاف وا نکار نہیں ہے۔ اس طرح چھٹی کے وقوع میں بھی کوئی خلاف نہیں ہے معزلہ نے دوسری اور تیسری کا مطلق ا نکار کیا ہے لیکن اہل سنت کا اس کے متعلق اخبار کیڑہ وار د ہونے کی وجہ ہے ، اس کی قبولیت پراتفاق ہے ، اے پڑھنے والے ، اپ نبی کریم صلی اللہ بونے والے ان اس کے متعلق اخبار کیڑہ وار د موسلم پر درود پڑھنے اور ان کے لئے وسلم کے صوال کیلئے جلدی کر، اس کے ساتھ تو مسلم پر درود پڑھنے اور ان کے لئے وسلم کے سوال کیلئے جلدی کر، اس کے ساتھ تو فضیلت کی انتہا کو پالے گا، اور اذان کے بعداس مقام سے غافل نہ ہو کیونکہ اس کے واسطہ ضاعت حاصل ہوگی۔ علیہ افضل العملاۃ والسلام۔

اگریہ سوال کیا جائے کہ وسیلہ کے سائل اور مدینہ طیبہ کی گرمی پر صبر کر ہے والے کو شفاعت کے ساتھ کیو نکر خاص کیا گیا ہے حالا نکہ آپ کی شفاعت تو عام ہے اور اسے امت کیلئے محفوظ کیا گیا ہے ، جواب یہ ہے کہ گنٹ گئ شفیرہ او شفیقا میں او شک کیلئے نہیں ہے کیو نکہ دوسر سے قصہ کی روایت پر صحابہ کرام ضوان اللہ علیہم اجہ عین کی ایک جماعت کا اتفاق ہے اس طرح شک پر ان کا متفق ہونا بعید از عقل ہے بلکہ یماں او یا تو تقیم کیلئے ہے یعنی بعض اہل مدینہ کیلئے شہید اور باتی کیلئے شفیق میونگا یا گئرگاروں کیلئے شفیع اور فرمانبرداروں کیلئے شہید ہونگا یا یہ مطلب ہے کہ جو آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر فوت ہوئے ان کے لئے شہید اور جو بعد میں فوت ہوئے ان کے لئے شہید اور جو بعد میں فوت ہوئے ان کے لئے شمید اور جو بعد میں فوت ہوئے ان کے لئے شمید اور جو بعد میں فوت ہوئے ان کے لئے شمید اور جو بعد میں فوت ہوئے ان کے لئے شمید اور جو بعد میں فوت ہوئے ان کے لئے شمید اور جو بعد میں فوت ہوئے ان کے لئے شمید اور جو معد میں فوت ہوئے ان کے لئے شمید اور جو معد میں فوت ہوئے ان کے لئے شمید اور جو معد میں فوت ہوئے میں کی تقیما سے معد کے شمید اور جو معد میں فرایا ہوئے میں کی تقیما سے معد خصوصیت زائدہ ہوئے یاس کے علاوہ بھی کی تقیما سے مداء احد کے متعلق فرمایا

and a sign of the green and and the section is a second section.

اً نَا شَهِيدُ عَلَىٰ مَهُومُ لَاءِ بيه شهادت ان كے لئے مخصوص ہو كى بيه ايك فضيلت، مزيت اور منزلت ہے جو اللہ تعانیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے یا یمان او جمعنی واو ہے بیعنی آب صلی الله علیه وسلم مدینه طیبه میں سختی بر داشت کرنے دالوں کیلئے شفیع اور شہید ہوئے۔ جو کہتے ہیں کہ اوٹنک کیلئے ہیں اگر صحیح لفظ شہید ہو تو پھر کوئی اعتراض وار د نہیں ہو آ کیونکہ دوسرے لوگوں کیلئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت خاص ہے اس پر بیہ زائد ہے اور اگر شفیعا کالفظ ہوتو پھراس شفاعت کے ساتھ اہل مدینہ کا خاص کر تاایک دوسری شفاعت پر محمول ہو گا جوامت کو آگ کے عذاب سے نکا لنے کیلئے شفاعت عامہ ہے علاوہ ہوگی اور بعض کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفاعت سے معافی ملے گی ، اس طرح کسی کے در جات میں اضافہ ہوگا۔ نیکیوں میں کئی گنااضافہ کر دیا جائے گایا عرش کے بیچے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بعض کو عزت و کرامت سے نوازے گا یا برزخ میں منابر بران کو بٹھایا جائے گا یا جنت میں جلدی بھیجے جائیں گے ، اس کے علاوہ بعض کو مخصوص کرا مات سے نوا زا جائے گا۔ یہ تمام حضور علیہ الصلوة والسلام کی شفاعت مخصوصه کی صورتیں ہیں۔ قاضی عیاض رحمته الله علیہ نے بیہ صورتیں ذکر کی ہیں جن کو میں نے ملخصا نقل کیاہے ان کا بیہ کلام تحقیق کی انتها ہے۔ بیہ بھی احتمال ہے کہ اہل مدینہ کو مخصوص کرنے میں بیہ بشارت ہو کہ مدینہ کی گرمی پر صبر کر کے رہنے والااسلام پر مرے گااور وہ اہل شفاعت ہے ہو گا، وہاللہ التوفیق پس جب بیہ بات ثابت ہو گئی تو وسیلہ کاسوال بھی ان امور سے ہو گاجو مئو کداور جن كااہتمام متعین ہے كيونكمه حضور عليه الصلؤة والسلام كاارشاد ہے سَلَوْا اللّٰهُ إِيَّ ٱلْوَسِيكَةُ كه میرے لئے اللہ تعالیٰ ہے وسیلہ کا سوال کرو ممر ہمارے شیخ وسیلہ کی دعا کو اذان کے بعد کے سائھ خاص کرتے ہیں اور مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں۔ فاللہ اعلم۔

# اذان کے بعد مئوذنوں نے جونئی چیزا بیجاد کی ہے

تکملہ: ۔ اذان دینے والوں نے صبح اور جمعہ کی اذان کے علاوہ پانچوں فرائض کی اذان کے

بعدر سول الله صلی الله علیه وسلم پر صلاقه و سلام شروع کر دیا۔ ممر صبح اور جمعه کی ازانوں ے پہلے صلاقہ و سلام پڑھتے تھے ممر مغرب کی اذان کے بعد یا پہلے وقت کے تنگ ہونے کی وجه ہے صلاقہ و سلام نہ پڑھتے تھے اس کی ابتداء انسلطان الناصر صلاح الدین ابو المنظفر یوسف بن ایوب کے زمانہ ہمیں۔ اس کے حکم سے ہوئی۔ اس سے پہلے جب الحاکم بن العزيز قبل ہوا تواس كى بهن ست الملك نے تحكم دياكه اس كے بيٹے انظام رير سلام يڑھا جائے تواس پر السلام علی الامام انظا ہر کے الفاظ سے سلام پڑھا جا آتھا۔ پھر تمام خانیاء پر سلام یر ها جا تار با حتی که صلاح الدین ندکور نے اس کو بند کر دا بلاے جزائے خیر عطا ہو۔ صلاۃ و سلام کے مستحب یا مکروہ یا بدعت یا مشروع ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے ، اس کے مستحب ہونے پر وَافْعَلُوا الخيرُ (نيكى كرو) كے فرمان اللي سے استدلال كيا كيا ہے۔ يہ بات معلوم ب کہ صلاقہ و سلام اجل القرمات ہے ہے، خصوصا احادیث اس پر برا نگیختہ کرنے کے متعلق کثرت سے وار دہیں (مثلًا) اذان کے بعد دعاکی قصل میں رات کے تاخری تیسرے حصہ میں اور فجرکے قرب میں صلاۃ وسلام بڑھنے کا ذکر ٹاکید کے ساتھ گذرا ہے درست بات رہے کہ رہے برعت حسنہ ہے، صلاۃ وسلام پڑھنے والے کواس کی حسن نبیت کی وجہ ے اجر ملے گا۔ حضرت ابن سل مالکی کی کتاب الاحکام میں رات کے آخری ثلث میں موذنین کی تنبیج میں اختلاف حکایت کیا گیا ہے اور منع کرنے کی وجہ رہے کہ موذن سونے وا اوں کو تنگ کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کیلئے بنایا ہے۔ اس وجہ میں نظر

جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

## يردرود بهجنا

امام شافعی رحمته الله علیه فرماتے بین نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر دروز پژشنا ہر حاات بیں پیند کر تاہوں مگر جمعه کے دن اور جمعه کی رات کو بہت زیاد ، پیند کرتا : وال -چوشے باب میں اس کے متعلق، حضرت ابو ہریرہ ، انس بن مالک، اوس بن اوس ، اب امامه، ابی الدرداء ، ابی مسعود ، عمر بن الخطاب ، ابنه عبدالله الحس البصری ، خالد بن

rene e gregoria de la grando de la compansión de la grando de la grando de la grando de la grando de la grando

معدان ، یزید الرقاشی اور ابن شماب کی احادیث واضح طور پر مگذر پھی ہیں۔ یہاں ہم د دبارہ ان کا ذکر نہیں کرتے۔

حضرت ابو ذرالغفاری رضی الله عنه ہے مروی ہے۔

آتَ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِأْ قَى ْ صَلَا يَعْدُ دَلَهُ ذَنْبُ مِا حُتَى

ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو قَالَ مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ يَوْمَ الْمُجْمُعَةِ فَي صَحْصَ جمعه كے دن مجھ پر دو مومرتبہ درود بھیج کا اس کے دو سو سال کے مخناہ بخش دیئے جائیں گے۔

اس حدیث کو دیلمی نے تخریج کیا ہے اور پیسیجے نہیں ہے۔

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها ہے مردی ہے فرماتی ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا جو جمعه کے دن مجھ پر درود بھیج گا قیامت کے دن اس کی شفاعت میری اوپر ہوگی۔

قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ عَ مَنْ صَلَّى عَلَى كَدْمَ الْجُمْعَةِ حَسَانَ شَفَاعَتُهُ لَهُ عِنْدِى يَوْمُ الْقِيَامَةِ \_

اس حدیث کو بھی دیلمی نے تخریج کیا ہے

حضرت انس رضی الله عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں۔

قَالَ دَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحضيرُ وَاالصَّلَاةَ عَلَىٰ كَذِمَ الجِمُعُ تَهِ فَانَّهُ أَتَا فِي جِبْرِيْلُ أَيْظًا عَنْ دَيْهِ عَذَّ وَحَبَلَ فَعَالَ مَاعَلَى الْاَدْضِ مِينَ مُسُلِمِ لُصِلِّ عَكَيْكُ مَدَّةً وَاحِدَةً اِلاَصَلِيَّتُ ٱنَا وَمَلَا يِّكَنِيْ عَلَيْهِ

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جمعه کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جريل ابھى ابھى رب تعالى كاپيغام لائے ہيں کہ جو مسلمان سطح : مین پر ایک دفعہ آپ پر درود بھیجے گامیں اور میرے فرشتے اس پر دس مرتبہ درود تجیجیں گے۔

نہیں۔ مندرجہ الفاظ میں بھی مروی ہے۔

مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کٹرت ہے ٱكْنَرُواعَلَى مِنَ الصَّلَايَ كَذِمَ الْجُمْعَةِ وَلَيْكُ فِي الْجُمْعَةِ مِنْ فَعَلَ ذَالِكَ كُنْتُ درود تجیجو، جو ایبا کرے گا قیامت کے دن

သက္မေနေနေနေတည်း မြေသည်းသည်။ ၁၈ ၁ သည်။ မေတာ့ လုပ်လို့မှာ ၁ ရက်နှိန် အများသည် သည် ရေမေနေတွ

لَهُ شَيهِيْ الْمُدْ شَفِيْعُ الْمِي النِّعِيامَةِ - مِن اس كاكواه اور شفيع مو نكا-

ابن بھکوال نے ان سے صرف بد لفظ روایت کئے ہیں۔

جمعہ کے روز مجھ بر شکثرت سے درود مجھیجو۔

كُلُورُوْ الصَّلَاةَ عَلَىٰ يَعِم الْحُبُمُعَةِ

ووسرے باب کے اوائل میں بھی اس طرح کی حدیث گذر چکی ہے۔

ضعیف سند کے ساتھ الکامل لابن عدی میں بیہ لفظ ہیں۔

جمعہ کے دن مجھ ہر کثرت سے درود تجیجو تمهارے درود مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں۔

آك يُزُوُوا مِنَ الصَّلَا يُعْ عَلَىٰ كِيوْمَ الجُنْعَةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُ مُ تَعُرُكُ مُ تَعُدُرَضَ عَلَى َّدِ

حضرت انس رمنی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت فرماتے ہیں

جس نے مجھ پر جمعہ کے دن اسی مرتبہ درود یردھا اس کے اللہ تعالیٰ اسی سال کے عمناہ معاف فرما دے گا ہوجھا گیا یار سول اللہ آپ یر کیسے درود بڑھا جائے آپ نے فرمایا یوں بره هو اَللَّهُمُّ صُلِلٌ عَلَى مُحَدُّ عُنبِرِكَ وَبُبِتَيَكَ ﴿ وَ مُبتَيَكَ ﴿ وَ مُبتَيَكَ ﴿ وَا رُ شُولکِ النِّی الاّتِی الاّتِی اس کو ایک مرتبه شار

مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ كَوْمَ الْجِهُمُ كَافِ ثُمَانِ ثِنَ مَرَّةً عَفَدَاللهُ لَهُ ذُنْوُبُ ثَمَانِينَ عَامًا فَقِيْلَ لَهُ يَادُسُولَ اللَّهِ كَيُفَ الصَّلَوْةُ عَكَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اللَّهُ مُ صَلِّحَلَى مُحَيِّدِ عَبْدِكَ وَنَبِيْكُ وَرُسُولِكُ

کیا جائے۔

اس حدیث کوالخطیب نے تخریج کیا ہے اور ابن الجوزی نے اسے ضعیف احادیث میں ذکر کیا

ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا جو جمعه کے دن مجھ پر ہزار مرتبہ درود پڑھے گاجنت میں اپنا ٹھکانا و مکھے کر فوت ہو گا۔

حضرت انس سے ہی مروی ہے فرماتے ہیں۔ تال دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ فِي يَدْمِ الْجَمُعُةِ ٱلْفَ مَدَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَىٰ مَعْعَدَهُ فِي

سے ذکر سے بغیر گذر پی ہے، مند الفردوس میں اس کی نسبت نسائی کی طرف کی ہے انہی الفاظ کے ساتھ ، ممریہ وہم ہے۔

rene i grande Elegrador dos sos deligios o elegrador o deligio en deligio elegrador de la deligio elegrador de la deligio elegrador de la deligio elegra

حسرت انس سے ہی مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا۔

جو ہر جمعہ کو مجھ پر چالیس مرتبہ درود بھیج گا الله تعالی اس کے جالیس سال کے مناہ معاف فرمائے مگااور جس نے ایک مرتبہ مجھے پر درود بھیجااور قبول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ای سال کے مناہ معاف فرمائے گا جس نے يوري سورت قل ہواللہ احد يردهي اللہ تعالى اس کے لئے جنم کی بھڑکتی آگ پر ایک منارہ بنادے گاحتی کہ وہ اس آگ ہے گذر جائے گا

مَنْ صَلَىٰ عَلَىٰ مَدَّ لَا يَىٰ حَكُل بَذِم جُمْعَتَ إِدَبَعِينَ مَرَةً عَكَاللَّهُ عَنْهُ ذُنُونِ مَا زَبُعِيْنَ سَنَةً وَمَنْ صَلَّى عَلَىٰ مَدَّةً واحِدَةً فَتُشْتِلَتْ مِنْهُ كَااللَّهُ عَنْهُ ذُنُوْبَ ثَمَانِينَ سَنَهُ وَمَنْ قَرَءَ ذُلُ مُوَاللَّهُ أَحَدُّ حَتَّى خَمَّ اَلسُّوْرَةَ بَنِي اللهُ لَهُ مُنَارَاً فِي جَسْدِ جَهَنَّمَ حَتَّى يُجَادِزَ الجَهُرَ

اس حدیث کو انتیمی نے اپنی الترغیب میں ابو الشیخ ابن حبان نے اپنے بعض اجزاء میں الدیلمی نے ان کے طریق سے اپنی مندمیں تخریج کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔ یمی حدیث مندر جہ ذیل الفاظ میں مرفوعاً ذکر ہے مگر اس کی اصل پر مجھے آگاہی نہیں ہوئی۔

مَن صَلَّىٰ عَلَىٰ بَوْمَ الْجُنْعَةِ مِائِنَةً جس نے مجھ ير جعہ كے ون سو مرتبہ وروو یر مطاللہ تعالیٰ اس کے اس سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔

صَلَاةٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ خَطِيْتُ مُ ثَمَامِنِ يُنَ حَامًا ـ

اس کے ایک راوی نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم کو دیکھااور آپ صلی الله علیه وسلم پر اس حدیث کو پیش کیاتو آپ صلی الله علیه وسلم نے تقدیق فرمائی واللہ اعلم۔ ایک دوسری روایت میں اس کی مثل ہے اور یہ الفاظ

جس نے مجھ پر سو مرتبہ جمعہ کی رات درود یڑھا اس کی ہیں سال کی خطائیں معاف کر وی جائیں تی۔ وَمَنْ صَلَّى عَلَىَّ لَيُلَةُ الْجُنْعَةِ مِاثَةً مَدّة إغُفِدُلُه مُطَيْثَةُ عِشْرِيْنَ

ظاہرا*س کی عدم صحت ہے۔* 

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے زیربن وہسب کو فرمایا اے زید جمعہ کے دن حضور نبی

and the second of the second o

کریم صلی انته علیه وسلم پرتبھی بزار مرتبه درود تھیجنے کو تڑک نه کرنااوریه ان الفاظ میں پڑھنا اللههم صل علی محید النبی الا می

اس کو اتیمی نے الترغیب میں روایت کیا ہے اور اس کی سند میں زمی ہے

حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

خمیس کے روز اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے بھیجتا ہے

جن کے پاس جاندی کے دفتر اور سونے کی قلمیں ہوتی ہیں وہ خمیس کے دن اور جمعہ کی

رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْحَبِينِ بِعَتَ اللهُ الْمُحْفِثُ مِنْ وَمُ الْحَبِينِ بِعَتَ اللهُ الْمُحْفِثُ مِنْ وَهُ مَصْحُفِثُ مِنْ وَهُ مِنْ وَمُ الْمُؤْمِنِ وَمُ الْمُؤْمِنُ وَمُ الْمُؤْمِنِ وَمُ الْمُؤْمِنُ وَمُ الْمُؤْمِنِ وَمُ الْمُؤْمِنِ والْمُؤْمِنُ وَمُ الْمُؤْمِنُ وَمُ الْمُؤْمِنُ وَمُ الْمُؤْمِنُ والْمُؤْمِنُ وَمُ الْمُؤْمِنُ وَمُ الْمُؤْمِنُ وَمُ مُنْ الْمُؤْمِنُ وَمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ والْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ مُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ مُنْ وَالْ

اس حدیث کوابن بشکوال نے تخریج کیا ہے اور اس کی سند میں ایک ایساراوی ہے جسے میں سیس جانتا۔

حضرت جعفرالصادق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں خمیس کے دن عصر کے وقت اللہ تعالیٰ آسان سے زمین پر فرشتے اتارتے ہیں جن کے ساتھ چاندی کے دفتراور سونے کی قلمیں ہوتی ہیں، وہ اس دن اور دوسرے دن کی رات سورج کے غروب ہونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود کو لکھتے رہجے ہیں۔ یہ خبرالمجد اللغوی نے ذکر کی ہے، میں ابھی تک اس کی سند پر آگاہ نہیں ہوا۔

حضرت علی رصنی الله عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کے بچھ فرشتے ہیں جونور سے بیدائے گئے ہیں وہ صرف جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن زمیں پر اتر تے ہیں ان کے ہاتھوں میں سونے رمیں پر اتر تے ہیں ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھا جا آاس کو لکھتے ہیں۔

اس حدیث کوالدیلمی نے تخ بیج کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔

and the first of the first of the same of

حضرت ابن عباس رضی الله عنه ہے مروی ہے فرماتے ہیں۔

مَمِعْتَ نَبِيتِكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمْ مِي فِي مِن اللهِ عليه وسَلَّم يَقُوُلُ أَكُرُونُوا الصَّلَوَةَ عَلَى نَبِيكُمْ فِ كُورِ فراتِ ساكه اين نبي كريم صلى الله عليه وسلم ہر جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کثرت

اللَّيْكَةِ العُنْدَّاءِ وَالْبَيْوِمِ الأَذْهُدِ.

ے درود پڑھاکرو۔

اس حدیث کو بہتی نے روایت کیا ہے بھی حدیث حضرت عمر سے مروی ہے انسلفی نے اسے تخریج کیا ہے اس کی سند میں قاسم الملطی ہے جو کذاب ہے حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اسی کی مثل مروی ہے ایک روایت میں ہے۔

اَكُنْورُ وَامِنَ الصَّلَوْقِيعَلَى فِي الكَيْلَةِ العَدَاكِوَانَ جمعه كى رات مجھ يركثرت سے درود يرماكرو

صَلَاتَكُمْ تَعْدُضَ عَلَى يَعْنِي كَيْلَةَ الجُنعَةِ - تمهارا درود مجه يربيش كياجا آب-

اس مدیث کو صاحب الشرف نے ذکر کیا ہے۔

حضرت ابو ہررے و رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

الصَّلَا يَعَلَىٰ نُوْرُحُ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَنْ صَلَّى عَلَىٰ كَيِدُمَ الْجُنْعُةِ وَثَمَانِ يَنَ مَدَّعَ غُفِرَتْ لَهُ ذُلُوبُ ثَمَانِيْنَ عَامًا -

مجھ پر درود پڑھنا میل صراط کا نور ہے اور جو جمعہ کے دن مجھ پر اس مرتبہ درود پڑھے گا اس کے اس سال کے محناہ معاف کر دیئے

اس حدَیث کو ابن شاہین نے الافرا د وغیر ہا میں، ابن بشکوال نے ان کے طریق ہے، ابو الشیخ اور اُلفیاء نے دار قطنی کے طریق سے الافراد میں، الدیلمی نے مندالفردوس میں اور ابو تعیم نے روایت کیا ہے اس کی سند ضعیف ہے الضعفاء میں الاز دی نے حضرت ابو ہریر ہ کی حدیث ایک دوسرے طریق سے نقل کی ہے تمراس کی سند بھی ضعیف ہے ابو سعید نے شرف المصطفیٰ میں حدیث انس سے تخریج کیا ہے۔

ابن بشکوال نے حدیث ابو ہررہ کے بیہ لفظ بھی روایت کئے ہیں۔

مَنْ صَلَّى صَلَّادَةَ العَصْرِمِنْ يَوْمِ الْجُنْعَةِ جَسَ نَ جَعَدَى نماز عصر يرهى اور اين جكه

one. Programije sambo pro se obseku Bosovstva se boše samo postene po

دُتَالُ مَّنْلَاثُ يَقُوْمَ مِنْ مِكَانِهِ اللَّهُمَّ مَنْ مِكَانِهِ اللَّهُمَّ مَنَ لِمَالِحُهُ النَّبِيِّ الْاُنِيِّ وَعَلَى آلِهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَائِلُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنَائِلُ اللَّهُ مُنَافِقُ مَنْ اللَّهُ مُنَافِقًا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

ے اٹھنے سے پہلے ہید درود پڑھااللم صل علی محد النبی الای و علی آلہ و سلم تسلیمااسی مرتبہ پڑھاتواس کے اس سال کے ممناہ معاف کئے جائمیں سے اور اس کے لئے اس سال کی عبادت کا تواب لکھا جائے گا۔

ای طرح حفرت سل سے مروی ہے جیسا کہ آگے آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً مروی ہے جس کی اصل پر مجھے واتفیت نہیں ہوئی۔

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا موئی کو نجی
بنایا، اور مجھے حبیب بنایا پھر فرمایا مجھے اپنی
عزت و جلال کی قتم میں اپنے حبیب کو اپنی
خلیل و نجی پر ترجیح دو نگا پس جو اس پر جمعہ کی
رات اسی مرتبہ درود بھیج گا اس کے دو سو
سال پہلے اور دو سوسال پچھلے گناہ معاف کر
دیئے جائم گے۔

میں اس حدیث کو غیر صحیح گمان کر تا ہوں۔ واللہ الموفق دار قطنی نے مرفوعاً مندر جہ ذیل الفاظ میں روایت کی ہے۔

مَنْ صَلَىٰ عَلَىٰ يَعُمَ الْجُمُعُة فِنْمَانِيْنَ مَرَةً عَفَرَاللهُ لَهُ ذُنُوبَ أَذَرَ إِنْ يَنْ سَنَةً قِنِلَ عَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ عَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ تَعَوُّلُ اللهُمُ مَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَكِّدًا عَبْدِكَ وَنَبِينَكَ وَرُسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُرْتِيِّ -

جس نے جمعہ کے روز اسی مرتبہ مجھ پر دررد
پڑھااللہ اس کے اسی سال کے گناہ معاف
فرمائے گا عرض کی گئی یار سول اللہ آپ پر
درود کیسے پڑھیں فرمایا اللہم صل علی محمہ
عبدک ونبیب و رسولک النبی الای ۔ اور
ایک گرہ شار کرو۔

میں کہتا ہوں **العراقی** نے اس کو حسن فرما یا اور اس سے قبل ابو عبدا للہ بن النعمان نے حسن کما ہے۔ یہ نظری مختاج ہے ، اسی طرح حدیث انس قریب ہی گذری ہے۔

and the second of the second o

حفرت صفوان بن سلیم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةُ وَلَيْلَةُ الجُنْعَةِ بِصِيحِهِ كَ ون اور رات آئے و محصر کثرت ہے درود پر هاکرو۔

<u>نَاكُنْوُوُ الطَّلَاثَةَ عَلَىٰ ٓ ـ</u>

امام شانعی نے تخریج کی ہے اور پیہ مرسل ہے۔ حئرت علیٰ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے فرمایا

جس نے جمعہ کے دن سو مرتبہ نبی کریم صلی الله عليه وسلم ير درود برهاوه قيامت كه دن اینے ساتھ ایک ایبانور لے کر آئے گااگر اسے تمام مخلوق ہر تقسیم کیا جائے تو کافی

مَنْ صَلَّىٰ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُنْعَةُ مِاثَةُ مُسَرَّةً خِاءَ يَوْمَ الْقِيَامَ تِي مَعَلَىٰ نُوُدُ كُو تُسِيِّمَ ذَالِكَ النُّودُبِينَ الْحَالَقِ كُلِمِهِمْ لَوَسَعَهُمْ.

اس مدیث کوابو تغیم نے الحلیہ میں مخرج کیا ہے۔ حضرت سل بن عبدالله ہے مروی ہے فرمایا۔

> مَنْ تَالَ فِي يَوْمِ الْجِهُمْ عَلَيْ يَعُدُ الْعَصْرِ اللهم مَصَلِ عَلَى حَجُدُ النِّبِيِّ الْأَبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِمْ ثَمَانِيْنَ مَرَّةً عَفِرِتَ لَهُ دُنُوْتُ ثَمَّايِنِينَ عَامَّا۔

جس نے جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد ہے درود ٨٠ مرتبه پرها اَللَّهُمْ صُلِ عَلَى مُحَمِّهِ النِّبِيّ الْاقِيّ وُعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ نَوَاسِ كَ اللَّهِ مَالَ كَحُ محمناہ معاف کر دیئے جائیں گئے۔

اس حدیث کوابن بشکوال نے روابیت کیاہے ، اسی مفہوم کی حدیث ابو ہربر ہ ابھی گذر پھی

ے حضرت انس سے مرفوعاً مروی ہے۔ مَنْ صَلَّى عَلَى كَبُومُ الْجُهُمُ عَلَى كَالَحُكُمُ عَلَى كَالْحُكُمُ عَلَى كَالْحُكُمُ عَلَى كَالْحُكُمُ كَ وَاحِدَةً حَمِّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُلَائِكُتُهُ ٱلْفَ ٱلْفَ صَلَاةِ وَكُتِبَ لَهُ ٱلْفُ ٱلْفُ حَسَنَةِ وَحُطَّ عَنْهُ ٱلْفُ ٱلْفُ ٱلْفُ خَطِئتُهِ وَدُفِعَ لَهُ ٱلْفُ ٱلْفُ اَلْفُ دَنجَةٍ فِالْجَنَّةِ.

جو جمعہ کے دن مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے لا کھ مرتبہ درود بھیجیں گے اور اس کی ایک لا کھ نیکیاں تکھی جائیں گی اور آیا۔ لاکھ خطائیں معاف ہو جائیں گی اور اس کے لاکھ درجات جنت میں بلند کئے جائیں گے۔

and the second of the second o

مجھے اس کی سند پر آگابی نمیں ہوئی میں اس کو غیر صحیح گمان کر تا ہو بلکہ اس کے بطلان کا یقین رکھ تا ہوں ۔

ابو عبدالرحمٰن المقری سے مروی ہے فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پنجی ہے کہ خلاو بن کثیر نزع کی حالت میں بتھے، ان کے تکئے کے بنچ ایک کاغذ کا نکڑا پا یا گیا جس پر یہ لکھا تھا بزہ براء ق من النار لخلاد بن کثیر یہ خلاو بن کثیر کے لئے آگ سے نجات کا بروانہ ہے لوگوں نے اس کے محمر والوں سے اس کا عمل پوچھا تو انہوں نے بتا یا کہ بیہ ہر جمعہ کو ہزار مرتبہ درود پڑھتا تھا۔ اَللَّهُمُ صَلِّ النَّبِی اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

گذشتہ حدیث میں روایت ہو چکا ہے کہ

مَنْ صَلَّى عَلَىٰ يَوْمَ الْمُجُمُعَةِ الْفَ مَذَةِ لَمْ يَمُتُ حَتَىٰ يَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجِنَةِ \_

جس نے مجھ پر جمعہ کے روز ہزار مرتبہ درود پڑھا وہ جنت میں اپنا ٹھکانا دیکھ کر نوت ہوگا۔

ابن النعمان وغیرہ نے ذکر کی ہے، مجھے اس کی سند پر آگاہی نہیں ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے انہوں نے لکھا کہ جمعہ کے دن علم کو پھیلاؤ علم کی آفت نسیان ہے اور جمعہ کے دن علم کو بھیلاؤ علم کی آفت نسیان ہے اور جمعہ کے دن کثرت سے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیجو۔

اس اثر کو ابن وضاح ، ان کے طریق سے ابن بشکوال ، اور انتمیری روایت کیا ہے ابن بشکوال نے ابن وضاح کے طریق سے میہ الفاظ روایت کئے ہیں۔

المَعْنَى انّهُ مَنْ قَالَ عَشِينَ فَحَدِيهِ المُعْوَالُحُوامِ المُعْفَرِ اللّهُمْ دَبُ الشَّهُ وَالْحُوامِ وَالْمُرْكِنِ وَالْمُعُوالُحُوامِ وَالْمُرْكِنِ وَالْمُعُنَامِ وَالْمُرْكِنِ وَالْمُعُنَامِ وَالْمُرْكِنِ وَالْمُعُنَامِ وَالْمُرْكِنِ وَالْمُعْمَلُ اللّهُ مُتَكَامِ وَمُرْحَحُمَتُ اللّهُ مَتَكَامُ وَاللّهُ مُتَكَامِ وَمُرْحَحُمُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُتَكَامِ وَمُرْحَدُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُتَكَامِ وَمُرْحَدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُتَكَامِ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّمُواللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّمُ

مجھے یہ خبرہینی ہے کہ جو نماز عصر کے بعد خمیس کی شام کو یہ پڑھتا ہے اللم رب الشرالحرام النے اللہ مرب الشرالحرام رب النہ، اے حرمت والے ممینہ کے رب اے مزدلفہ، رکن یمانی مقام ابراہیم. طلت و حرمت کے رب میری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پنچا تو اللہ تعالی میں اللہ علیہ وسلم کو سلام پنچا تو اللہ تعالی عرض کرتا ہے حضور! فلاں محمص فلاں کا بیٹا عرض کرتا ہے حضور! فلاں محمص فلاں کا بیٹا عرض کرتا ہے حضور! فلاں محمص فلاں کا بیٹا عرض کرتا ہے حضور! فلاں محمص فلاں کا بیٹا

energy of Beginson in Constitution was a Dalling of Discount to Salar was

آپ کوسلام عرض کر رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے

> مَامِنَ مُوْمِنِ يُصَلِّي لَيْكَةَ الْجِبْعَةِ الكَعَتَيْنِ يَقْدَءْ فِي كُلِّ دَكْعَتِهِ بَعْدَ الفايحة خنسا وعشيرتين مستزلا قُلُ مُوَاللَّهُ ٱحَدُثُمَّ كَنْمُ كَيْقُولُ ٱلْفَكَمَرَّةِ صَلَّى اللهُ عَلَى حَكَدُ النَّبِيِّ الأُرْمِيِّ مَفَالَّهُ لايتِعُ الجُهُعَةَ العَابِلَةَ حَتَّ يَدَانِيْ فِي الْمُسَامِ وَصَنْ دَا فِي مُعَفَدا لِلَّهُ

جو مومن جمعه کی رات دو رکعت اس طرح یڑھے کہ ہر رکعت میں ۲۵ مرتبہ قل ھواللہ احد، سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے، پھر ہزار مرتبہ يد درود يره اللهم صل على محد النبي الامي-تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گااور جو میری زیارت کرے کا اللہ تعالی اس کے سمناہ معاف فرما

اس حدیث کو ابو مویٰ المدنی نے تخریج کیا ہے اور بیہ سیج نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس ے مرفوعاً مروی ہے جس کی سند پر مجھے آگاہی نہیں ہوئی۔

يَا دَائِمُ الْفَصَلِ عَلَى الْكَرِيَّةِ يَا بَاسِطَ الْيَدَايُنِ بِالْعَطِيَّةِ يَاصَاحِبَ الْمُواهِبَ السِّنينَة صلى على مُحَدَّد خير الودى بالتجيّنة واغفي لكناكاة االعثلي فيت هُ فِي فِهِ الْعَيْشَيِّةِ كُتُتُ اللَّهُ لَهُ عَذَّ وَجُلَّ مِاثَةَ الْعَنِ الْفِ حَسَنَةِ وَعَاعَنَهُ مِاتُكَةُ الْعَنِ الْعَنِ مِيْنَةِ وَدُفَعَ كُهُ مِاثَةَ ٱلَّفِ ٱلْعَبِ دَلَجَةٍ فَإِذَا كَانَ يَدْمُ العِيَامَةِ ذَاحَهُ إِبْرَاهِيْمِ الْحَلِيلُ فِي تُكْتِيهِ -

مَنْ قَالَ لَيْلَةً الْجُنْعُة فِي عَشَّرُ مُدَوَّاتِ عِوجِعه كَارات وس مرتبه به كلمات اواكرے کا اے اپنی مخلوق پر ہمیشہ فضل فرمانے والے اے اینے انعامات کے ساتھ اینے دونوں ہاتھ پھیلانے والے، اے شاندار مریانیوں کے مالک، درود بھیج اپنے حبیب محمد پر جو تمام مخلوق سے بمترین ہیں اور بخش دے ہمیں اے بلندیوں کے مالک اس عشاکے وفت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کروز نيكيال لكھے كا، كرور مناه معاف فرمائے كا، اور كروژ درجات بلند فرائے كاجب قيامت کا دن ہوگا ابراہیم خلیل اللہ اس کے تبہ میں

and when the first of the second

داخل ہوں سے۔ یہ بالکل جمعوثی ہے ابو موئ کے ہاں باطل سند کے ساتھ ہے۔

حضرت علی رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے جو مندرجہ ذیل کلمات کے ساتھ ہرروز تمن مرتبہ اور جمعہ کے دن سو مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج گاتھیں اس نے تمام مخلوق کے درود کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، قیامت کے دن اس کاحشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرہ میں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہتھ کیر کر جنت میں لے جائمیں ہے۔ کلمات یہ ہیں۔

صَلَواتُ اللهِ وَمَلا ئِكْتِهِ وَالْبِيائِهِ وَرُسُلِهِ وَجَمِيْمِ خَلْقِهِ عَلَى حُكِيًّا وَآلِ مُحَيِّا وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَدَحْمَةُ اللهِ وَبَدَكا ثُهُ . اللهِ وَبَدَكا ثُهُ .

اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں ، انبیاء مرسلین اور تمام محلوق کے درود ہوں محمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ، آپ پر اور آپ کی آل پر سلام ہوا ور اللہ کی رحمت اور اس کی بر کات ہوں ۔

ابو نعیم نے الحلیہ میں لکھا ہے کہ ابراہیم بن ادھم ہر جمعہ کی صبح وعا مانگتے تھے جس میں بیہ درود پڑھتے تھے۔

اللہ تعالی درود بھیج محمہ پر اور آپ کی آل پر اور سلام بھیج بہت زیادہ جواللہ تعالیٰ کی کلام اور مقاح، انبیاء اور تمام مرسلین کے خاتم بیں آمین یا رب العالمین! اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آثار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آثار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جام ہے الی شراب پلاجو سیر کرنے والی، طق سے آسانی شراب پلاجو سیر کرنے والی، طق سے آسانی سے اترنے والی ہو۔ ایسی خوشکوار ہو کہ ہم اس کے پینے کے بعد جمی بیاس نہ ہواور ہمیں اس کے پینے کے بعد جمی بیاس نہ ہواور ہمیں اس کے پینے کے بعد جمی بیاس نہ ہواور ہمیں اس کے پینے کے بعد جمی بیاس نہ ہواور ہمیں اس کے پینے کے بعد جمی بیاس نہ ہواور ہمیں

صَلَّاللهُ عَلَىٰ حُكَّلَّهِ وَمَلَّا لِهِ وَسَلَّمَ كَيْ يُومَ لِيَا الْهِ وَسَلَّمَ كَلْمِهِ وَمِفْتَ احِبِهِ وَالْمِيهِ وَمِفْتَ احِبِهِ وَالْمِيهِ وَمِفْتَ احِبِهِ وَالْمِيهِ وَمِفْتَ احِبْهِ وَالْمِيهِ وَمَفْتَ الْمِينَ آمِينَ وَالْمِينَ آمِينَ وَالْمَا عُلَيْنَ اللَّهُمُ الْوَيْ وَالْمَوْضَةُ وَالْمَا عُلَيْنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ال

and the first of t

آب کے زمرہ سے انھا بغیر کسی رسوائی، مخروری اور شک کے اور نہ ہم مقبوض ہو نہ ہم پر غضب ہواور نہ حمراہ ہوں ۔

اے قاری! جب تجھے درود پاک کی عظمت و ہر کت معلوم ہو گئی ہے تو تواب نبی مختار صلی النّٰہ علیہ وسلم پر صبح و شام درود پڑھا کر اور جمعہ کے دن اور زیادہ ذکر کیا کر ہاکہ تواس کے نور سے مستنیر ہو جائے اور عزت وافتخار تیرامتندر بن جائے مسلی ابتد علیہ وسلم نشلیماکٹیرز۔

# ہفتۃ اور اتوار کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے مرفوءاً مروی ہے کہ رسول ابتد نسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

آکُ يَرُوُوا مِنَ الصَّلَا يَا عَلَى آنِي لَوْمِ السَّبْتِ بفت كون مجه يركثرت سنه ورود يرْهو بيود اس دن اینے قیدیوں کو یاد کرتے ہیں۔ پس جو اس دن مجھ پر سو مرتبہ درود بھیج گاتھتیق اس نے اپنے آپ کو آگ سے آزاد کر لیا، شفاعت اس کے لئے واجب ہو گئی قیامت کے دن اس کی شفاعت ہوگی جس کو میں پیند كرو نگأاتوار كے دن تم ير روميوں كى مخالفت ضروری ہے صحابہ نے عرض کی میں رومیوں کی مخالفت کی جائے فرمایا وہ اس ون اینے کنائس میں جاتے ہیں یہولی کے نشانوں کی پوجا کرتے ہیں اور مجھے برا بھلا کہتے ہیں پس جس نے اتوار کے دن صبح کی نماز پڑھی اور الله کی شبیج بیان کرتے ہوئے میٹیار ہا حتیٰ کہ سورج طلوع ہوگیا بھر دو رکعت نماز اداکی

<u>ڣَٳڹۧٵڵۘۑؘۿؙؙۅؙۮؘؾؘڴڷٛٷڡڹؘڛؠؾۏۣڮٷ</u> فَمَنْ صَلَّى عَلَى وَينِهِ مِا كُنَّ مُرَدٍّ فِي فَعَدُّ آغَتَىٰ نَفْسَهُ مِنَ النَّادِ وَحَلَّتُ لَهُ التَفَاعَةُ فَيُشَفَّعُ يَوْمَ القَيَّامَةِ وَمُنَ اَحَتِ وَعَلَيْكُمْ بِمُخَالِفَةِ الرُّوْمِ فِي كَوْمِ الْآحَدِ قَالُوْا يَا دَسُوْلُ اللَّهِ فِي اَيِي شَكَى نَعُفَالَفُ الرُّوْمُ قَالَ فِي يَوْمِ يَنْ خُلُوْنَ كُنَا لِسَهُمْ وَيَعْبُدُونَ الصُّلْبَانَ وَكِيتُوْ فِي فَمَنَ صَلَّى الصُّبُعَ مِنْ يَوْمِ الْأَحَدِ وَتَعَكَ يُسَبِّحُ اللَّهُ حَتَى تَطَلُعُ السَّمْسُ ثَمَّ صَلَّى رُكُعَتَ إِنِ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ثَمَّ صَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَبُّعَ مترات كاشتغفر لأبويه ياء كالنفيه دَ لِلْمُوْمِنِينَ عَفِدَلَهُ وَلِلْأَبُويَهُ وَإِنْ

and Color of the C

دَعَا اِسْتَجَابَ اللهُ لَهُ وَإِنْ سَأَلَ خَدِينًا اَعَظَاءُ اللهُ إِيّاءً -

جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے تونیق دی پھر مجھ پر سات مرتبہ درود بھیجا اور اپنے والدین کیلئے اپنے لئے اور مومنول کیلئے دعا ماتلی تواسے اور اس کے والدین کی مغفرت ہو جائے گی، اگر اس کے والدین کی مغفرت ہو جائے گی، اگر اور کوئی دعا مائلے گا تواللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عطاکرے گا۔

ایک دوسرے الفاظ میں اس طرح ہے۔ مَنْ صَلَّى لَيْكَةَ الْاَحَدِ حِشْرِيْنَ دُكْعَةً يَقَدُومُ فِي كُلِّ دَكُعُتَهِ الْحُمَدُ كُلِّهِ مَرَدًا وَقُلُ هُوَاللّٰهُ أَحَدُ خُنِيلِينَ مَرَكَا والمُعُوِّذَت يُنِمَرُّهُ ثُمُّ يَسْتَغُفِرُ اللَّهُ مِاعَةً مَرَّةً كِنُفْسِهِ وَلُوالِكُ يُهِ وَلُهُلَّ عَلَىٰ مِاكَةَ مَدَةً ﴿ وَيَنَبُرُ أُمِنْ حَزِلِهِ وَقُوْتِهِ وَيُلْجَاءُ إِلَىٰ حَوْلِ الله وَتُوَيْمِ ثُمُ يَعْدُلُ أَشْهَدُ أَنْ لَّا لِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُانَ أَدَمُ صَنَّونَ اللهِ فِطْرَتُهُ وَإِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُهُ وَمُوْسَى كَلِيمُهُ دَعِيْسَى رُوْمُ اللَّهِ دَمُحَمَّلُهُ احْدِيثِ اللهِ كَانَ لَهُ مِنَ الثَّواكِ بِعَدَدِ مَنْ دَعَىٰ اللَّهُ وَلَى أَدَمَن لَمْ يَدْعُ ذَالِكَ كَيَبْنَكُ فَهُ الله كُوْمُ الْقِيامَةِ مَع الْاَمِنِينَ وَكَانَ حَقَّاعَلَى اللهِ آئِ يُنْخِلَهُ الْجُنَّةَ مَعَ النَّبِيِّينَ -

جس نے اتوار کی رات ہیں رکعت نماز اس طرح برم سی که ہر رکعت میں الحمد للہ آیک مرتبه قل ہو اللہ پچاس مرتبہ معوذ تمن ایک مرتبہ، پھر سومرتبہ اینے لئے اور اینے وا یہ كيلئے استغفار كيااور مجھ پر سومرتبہ درود بجيجا، این قوت و طافت ہے براکت کی اور اللہ تعالیٰ کی قوت و طافت کی طرف پناہ کی، پھر رہے کہا اشهد الخ تعنی میں گواہی دیتا ہوں،انٹہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں آ دم صفی اللہ اور فطرۃ اللہ ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہیں عیسیٰ روح الله ہیں اور محمد حبیب اللہ ہیں تواس کے لئے اتنے لوگوں کی تعداد میں نواب ہو گا جتنے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے ماسٹکے اور جتنے لوگوں نے بیٹے نہیں اسکے۔ یوم قیامت اللہ تعالیٰ اس کو آمنین کے ساتھ کرے گا اور

> reno de la procesa de la p La procesa de la procesa d

الله تعالی پر میہ حق ہے کہ اسے جنت میں انبیاء کے ساتھ داخل فرمائے۔

سوموار اور منگل کی رات آپ صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھنا

یہ مقام ابو مویٰ المدین نے وظائف اللیالی والا یام میں اور الغزالی نے الاحیاء میں و مقام ابو مویٰ المدین نے وظائف اللیالی والا یام میں اور الغزالی نے الاحیاء میں فرکہ کہ رسول اللہ فرکہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ صَلَى لَيْكُ الْمِنْ الْمُنْ الْهُمْ دَلُعَاتٍ مِنْ الْهُ الْحُدَالُةِ الْمُحَدِّةُ مِنْ الْمُحَدِّةُ الْمُحَدِينَ اللَّهُ الْحَدَى عَضَرَةً اللَّهِ الشَّالِينَةِ اللَّهِ الشَّالِينَةِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُحَدَّةُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَا اللَّهُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَا اللَّهُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَةُ الْمُعْلِينَا اللَّهُ الْمُعْلِينَا اللْمُعْلِينَا اللْمُعْلِينَ

جو سوموار کی رات چار رکعت اس طرح پڑھے گاکہ ہر رکعت میں الحمد للہ ایک بار، قل ہواللہ، پہلی میں گیارہ بار دوسری رکعت میں اکس بار، چوتھی میں میں آمیں بار، چوتھی میں چالیس بار، پھر سلام پھیر دے گا اور پھر قل ہواللہ پچیتر بار پڑھے گا، اپنے لئے اور والدین کیلئے استغفاراد پچھیتر بار درود بھیجے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہے اپنی حاجت کا سوال کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر حق ہے کہ اسے ہروہ چیز عطافرہا دے جو وہ مائے اس کو صلاۃ حاجت کہ جا ہے۔ کہ اسے ہروہ چیز عطافرہا دے جو وہ مائے اس کو صلاۃ حاجت کہ جا ہے۔

المدینی نے کتاب ندکور میں جعفربن محمہ عن ابیہ عن جابر کے طریق سے ایک ایسی سند سے روایت کیا ہے جس میں ایک راوی متم یا لکذب ہے۔

قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الشَّلَاثَاءِ آذَبَعَ دَلُعَاتِ مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الشَّلَاثَاءِ آذَبَعَ دَلُعَاتُ بَعْدَاللهُ المَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلَّا اللهُ ا

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا جو سنگل کی رات عشاء کی نماز کے بعد و تر پڑھے ہے ہیں مرحبہ قل حواللہ احد رکعت اس طرح پڑھے ہی ہر العت میں الحمد لله ایک مرجبہ قل حواللہ احد سا مرجبہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک مرجبہ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر پچاس مرجبہ استغفار اور پچاس مرجبہ استغفار اور پچاس مرجبہ استغفار اور پچاس مرجبہ نمائے کا مرجبہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیج مرجبہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیج مرجبہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے دن اے افعائے کا حالا نکہ اس کا چرہ نور سے جگمگا رہا ہوگا، اور علی بہت ثواب ذکر فرمایا۔

# خطبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا

and the second of the second o

وَاُشُرُانَ مُحَدِّا رَسُولُ اللهِ بِاس استدلال میں نظر ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی مواہی دینا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کے ساتھ اس کے مرسل کی مواہی دے چکا ہو آ ہے اور یہ تو خطبہ میں قطعاً واجب ہے بلکہ یہ تو خطبہ کار کن اعظم ہے ( بعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی مواہی دینا ) لیکن خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی مشروعیت اس روایت ہے ہو عون بن ابی جحیفہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میرے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مددگار و معاون تنے، وہ منبر کے ینچ کھڑے تھے انہوں نے ججھے حضرت علی کے متعلق بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم پر درود بھرت اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعداس امت کا بمترین محض ابو بحر پھر عمر رضی اللہ عنہ بیں۔ بھر فرمایا اللہ تعالیٰ جمال چاہتا ہے بھلائی و خیرر کھ دیتا ہے۔

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ وہ نماز کے خطبہ اور نبی کریم سی ابتد علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے فارغ ہونے کے بعد بید دعا ما تگتے اے اللہ اہمارے نز دیک ائیان کو محبوب بنا دے ، اور اس کو ہمارے دلوں میں مزیں کر دے ، اور کفر فرق ، نافرمانی سے ہماری نفرت ہو جائے۔ بید لوگ پختہ عزم والے ہیں اے اللہ اہماری قوت ، ماعت ، ہماری ازواج ، ہمارے قلوب اور ہماری اولا دمیں ہمارے لئے بر کمت وال دے۔ اس روایت کو النمیری اور محمد بن حسن بن صفر الاسدی نے تخریج کیا ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ وہ منبر پر کھڑے ہوئے اور مختر اللہ تعالی کی حمد و شاء فرمائی . پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اس کے بعد لوگوں کو وعظ فرما یا انہیں شکی کا تھم دیا اور برائی سے منع فرمایا۔

اس روایت کو الدار قطن نے ابن البیعہ کے طریق سے تخریج کیا ہے ابو آسخی لیعنی السبیعی سے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ جب امام خطبہ دیتا تولوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے اور او تکھ نہیں رہے ہوتے تھے وہ خطبہ صرف قصص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے پر مشتمل ہوتا۔
اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے پر مشتمل ہوتا۔
اس روایت کو اساعیل القاضی نے تخریج کیا ہے۔

and the second of the second o

ضبہ بن محصن سے مروی ہے کہ ابو موٹ الا شعری جب خطبہ دیتے تواللہ تعالیٰ کی حمہ و مناکر تے تھے ، انہوں مناکر سے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جیجے اور حضرت عمر کیلئے دعا کرتے تھے ، انہوں نے حضرت عمر کیلئے دعا کی تو ضبہ نے ان پر تعجب کا اظہار کیا۔ کہ ابو بکر سے پہلے عمر کیلئے دعا کی ہے میہ بات حضرت عمر کو پہنچائی عمی تو حضرت عمر نے ضبہ کو فرمایا تم بی زیادہ حقیقت کے موافق اور صحیح راستہ پر ہو۔

میں کہتا ہوں ابن قیم نے کما ہے کہ بیہ روا یات دلالت کرتی ہیں کہ خطبوں میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہر درود بھیجنا صحابہ کرام کے وقت سے معروف و مشہور امر ہے۔ تمر ورود شریف کا خطبہ میں واجب ہونااس کے متعلق ہم نے کوئی ایسی دلیل نہیں پائی جس کی طرف رجوع ہوسکے میں نے المجد اللغوی کی مصنف میں پڑھا ہے کہ بیہ کمناممکن ہے کہ اس سلسلہ میں امام شافعی نے خلفاء راشدین اور ان کے مابعد والے لوگوں پر اعتماد کیا ہے، کیونکہ خلفاء راشدین ہے اور ان کے بعد والوں میں ہے کسی ہے بھی ایباخطبہ منقول نہیں ہے کہ اس میں انہوں نے حمد و صلاق پہلے نہ پڑھی ہواور سلف صالحین اس خطبہ کوا لبتیراء کتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر درود پڑھنے سے خالی ہوتا تھا ہمارے اصحاب فرماتے ہیں جیسے صلاقہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ واجبہ میں رکن ہے اس طرح مستحب خطبہ میں بھی رکن ہے جیسے عیدین و تحسوفین کے خطبے، تمریج کے خطبہ میں اس کے شرط ہونے سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ محمد بن عبداللہ بن عبدالحکیم سے مردی اعظم الے بین ایک امیرنے جمعہ کے دن ہمیں خطاب کیا، مگر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود پڑھنا بھول ممیا۔ جب خطبہ ختم ہوا لوگ ہر طرف سے چیننے و چلانے تھے، پھروہ مصلی کی طرف بردھا، نماز کمل کرائی، اس کے بعد دوبارہ منبر پر چڑھا اور کما اے لوگو! تھی وقت بھی شیطان ابن آدم کو فریب میں مبتلا کرنے کو نہیں چھوڑ ٹا اس دن بھی ایسا ہم پر حملہ کرنے والا تھا، اس نے ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فراموش کرا دیا، پس اب تم اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہوئے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ ٱللَّهُ صُلِّ عَلَى مُحَدِّرِ مُنْ أَكُمُ الْمِحْتِ وَرُضَىٰ أَنْ فَبِصِلَى عَلَيْهِ -اس روایت کواین بشکوال نے روایت کیا ہے۔

and a figure of the first of the area of the first of the

ئيد کی نماز کی تکبيرات ميں نبي کريم صلی الله عليه وسلم پر درود پڑھنا: حضرت علقمہ سے مردی ہے کہ ایک دن ابن مسعود ، ابو مویٰ اور حذیفہ رمنی اللہ عنم کے پاس ولید بن عقبہ عید ہے پہلے آئے اور کما کہ عید قریب آرہی ہے، اس میں تحبیرات کیے پڑھنی ہیں حضرت عبداللہ نے فرمایا، شروع میں ایک تعبیر کمنا جس کے ساتھ نماز شروع ہوگی، اس میں اللہ ن<sup>یا</sup>لی کی حمد کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، پھر دعایا تکنا، پھر دومری تھبیر کہنااس میں بھی ایساہی کرنا پھر تیسری تھبیر کہنااس میں بھی ایساہی کرنااس کے بعد قرات کرنا، پھر تھمیر کہ کر رکوع کرنا دوسری رکعت کیلئے پھر کھڑا ہو جانا پہلے قرآت کرنا، اس کے بعد تھبیر کہ کر اللہ تعالیٰ کی حمہ کرنا، درود پڑھنا، دعا مانگنا، اس کے بعد دوسری تحبیر کهنااس میں بھی اس طرح کرنا پھر تیسری تحبیر کهنااس میں بھی ایبا کرنا پھر رکوع كر لينابيه طريقة من كر حضرت حذيفه اور ابو موىٰ نے فرمایا۔ ابو عبدالرحمٰن نے ٹھيك كما ہے اس روایت کو اساعیل القاضی نے تختیج کیا ہے، اس کی سند صحیح ہے ابن ابی الدنیا نے كتاب العيد ميں علقمہ كى حد: ث ہے بيان كيا ہے كہ حضرت ابن مسعود نے فرمايا ايك تنجیر کمناجس کے ساتھ تو نماز میں داخل ہو جائے ،اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، نبی کریم علیہ پر درود پڑھناد عامانگنا، پھر تکبیر کہناامام ابو حنیفہ اور امام احمہ نے اس سے دلیل پکڑی ہے امام ابو صنیفہ صرف تین تین ہر رکعت میں زائد تکبیرات کے قائل ہیں امام شافعی اور امام احمد تکبیرات کے درمیان اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کیلئے اس کو دلیل بناتے ہیں ۔ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ اس کو بطور دلیل لیاہی نہیں ہے امام ابو حنیفہ نے متصل تمن تکبیرات بغیر کسی ذکر کے کہنے کے قول میں اس کے ساتھ موافقت کی ہے۔ ابن ابی الدنیائے کتاب انعید میں عطاء ہے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں نماز عید میں ہر دو تکبیروں کے در میان جو سکوت ہے اس میں اللہ کی حمد کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود پڑھے۔

نماز جنازه مين حضور عليه الصلؤة والسلام ير درود يزهنا

نماز جنازہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری تھبیر کے بعد درود شرایف پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہاں ورود پر منماز جنازہ کے موقوف ہونے میں اختلاف ہے امام شافعی اور احمہ کامشہور ہذہب سے کہ درود پڑھنا نماز جنازہ میں امام اور مقتدی وونوں پر واجب ہے درود شریف کے بغیر نماز جنازہ صحیح ہی نہیں ہے سحابہ کرام کی ایک جماعت سے بیہ تھم مروی ہے جیسا کہ آمے میں ذکر کروں گا۔ امام مالک اور ابو حنیفہ فرماتے ہیں ریہ واجب نہیں ہے۔ امام شافعی کے اصحاب کا بھی ریہ ایک ندہب ہے نمازی کیلئے جنازہ میں درود پڑھنامتحب ہے جیسا کہ وہ تشہد میں پڑھتا ہے۔ نماز جنازہ میں اس کی مشروعیت پر دلیل حضرت ابو امامه بن سهل بن حنیف کی مروی ہےکہ انہیں اس چیز کا ا دراک ہے کہ صحابہ کرام میں ہے کسی نے بیہ بنایا کہ نماز جنازہ کا سنت طریقہ بیہ ہے کہ ا مام تکبیر کیے بچر تکبیر کے بعد فاتنحۃ الکتاب پڑھے پھرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یزھے پھر میت کیلئے خالص وعاکرے۔ پھر کوئی چیز پڑھے بغیر سلام پھیر دے۔ اس کو قاصی اساعیل اور شافعی نے روایت کیا ہے۔ یہ الفاظ شافعی کے ہیں اور جیمقی نے ان کے طریق ہے اور الحاکم نے بھی روایت کی ہے۔ مطرف کی وجہ سے شافعی کی ر دایت ضعیف ہے مگر بیعتی نے المعرفہ میں عبداللہ بن ابی الزیاد الرصافی عن الزہری کے طریق ہے جو مطرف کی حدیث کے ہم معنی ہے سے حدیث روایت کی ہے اس نے اس کو تقویت دے دی ہے، بیمق نے سنن میں یونس عن الی شہاب الزہری کے طریق ہے روایت کی ہے کہ ابولامہ بن سل بن حنیف نے مجھے خبر دی ہے جو کبار انصار اور علماء میں سے تھے، اور ان لوگوں کے بیٹوں میں سے منے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار گاہ میں حاضر رجے تھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب نے نماز جنازہ کے متعلق بتایا کہ امام تحبیر کے بھرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ تینوں تکبیرات میں میت کیلئے حالص دعاکرے پھرجب ختم کرنے لگے تو آہستہ سے سلام پھیردے۔ الزہری فرماتے ہیں ابو امامہ جب مجھے نماز جنازہ کی ترکیب بتارہے پتھے تو ابن المبیب سن رہے تھے تمر کوئی

and the first of t

ا نکار نہ کیا۔ ابن شماب نے فرمایا کہ نماز جنازہ کا یہ سنت طریقہ جو مجھے ابو امامہ نے بتایا تھا محمہ بن سوید کو بتایا توانسوں نے فرمایا میں نے الضحاک بن قیس کو نماز جنازہ کے متعلق حبیب بن مسلمہ سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے بھی اس طرح بیان فرمایا جیسے ابو امامہ نے ہمیں بیان کیا۔

قاضی اساعیل نے ''کتاب الصلاۃ '' میں اسی حدیث کو اپنی سند سے معمرعن الزہری سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ابو امامہ کو سنا کہ سعید بن الحمییب کو وہ یہ ترکیب نماز جازہ بتارہ ہے ، پہلے فاتحہ الکتاب پڑھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروہ بھیج پھر میت کیلئے دعا کرے حتی کہ فارغ ہو جائے یہ تمام چیزیں ایک مرتبہ پڑھے پھر سلام پھیر دے۔ اس روایت کو الجارود نے المنتق' میں اور نمیری نے روایت کیا ہے دونوں نے عبدالرزاق عن معمر کے طریق سے روایت کی ہے، اس کی سند کے رجال ایسے ہیں جن سے بخاری و مسلم میں احادیث تخریج کی عنی ہیں۔ الدار قطنی نے فرمایا اس میں عبدالواحد بن زیاد کو وہم ہوا ہے کہ اس نے بمی روایت عن معمرعن الزہری عن سل بن سعد کی سند سے روایت کی ہے ۔ اوہ اپنی نماز میں تینوں تجبیرات کو بلند آواز سے روایت کی ہیں۔ الدار قطنی نے کہ وہ اپنی نماز میں تینوں تجبیرات کو بلند آواز سے مروی کے ، بیمق کے پاس ابو امامہ بن سل بن صنیف عن عبید بن السباق کے طریق سے مروی ہے فرماتے ہیں ہمیں سل بن صنیف نے نماز جنازہ بڑھائی جب پہلی تجبیر ہی تو بسورہ فاتحہ کے تشد کی طرح تشد پڑھا پھر حومری تجبیر کی تو جب ایک تجبیر ہی تو بسیاتی رہی تو نماز ہو تشد کی طرح تشد پڑھا پھر حومری تجبیر کی تو جب ایک تجبیر ہی تی کہ شد کی طرح تشد پڑھا پھر تجبیر کی اور بیجھے ہیٹ آئے۔

م حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں عبادہ بن الصامت نے مجھ سے نماز جنازہ کے متعلق پوچھا تو میں نے کما خدا کی فتم میں بچھے خبر دیتا ہوں کہ ابتداء میں سے نماز جنازہ کے متعلق بوچھا تو میں نے کما خدا کی فتم میں بچھے خبر دیتا ہوں کہ ابتداء میں سحبیر کہہ پھرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج پھرید دعا مآتک۔

اے اللہ اید تیرا بندہ کسی کو تیراشریک نہ محمرا آ تھااور تو بہتر جانتا ہے کہ اگر بیہ محسن تھا تو اس کے احسان میں اضافہ فرما اگر مجرم تھا تو اس سے در گذر فرمااے اللہ ہمیں اس کے اجر سے

اللهم أن عبدك فكاكات كد يُشْرِكَ بِكُ شَيْنًا أَنْتَ آعْلَمُ بِهِ إِنْكَانَ يُشْرِكَ بِكُ شَيْنًا أَنْتَ آعْلَمُ بِهِ إِنْكَانَ مُسِنَّا ذَرِ دَفِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيْتًا فَرَدُ فِي إِحْسَانِهِ وَالْمُعَمِّ لَا

تَحْدِمْنَا آجْدَا اللّٰ نَصِلْنَا بَعُنَا اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَمِينَ اللَّهِ مَمَاهُ كر ـ محروم نه كراور نه جمين اس كے بعد ممراه كر ـ البيعق نے الى سنن ميں اس طرح تخریج كی ہے ، مالك ، اساعیل القاضی نے ان كے طریق ہے ابو ہررہ سے روایت كی ہے ـ

اَنَّهُ سُیُل کَیْفَ تَصَلَیْ عَلَی الْجَنَادَةِ

فَقَالَ اَنْبَعُهَا مِنْ اَ هَلِهَا فَاوَ اَوْضِعَتُ

کَبَّرْتُ مَحْیِهُ تُّالله وَصَلَیْنِ مَسَلَمْ ثُمِّ اَ قُولُ کُنِیهِ صَلَی الله عَلَیْهِ وَسَلَمْ ثُمِّ اَقُولُ نَبِیه صَلَی الله عَلَیْهِ وَسَلَمْ ثُمِّ اَقُولُ نَبِیه صَلَی الله عَلَیْهِ وَسَلَمْ ثُمُّ اَ قُولُ کُنِیه صَلَی الله عَبْدُ کَ وَابْنُ عَبْدِ کَ الله هُمْ الله مُعَمِّدًا عَبْدُ کَ وَابْنُ عَبْدِ کَ الله الله مُعَمِّدًا عَبْدُ کَ وَابْنُ عَبْدِ کَ وَابْنُ الله مُعْمَدُ لَا تَعْمِی الله مُعْمَدُ الله مُعْمَدُ لَا تَحْدِ مِنَا اَحْبَدُهُ وَالْمَانِهِ مَنْ الله مُعْمَدُ لَا تَحْدِ مِنَا اَحْبَدُهُ وَالْمَانِهُ مَنْ الله مُعْمَدُ لَا تَحْدِ مِنَا اَحْبَدُهُ وَلَا تَعْدِ مِنَا اَحْبَدُهُ وَلَا تَعْدِيمُ الله مُعْمَدُ لَا تَحْدِ مِنَا اَحْبَدُهُ وَلَا تَعْدِيمُ الله مُعْمَدُ لَا تَحْدِ مِنْ الله مُعْمَدُ لَا تَحْدِ مِنَا اَحْبَدُهُ وَلَا تَعْدِيمُ الله مُعْمَدُ لَا تَحْدِيمُ الله مُعْمَدُ لَا تَعْدِيمُ الله مُعْمَدُ لَا تَحْدِيمُ الله مُعْمَدُ لَا الله مُعْمَدُ الله مُعْمَدُ لَا الله مُعْمَدُ الله مُعْمَدُ لَا الله مُعْمَدُ الله مُعْمَدُ الله مُعْمَدُ الله مُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الله مُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ لَا الله مُعْمَدُ الله مُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الله مُعْمَدُ الله مُعْمَدُ الله مُعْمَدُ الله مُعْمُ الله مُعْمَدُ الله مُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمُ الْمُعْمَدُ الله مُعْمَدُ الله مُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْم

ان سے نماز جنازہ کی ترکیب ہوچھی گئی تو فرہایا میں اس کے پیچھے چاتا ہوں جب اسے رکھ ویا جاتا ہے تو تھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دور د پڑھتا ہوں پھریہ دعا مانگا ہوں اے اللہ ایہ تیرا بندہ تھا اور تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہے اور گواہی دیتا تھا کہ تیرے سواکوئی معبود برحق نمیں ہے اور تھی اے محمد تیرا بندہ اور تیرارسول ہے اور تو ہی اے بہتر جانتا ہے کہ اگر یہ محسن تھا تو اس کے بہتر جانتا ہے کہ اگر یہ محسن تھا تو اس کے درگذر فرما اور اس کے اجر سے محروم نہ کر در گذر فرما اور اس کے اجر سے محروم نہ کر اور ہمیں اس کے بعد آزمائش میں مبتلانہ کر ۔ اور ہمیں اس کے بعد آزمائش میں مبتلانہ کر ۔

حصرت ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے ابواء کے مقام پر نماز جنازہ پڑھائی پہلے تھیں کی پھر باند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی پھر بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا پھریہ دعا پڑھی اے اللہ ایہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے اور بندی کا بیٹا ہے اور گواہی دیتا تھا کہ اللہ وحدہ لاشریک کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا تھا کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بندہ اور تیرارسول ہے آب ہے تیری رحمت کا مختاج ہے اور تواس کو عذاب دینے وسلم تیرا بندہ اور تیرارسول ہے آب ہے تیری رحمت کا مختاج ہے اور تواس کو عذاب دینے اور آگر خطاکار تھاتوا سے مزید پاکیزہ فرما اور آگر خطاکار تھاتوا سے معاف فرما وے اے اللہ جمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد جمیں مراہ نہ کرنا۔ پھر تین تھیرات کیس اور واپس آئے۔ اور فرما یا اے لوگو!

and the second of the second o

اس کو بیمتی نے تخریج کیا ہے اور اس کی سند ہیں ضعف ہے ابن سمعون نے نویں امالی میں سعید المقبری عن اخبہ عباد کے طریق سے روایت کی ہے فرمایا میں نے ایک جنازہ پر حضرت ابن عباس کے ساتھ نماز پڑھی، انہوں نے فاتحہ الکتاب پڑھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا پھر میت کیلئے دعاکی اور خوب دعاکی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا میں نے جھرا اس لئے نماز پڑھائی ہے تاکہ تنہیں اس کا طریقہ معلوم ہو جائے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھی جنازہ پر آتے تو،لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے اے لوگو! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا ہے کہ ہرسو آ دمی ایک امت شمار موتے ہیں اور جب کسی میت کیلئے سو آ دمی جمع ہو کے اور اس کے لئے دعاکریں مے توابلہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تم اپنے بھائی کیلئے شفیع بن کر آئے ہو پس دعامیں کوشش کیا کرو پھر قبلہ شریف کی طرف متوجہ ہوتے اگر مرد ہوتا تو اس کے کندھے کے برابر اور اگر عورت ہوتی تو اس کے وسط کے برابر کھڑے ہوتے پھریہ دعاماتکتے یا اللہ ایہ تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا ہے تونے اسے پیدا کیااور تونے اس کی اسلام کی طرف راہنمائی کی تونے اب اس کی روح قبض کی ، تواس کے باطن و ظاہر کو جانتا ہے ہم اس کے سفارشی بین کر آئے ہیں اے اللہ!ہم تیرے جوار کی رسی کی پناہ طلب کرتے ہیں تو بڑا وفادار ہے، تو رحمت والا ہے اس کو قبر کے فتنہ اور جہنم کے عذاب ہے محفوظ فرما، اے اللہ اگر ہیے محسن ہے تواس کے احسان میں اضافہ فرما۔ اگریپہ مجرم ہے تواس کی خطاؤں سے تجاوز فرما۔ اے اللہ اس کی قبر میں نور پیدا فرما، اس کوا ہے نبی تمرم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ملا، جدیجی بھیر کہتے اسی طرح کہتے، جب آخری تھییر ہوتی تو بھی اسی طرح کہتے اس کے بعد میہ درود بردھتے الکھم صل علی محکمہ و کارک علی محکمہ ما صَلَّيْتَ وَهُارِ كُنِّتَ عَلَىٰ إِبْرَامِيمُ وُ آلِ إِبْرَامِيمُ إِنْكَ بَحَيْدُ أَلَكُمْ صَلَّ عَلَى أَسْلَا فِتَا أَفْرَاطِنَا ٱللَّهُمُ اغْمِفر رللمُسْلِمِينَ وَالنَّسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ ؛ بحريجي آجاتے۔ حضرت ابن مسعودیه ترکیب جنازه اور برمجلس میں سکھاتے تھے۔ ان سے پونچھا کمیا کیارسول الله صلى الله عليه وسلم تدفين سے فارغ ہونے كے بعد قبر پر محسرتے تھے اور كوئى وعا ما تكتے تھے نمایا ہاں آپ سلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کرنے کے بعداس کی قبر پر محسرتے اور میہ

و ما ما تخلیج شخصے۔ اے اللہ ایک ساتھی تیم امہمان بن کر آیا ہے۔ دنیا کو اس نے اپی پیٹے کے بیچھے چھوڑا ہے تو کتنا اچھامہمان نواز ہے۔ اے اللہ بقر میں سوال کے وقت اسے ہابت رکھنا اور قبر میں اس سے کوئی ایسا سوال نہ فرمانا جو یہ بر داشت نہ کر سکتا ہوا ہے اللہ اس کی قبر میں نور بھر دے اور اسے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے۔

ابو ذر المروی اور النمیری نے ان کے طریق سے تخریج کی ہے۔ عبداللہ بن احمہ کے اور ملاک میں ان کے باپ سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے۔ اور ملا ککہ مقربین پر درود پڑھتے تھے قاضی اساعیل فرماتے ہیں وہ اس طرح کہتے تھے۔ "اللّٰمُ صَلّ عَلیٰ مُلاَرِکْتِکَ الْمُقْرَبِیْنَ وَانْجَیٰا کِکُ وَالْمُرْسِیْنَ وَانْکِی طَاعِتِکَ الْمُعْمِیْنِ مِن اَبلِ اللّٰمُ صَلّ اللّٰمُ صَلّ اللّٰمُ الله علیہ وسلم پر درود بھیج پھریہ دعا مانگ السّمُواتِ وَالارْمِیْنَ آئِکُ عَلی کُلِ شَیْ فَدُرْدِ ' ' جاہد سے نماز جنازہ کے متعلق مروی ہے کہ بہلے تو تحبیر کمہ پھرام القرآن پڑھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج پھریہ دعا مانگ اے اللہ اللہ وسلم پر درود بھیج پھریہ دعا مانگ اے اللہ اللہ اللہ القرآن پڑھ ورقے ہے ہیں اگر قواسے سزا دے تواس کا گناہ موجود ہے اور اگر تواسے معاف کر دے تو تو تو غفور ورجیم ہے۔ اے اللہ اس کی روح آسان پر بہنچ میں اس کے جم کو ذمین پر چھوڑگئی ہے ، اے اللہ اس کی قبر میں اس کے لئے وسعت پیدا فرماس کے بچھے اس کا جانشین بنا، اے اللہ اس کے اجہ سے ہمیں محروم نہ کر ہماری اور اس کی مغفرت فرما۔ ہمیں محروم نہ کر ہماری اور اس کی مغفرت فرما۔ ہمیں محروم نہ کر ہماری اور اس کی مغفرت فرما۔ اس کو الطبرانی نے الدعاء میں تخریج کیا ہے۔

ام الحن سے مردی ہے کہ انہیں ایک متنازع میت پر بلایا گیاتوام سلمہ نے انہیں کہاجب تو وہاں جائے تو یوں کمنا اسکام علی المرسکین کو الحمدہ بیٹر سیب العامین کا المرسکین کو الحمدہ بیٹر سیب العامین کا اسکو بھی الطبرانی نے المربن عبداللہ المرنی سے روایت کیا ہے کہ جب تو میت کی سیس مند کرے تو تو یہ کمہ دوبشم اللز و علی و فاق رُسول اللہ صَلَی الله عکیہ و سلم کی سیس بند کرے تو تو یہ کمہ دوبشم اللز و علی و فاق رُسول الله صَلَی الله عکیہ و سلم کی سیس بند کرے تو تو یہ کمہ دوبشم اللز و علی و فاق رُسول الله علیہ و سلم کی سیس بند کرے تو تو یہ کمہ دوبشم اللز و علی و فاق رُسول الله علیہ و سلم کی سیس بند کرے تو تو یہ کمہ دوبشم اللز و علی و فاق رُسول الله علیہ الله عکیہ و سلم کی سیس بند کرے تو تو یہ کمہ دوبشم الله و کمانی و فاق رُسول الله کی الله کی سیس بند کرے تو تو یہ کمہ دوبشم الله و کمانی و فاق رُسول الله کی سیس بند کرے تو تو یہ کمہ دوبشم الله و کمانی و کمانی

# میت کو قبر میں داخل کرتے وفت درود پڑھنا

بعض علماء نے میت کو قبر میں داخل کرنے کے وفتت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرِ درود پڑھنے کا ذکر کیا ہے اور ابو داؤر آور الترندی کی حدیث جو حضرت عبداللہ بن عمر سے

> and a sign of the property of a society as well a find a sign of the society of the society

مروی ہے اس کو دلیل بنایا ہے ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میت کو قبر میں داخل فرماتے تو فرماتے ، زیم اللہِ و کلی مینیۃ رمتولِ اللہِ تعلی اللہ علیہ و آلہ اس حدیث میں اس کی کوئی دلالت نہیں ہے جیسا کہ تونے دیکھا ہے۔

# رجب میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھنا

اس کے متعلق کوئی صحیح چیزوار د نہیں ہے ، موضوعات ابن جوزی میں حضرت انس سے مروی ہے جو رجب کی پہلی جمعرات روزہ رکھے پھر شام اور عشاء کے ور میان لیعنی جمعہ کی رات کو بارہ رکعت پڑھے جو پچھ ان رکعتوں میں پڑھنا ہے وہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے پھر جب اس نماز سے فارغ ہو جائے تو بچھ پر ستر مرتبہ سے درود بھیج اُلگتم صُلِ عَلَی مُحَمَّرٍ اللّٰتِی اللّٰہِی کہ دی اللّٰہ تعالیٰ سے اپی ضرورت کا سوال کر ہے تو اس کی وہ ضرورت پوری کر دی جائے گی، اور بھی بہت تواب ذکر کیا ہے۔

مونسوعات جوزی میں حضرت انس سے مرفوعاً مروی ہے جس نے نصف رجب کی رات چورہ رکعت نماز پڑھی پھر نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد مجھ پر وس مرتبہ ورود پڑھا، آگے حدیث میں بہت تواب ذکر کیا ہے بیعتی نے حضرت انس سے مرفوع حدیث روایت کی ہے جس نے تین رجب کی رات بارہ رکعت نماز پڑھی پھر تنبیج وہلیل کی۔ پھرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سومرتبہ ورود پڑھااور آخر میں ونیاو آخرت میں سے جو طلب کرے گاوہ قبول کیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کریہ احادیث اور اس کی شبیبات کو ان کے ضعف پر تنبیہ قبول کیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کریہ احادیث اور اس کی شبیبات کو ان کے ضعف پر تنبیہ کرنے کیلئے ذکر کیا ہے۔

شعبان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ابن ابی الصد البینی الفقیہ نے ابی جزء نظل شعبان میں ایک باب باندھاہے، جس میں وو اتے ہیں منت جعفر الصادق سے مردی ہے فرماتے ہیں جو شعبان میں ہرروز

سات سومرتبد درود پڑھتا ہے، اللہ تعالی فرضتے مقرر فرہا ہے باک دہ درود آپ صلی اللہ عید وسلم تک پہنچائیں اس سے مجہ صلی اللہ علید وسلم کی روح خوش ہوتی ہے پھر اللہ تعالی فرشتوں کو تھم فرہاتے ہیں کہ قیامت تک اس بندے کیلئے مغفرت طلب کر دب پھر کلیتے ہیں، طاد وس الیمانی ہے مروی ہے فرہاتے ہیں میں نے حسن بن علی سے نصف شعبان کی رات کا عمل پوچھا تو انہوں نے فرہا یا ہیں اس رات کے تین جھے کر آ ہوں ایک ثلث میں اپنا ناتا جان نی محرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، اللہ تعالی کے تھم کی پیروی کرتے ہوئے رہا تا اللہ تعالی ہوں جہاں اس نے فرہا یا گیا آئیا اگر یُن اُمنوا صلّوا تاکیئے و کہا کہ کہا گیا اللہ تعالی سے استعفار کے ارشاد و کا گیا آئی اللہ تعالی سے استعفار کر آ ہوں۔ تیمرے ٹکسٹ میں اللہ تعالی کے ارشاد والحبد واقترب پر عمل کرتے ہوئے رکوع کر آ ہوں۔ تیمرے ٹکسٹ میں اللہ تعالی کے ارشاد والحبد واقترب پر عمل کرتے ہوئے رکوع کر آ ہوں۔ تیمرے ٹکسٹ میں اللہ تعالی کے ارشاد والحبد واقترب پر عمل کرتے ہوئے رکوع کر آ ہوں۔ تیمرے ٹکسٹ میں اللہ تعالی کے ارشاد والحبد واقترب پر عمل کرتے ہوئے رکوع کر آ ہوں۔ تیمرے ٹکسٹ میں اللہ تعالی کے ارشاد کو زندہ و جود کرتا ہوں پھر میں نے پوچھا ایسا کرنے والے کاکیا تواب ہے فرہا یا جو نصف شعبان کی رات کو زندہ کرے گا وہ مقربین میں کھا جائے گا، یعنی جن لوگوں کاذکر اللہ تعالی کے فرمان قابان کا گاآئ کی کن اس میں اس کی کسی ایس اصل پر آگاہ نہیں ہوں جس میں اسٹ کی کسی ایس اعزاد کر سکوں۔ واللہ اعلی ۔ واللہ اعلی کسی ایس اعزاد کر سکوں۔ واللہ اعلی ۔ واللہ اعلی اعلی ۔ واللہ اعلی اعلی ۔ واللہ اعلی ۔ واللہ اعل

اعمال جج اور قبر منور کی زیار ۃ اور اس کے اعمال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه سے مردی ہے انہوں نے مکہ کرمہ میں لوگوں کو خطاب فرمایا، اس میں یہ بتایا کہ جب تم میں سے کوئی جج کرنے کیلئے آئے تو بیت الله شریف کے سات چکر لگائے، پھر مقام ابر اہیم پر دور کعت نماز پڑھے پھر صفاسے شروع ہو بیت الله شریف کی طرف منہ کر کے سات تحبیرات کے ہر دو تحبیرات کے در میان اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور اینے لئے دعا ماتے بھر مردہ پر بھی اسی طرح

and the first of t

کر ہے۔

اس حدیث کو البیعتی، اساعیل القاضی اور ابو ذر الهروی نے تخریج کیا ہے اس کی اسناد قوی ہے، ہمارے شیخ نے اسے صبیح کما ہے سعید بن منصور کے پاس بھی اس کے ہم معنی حدیث ہے۔

القاسم بن محمد ہوابن ابی بکر صدیق رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ہ آومی کیلئے مستحب ہے کہ تلبیہ سے کہ تلبیہ سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہیجے۔ اس حدیث کو الدار قطنی ، الثافعی ، اور اساعیل القاضی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنما ہے مروی ہے جب آپ حجراسود کے استلام کاارادہ فرماتے تو پہلے یہ کئے اللهم ایکا الله عنما ہے مروی ہے جب آپ حجراسود کے استلام کا الله فرماتے تو پہلے یہ کئے اللهم ایکا ایک وَتَقْدُرُ قَا بِکُما الله علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے۔ اس حدیث کوالطبرانی ، ابوذر البروی نے اور ان کے طریق ہے انمیری نے تخریج کیا ہے۔

Company of the series of the s

موقف کی شفاعت قبول کرنے کا مجھ سے سوال کرے تو میں اس کی شفاعت قبول کروں مج یہ حدیث دیلمی کے مسند الغردوس میں تخریج کی ہے بیمی کی شعب الایمان اور فضائل الاوقات من بيه لفظ ہيں۔

جو مسلمان عرفہ کی شام موقف میں مھسرتا ہے قبلہ شریف کی طرف منہ کرکے کہنا ہے، سو مرتبه لا الله الاالثه الخ يجرسو مرتبه قَلَّ هُوَاللّٰهِ أَهُدُ بِرُحْتًا ہے پھر سو مرتبُهُ ٱللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى مُحَدُّ اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى مُحَدُّ ا الخ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہے میرے فرشتو! میرے اس بندے کی کیا جزاہے، جس نے میری تنبیج وجلیل کی میری عظمت و تعریف بیان کی ، میری حمد و ثناء کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تم محواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا اس کی ا ہے بارے میں نے شفاعت قبول کر کی آگر یہ مجھ ہے اہل موقف کی شفاعت کا سوال کرے تو میں اہل موقف کے بارے اس

مَامِنْ مُسْلِم يَقِفُ عِشَيَّةً عَدْفَةً بِالْمُوْ فَمَنِ فَيَسْنَقَيْلُ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِهِ مُمْ يَقُولُ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَكُمْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَكُمْ لَا لَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَكُمْ لَا شَرِيكَ لَهُ • لَهُ الْمُكْكُ وَلَهُ الْحَكْدُ ۮۿؙۅؘعَلَىٰ كُلِّى شَيِّى قَدِيدُوْمِا تُكَةَ**مَ** تَرَيَّةٍ ثُمَّةً يَفْرَءُ قُلُ هُوَاللّٰهُ أَحَكُمُ مِاكَةً مَرَّعَ ثُمَّ يُقُولُ اللَّهُمُّ صَلِّعَلَ حُجُدٍّ وَعَلَى آلِ تَحَدِّ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اِنْزَاهِيْمَ وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّاتَ حَيِمِيثُهُ بَجِيْدُ ﴿ وَيَالِنُنَامَعُهُمُ مِأْكُهُ مَرَ يِهِ الْآمَالُ اللهُ تَنادَكَ دُتَّعَالَى المُلَائِكُيُّ مَاجَذَا ء عَنِينِي هٰذاسَتَبِحَينَ وَعَلَيْنَ وَكُبَّرَ فِي وَعَظَّمَنِي وَعَدَّفَنِي وَادْ ثَيْ عَلَى وَصَلَّى عَلَىٰ نَبِيتِي إِشْهَدُ وُ ا أَنِّي قَدْعُفُرْتُ كَهُ دَهُ شَفَّعْتُهُ فِي نَعْنِيهِ وَلَوْسَالَكِي الَّذِي اللَّهِ فَي شَفَاعَت تَبُولَ كُرلولِ كَار عَبْدِي هَ نَالَشُفَعْتُهُ فِي الْمُلِالْدُونَانِ كُلِّهِمْ -

ا مام بیمقی ،انشعب میں فرماتے ہیں اس کامتن غریب ہے اس کی سند میں کوئی ایباراوی سیں ہے جو وضع کی طرف منسوب ہو۔ تمام کے تمام توثیق شدہ ہیں امام بیتی نے عبداللہ بن محمد نام کو درست کما ہے والعلم عنداللہ حضرت علی بن ابی طالب اور ابن مسعود رضی الله عندے مروی ہے فرماتے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا عرف کے دن موقف میں کوئی عمل مندرجہ ذیل وعا ہے اقصل نہیں ہے، سب سے پہلے انلہ تعالیٰ اس دعا کو یر جنے والے کی طرف نظر فرمائے گاجب و توف عرفہ کرے توبیت اللہ شریف کی طرف منہ

and a graph of the graph of the case of the a war for the case of the case of the case of the case of

تر کے ، داعی کی طرح ہاتھ پھیلائے۔ تین مرتبہ تلبیہ کیے ، تین مرتبہ تکبیر کیے اور سومرتبہ · به كلمات كنَّ لا إلهُ إلاَّ اللهُ وَحَدُهُ لاَ شَرَيكَ كَهُ لَهُ الْمُلَكَ وَلَهُ الْمُدَرِّحَيْنَ وَمِيمِيتُ بِهُدِهِ الْخَيْرُأُورِ كِيمر سو مرتبه بديك لأخول وكا قوة اللّا باللهِ العَلِيّ العَظيمُ أَشَهُ مَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِرْ وَأَنَ اللّهُ قَدْ اَ مَا لَم بِكُلِّ مَنْ عِلْماً كِمر تبن مرتبه ان كلمات كے ذريعے شيطان كى پناہ اللہ تعالى سے طلب كرے، أعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللّٰهُ تُعُو الشِّينَعُ الْعُلِيمُ بِحِرتين مرتب الحمد شريف یڑھے، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہے شروع کرے اور آمین پر ختم کرے پھر سو مرتبہ قل هوالله احديرٌ هے ، پھربسم الله الرحمٰن الرحيم يرْ بِھے پھرنبي كريم صلى الله عليه وسلم پر مندر جہ ذیل الفاظ کے ساتھ درود شریف پڑھے، صَلّی اللّٰہُ وَمُلَائِکُتنۂ عَلَیٰ النِّبِیّ الَّاتِی وَعُکْتِیرِ السُّلَامُ وَرُحُمَّتُهَا لِلّٰهِ وَبُرَكَامَةٌ بِحِرابِ لِنَے دعا مائے اور اپنے والدین ، قرابتداروں ، اور مومن بھائیوں اور مومن بہنوں کیلئے اللہ تعالیٰ ہے دعا مائٹنے میں کوشش کرے۔ جب وعاسے فارغ ہو تو پھر تنین مرتبہ اپنی پہلی کلام دہرائے شام تک موقف میں کوئی قول وعمل نہ کرے تو شام کے وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما تا ہے اور فرما تا ہے دیکھو میرے اس بندے کی طرف، میہ میرے گھر کی طرف متوجہ ہوا، میری بڑائی بیان کی، تلبیہ کے، میری تنبیج بیان کی، میری حمد کی، میری تنگیل کی اور میری محبوب ترین سورت کی تلاوت کی میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، میں تنہیں محواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اس کاعمل قبول کر لیااس کے لئے اجرواجب کر دیااور جس کے لئے میہ شفاعت کرے کا بیں اس کی اس کے حق میں شفاعت قبول کروں گا۔ اور اگر بیہ اہل موقف کی شفاعت کرے گاتو میں اس کی شفاعت قبول کرو نگا۔

ابو یوسف الخصاص نے اپنے فوا کد میں میہ روایت کی ہے اور ان کے طریق سے ابن جوزی نے الموضوعات میں روایت کی ہے، الحافظ محب الدین انظیری نے الاحکام میں لکھا ہے کہ اس روایت کو جامع الدعاء السجے میں تخریج کیا ہے میں کہتا ہوں، میہ عجیب ہے وباللہ النونیق۔

حضرت ابن مسعود ہے مرفوعاً مردی ہے ارشاد فرما یا جو مرد اور عورت عرف کی رات کو مو مرتبہ ان دس کلمات کو پڑھے گا، جو دعا مائلے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطاکرے گا سوائے

man water a management of the management

قطع رحمی اور حمناہ کے سوال کے۔

البیع ق نے الفضائل میں اس کو تخریج کیا ہے اور لکھا ہے اس کو بعض علاء نے روایت کیا اور
ان کا نام بھی لکھا ہے ، اس میں بیہ زیادتی بھی ہے کہ وہ وضو کے ساتھ ہواور جب اس و نا
سے فارغ ہوتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور پھرا بی حاجت طلب کرے۔
حضرت زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا
گیا ہے ، اس کی سند پر مجھے آگا ہی شمیں ہوئی ۔ انہوں نے الباب اور الحجر کے در میان اللتزم
میں نماز پڑھی پھریہ وعامائی۔

اے اللہ! ورود بھیج آدم پر جو تیری فطرت کے بدیع ہیں جو تیری جست کی ابندا ہیری قدرت کی زبان تیری زمیں میں فلیفہ، تیرے مقرب بندے، تیرے ذمہ سے تیرے وہ بخت عذاب سے پناہ طلب کرنے والے ہیں وہ جس نے اپنے بال تیری عزت کی فاطر ہیں کے اپنے بال تیری عزت کی فاطر تیرے حرم میں زمین پر گھیئے، جو زمین سے تیرے حرم میں زمین پر گھیئے، جو زمین سے پیدا کئے گئے تھے جس نے تیری وحدا نیت کو صاف بیان کیا وہ پہلے تھے جنہوں نے تیری صاف بیان کیا وہ پہلے تھے جنہوں نے تیری رحمت کے وسیلہ سے توبہ کی اور درود بھیج ان رحمت کے وسیلہ سے توبہ کی اور درود بھیج ان تیرے کے بیٹے پر جو عابم سے محفوظ کرنے والا ہے تیرے بیٹے پر جو عابم سے محفوظ کرنے والا ہے تیرے بیٹے پر جو عابم سے محفوظ کرنے والا ہے تیرے بیٹے پر جو عابم سے محفوظ کرنے والا ہے تیرے بیٹے پر جو عابم سے محفوظ کرنے والا ہے تیرے بیٹے پر جو عابم سے محفوظ کرنے والا ہے تیرے بیٹے پر جو عابم سے محفوظ کرنے والا ہے تیرے بیٹے پر جو عابم سے محفوظ کرنے والا ہے تیرے بیٹے پر جو عابم سے محفوظ کرنے والا ہے تیرے بیٹے پر جو عابم رازوں کو اور تو نے اپنی نعمت و

اللهم صلى على آدم كبديم فطراك واللهم صلى اللهم صلى الله والكوري والكو

and the second of the second o

لَا يَعْلَمُهُ الْحَلَا وُوْ لَكَ وَصَلَى اللّهُ عَلَى مُحَكِّدٌ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْجِهِ وَسَلَّمَ مَعْلَى مُحَكِّدٌ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْجِهِ وَسَلَّمَ مَعْلِمُ عَلَى أَلِهِ وَصَحْجِهِ وَسَلَّمَ

معونت سے جن چیزوں کا والی بنایاان کو اور درود بھیج جو انبیاء و صدیقین و کرمین میں سے ہے اے اللہ ایم تھے سے اس حاجت کا سوال کرتا ہوں جس کو تیرے بغیر کوئی نمیں جانتا اور درود بھیج اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر اور پر اپر اسلام بھیج۔

النودي نے کتابُ الاذ کار'وغیرہ میں ملتزم کی دعا ماتور میں لکھا ہے اُلٹیم صل وَسَلِم عَلَی مُحَدِّدُ وَعَلَیٰ آلِ مُحَدِّدُ واللّٰد اعلم'ئه

حضرت عبدالله بن ابی بکرے مردی ہے فرماتے ہیں ہم خیف میں تھے اور ہمارے ساتھ عبدالله بن عتب تھے اور ہمارے ساتھ عبدالله بن عتب تھے اس نے الله تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر دعائیں مانگیں پھرا تھے اور ہمیں نماز پڑھائی۔ القاضی اساعیل نے اس کو تخرج کیا ہے۔

عبداللہ بن دینار سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم پر درود

بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرانور پر کھڑے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود
پیش کر رہے تھے اور حضرت ابو بحر و عمر رضی اللہ عنما کیلئے وعاکر رہے تھے القاضی اساعیل
نے اس کو تخریج کیا ہے اور ان کے علاوہ محدثین نے مالک کے طریق سے روایت کیا ہے۔
القاضی اساعیل کے الفاظ یہ ہیں کہ ابن عمر جب بھی سفر سے واپس آتے تو مبحد میں
داخل ہوتے اور یوں سلام عرض کرتے اکسکام علی کی کرشول اللہ السکام علی ابی بگر السکام
علی اُبی پھر دور کعت نماز اوا فرماتے ایک دوسرے الفاظ میں یوں ہے کہ جب سفر ہے آتے
تو مبحد میں دور کعت نماز اوا کرتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ، فیضع
تو مبحد میں دور کعت نماز اوا کرتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ، فیضع
یدہ ایسمنی علی قبرا لبی صلی اللہ علیہ وسلم و بستد برا لفنبلہ اپنا وایاں ہاتھ نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کی قبرانور پر رکھتے ور آل حالانکہ قبلہ شریف کی طرف ان کی پیٹھ ہوتی پھر نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے پھر ابو بکر و عمر پر سلام عرض کرتے مالک کے

one of the officers of the second

الفاظ اسطرح بمى بير ـ

اَنْ اَبِنَ عُمَدَكَانَ إِذَا اَرَادَ مَسَعَرًا اَدْقَدِمَ مِنْ سَعَدِ جَاءَ يِفَتَبُوالنَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَى عَلَيْهِ وَدَعَا نُمُ اللَّهُ مَا لُهُ مَرَفَ -

د وسرے الفاظ اس طرح ہیں۔

اَنَّ ابْنَ عُمَرَكَانَ إِذَاقَدِمَ مِنْ سَفَيدِ بَدَأَ بِعَبْرِالنِّبِيْ صَلَّى اللهُ عَكَبْهِ وَسَلَّمَ فَيْمَة بِنْ عَكَبْهِ وَلَا يُمَثُّى اللهُ عَكْبَهِ وَسَلَّمَ فَيْمَة بِنْ عَكَبْهِ وَلَا يُمَثُّى الْفَتَبْرَ مَثْمَ فَيْكَلِمْ عَلَى اَنْ بَكْيرِ ثُمَّ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبْتِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ -عَلَيْكَ يَا اَبْتِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ -

ابن عرب بھی سفرے آتے تو پہلے نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود پڑھتے، دعا ماسکتے اور چلے جاتے۔

ابن عمر سفر سے واپس آتے، تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آتے، درود سجیج ممر قبر شریف کو نہ چھوتے، پھر ابو بمر پر سلام عرض کرتے، پھر اپنے باپ پر سلام پیش کرتے۔

اس کو ابن ابی الدنیا نے تخریج کیا ہے اور ان کے طریق سے بیٹی نے الشعب میں حضرت عبداللہ بن منیب بن عبداللہ بن ابی المه عن ابیدی حدیث سے تخریج کیا ہے فرمایا میں نے انس بن مالک کو دیکھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرانور پر آئے، ٹھرے اور ہاتھوں کو یوں بلند کیا کہ میں گمان کرنے لگا کہ وہ نماز شروع کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کیا اور واپس چلے صحے بزیر بن ابی سعید المدنی مولی المهدی سے مروی علیہ وسلم پر سلام پیش کیا اور واپس چلے صحے بزیر بن ابی سعید المدنی مولی المهدی سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے عمر بن عبد العزیز کو الوداع کما تو انہوں نے مجھے فرمایا مجھے تجھ سے ایک حاجت ہے، میں نے کما یا امیر المو منین التھے مجھ سے کیا حاجت ہے اس نے کما میرا خیال ہے تو جب مینہ شریف حاضر ہوگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرانور کی ذیارت کرے گاجب حاضر ہوٹا تو میری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلام عرض کرنا زیارت کرے گاجب حاضر ہوٹا تو میری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلام عرض کرنا

س صلی الله علیه وسلم کی قبرانور کی زیارت کے آ داب

جاتم بن وروان سے مروی ہے فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیر ہشام سے مدینہ طیر. کی طرف ایک ماروں ہے سلام عرض طرف سے سلام عرض طرف ایک قاصد بھیجتے آکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی طرف سے سلام عرض

and a sign of the property of a society as well as the construction of the construction of the

کرے۔

اس کو بیمق نے الشعب میں تخریج کیا ہے۔

حضور ہی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرانور کی زیارت کرنے والے کیلئے متحب سے

ہے کہ جباس کی نظر مدینہ طیبہ کے معاہد، حرم، مجبوروں اور مکانوں پر پڑے ہو کڑت

ہے درود و سلام پڑھے، مدینہ طیب کے میدانوں کی تعظیم، مدینہ طیبہ کی منازل اور گھاس والی زمینوں کی عزت ذہن میں رکھے۔ کیونکہ سے وہ جبہیں ہیں جو وحی اور نزول قرآن سے آباد ہوئیں، ابو الفتوح جبریل اور ابوالغنائم یماں کشت سے آتے جاتے ہے اس زمین پر سیدالبشر تشریف فراہیں، اللہ تعالیٰ کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن جشنی پھیلیں یمال سے پھیلیں، سے جبہیں، ی فضیلتوں اور خبرات کی مشاہد، براہین و معجزات کی مشاہد ہیں، سے عظمت اس لئے ذہن میں رکھے آکہ اس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و معلم کی تعظیم اجلال اور محبت سے لبریز ہو جائے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و احلیٰ رکھے کو یاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سام میں رہے ہیں۔ اور تکالیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے ہیں۔ اور تکالیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے ہیں۔ اور تکالیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے ہیں۔ اور تکالیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے ہیں۔ اور تکالیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے ہیں۔ اور تکالیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے ہیں۔ اور تکالیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے ہیں۔ اور تکالیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے ہیں۔ اور تکالیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے ہیں۔ اور تکالیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے ہیں۔ اور تکالیف میں آپ میں اس کے مدد گار ہیں یہ سب چیزیں اس کے مدنظر رکھے آگ ہوگوں سے جگڑنے اور غیر میں میں میں ایک میں اور ناشائت کام سے اجتزیں اس کے مدنظر رکھے آگ ہوگوں سے جگڑنے اور غیر

بعض متاخرین نے لکھا ہے مسافر مدینہ کو چاہئے کہ جب کی ایسی جگہ ہے گذرے جہال حضور علیہ السلام کا زول ہوا یا کسی جگہ پر تشریف فرما ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرے اور ان جگہوں ہے انس و پیار کا اظہار کرے، کیونکہ امام بخاری نے عبداللہ مولی اساء کی حدیث کو تخریج کیا ہے کہ وہ حضرت اساء کو سنتے تھے کہ آپ جب جون سے گذریں تو کن صلی اللہ علی رسولہ لقد نزلنا معہ صاصناو نسمی خفاف الحقائب اللہ تعالیٰ ذرود بھیج اپنے رسول پر ہم یہاں ازے تھے آپ صلی اللہ علی وسلم کے ساتھ اور ہمارے پاس مبلکے بھیکے تھیے جب مجد نبوی میں داخل ہوتو نہ کورہ بالا دعائے ماثور پر سے اور زائر کیلئے یہ بھی مستحب ہے کہ روضہ شریفہ میں دو رکعت نماز پر ھے بھر قبلہ شریف کی طرف سے قبر شریف پر آئے سرکی جانب سے پورے چار ہاتھ دور کھڑا ہو قندیل کو اور طرف سے قبر شریف پر آئے سرکی جانب سے پورے چار ہاتھ دور کھڑا ہو قندیل کو اور

مسمار جو دیوار نی لگا ہوا ہے اس کو سر کے برابر رکھے یہ مسمار چاندی کا ہے سامنے لگا ہوا ہے، قبر شریف کی جو دیوار سامنے ہواس کی مجلی طرف کو دیکھتے ہوئے کھڑا ہو خشوع و خضوع اور اجلال کا مقام ہے، اس لئے نگاہوں کو جھکا کر رکھے بھر یوں سلام عرض کرے، اس التہ کا مقام ہے، اس التہ نگاہوں کو جھکا کر رکھے بھر یوں سلام عرض کرے، اس التہ کہ مقابلات یا شہر التہ کہ مقابلات کا مقابلات کے استان مقابلات کا مقابلات کی استان مقابلات کا مقابلات کا مقابلات کا مقابلات کی استان کے استان کا مقابلات کا مقابلات کا مقابلات کی استان کا مقابلات کی مقابلات کا مقابلات کے مقابلات کا مقابلات کی مقابلات کا مقابلات کے مقابلات کا مقابلات کے مقابلات کا مقابلات کے مقابلات کی مقابلات کا مقابلات کی مقابلات کا مقابلات کے مقابلات کا مقابلات کی مقابل

التَّلامُ عَلَيْكَ يَارَمُولَ اللهِ التَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْ اللهِ التَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ التَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ التَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ التَلامُ عَلَيْكَ يَا حَامَ التَّهِ الْمُحْمَدِ التَّهِ التَّهُ مَعَيْكَ يَا وَلَا اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِ التَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْمُحْمَدِ الْمُحْمَدِ التَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْمُحْمَدِ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى المُحْمَدِ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكَ فَعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ فَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ فَعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

الدُمَّةَ وَجَاهَدُتْ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِ ﴾ اللهم ايت بها يَه ما يسبي اللهم الله اللهم ايت بها يه ما يسبي الأمرك و النهاء الأمرك و المراد و الله كالمراد و الله كالله كال

ترجمہ: ۔ اے اللہ کے رسول مم پر سلام ہو، اے اللہ لے بی مم پر سلام ہو، اے اللہ کے بہتر تم پر سلام ہو، اے اللہ کے حبیب تم پر سلام ہو، اے اللہ کے حبیب تم پر سلام ہو، اے اللہ کے حبیب تم پر سلام ہو، اے رسولوں کے سردار تم پر سلام، اے خاتم النبیین تم پر سلام ہو، اے رسول تم پر سلام ہو، اے روشن پیٹانیوں والوں کے قائد تم پر سلام ہو، اے براوت ورانے وائے تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، تم پر اور تماری ازواج مطرات ، امهات المومنین پر تمہمارے پاکیزہ اہل بیت پر سلام ہو تم پر اور تمہماری ازواج مطرات ، امهات المومنین پر سلام ہو، تم پر اور تمہمارے باکیزہ اہل بیت پر سلام ہو تم پر اور تمہمارے باکہ بندوں پر، اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جزا ہماری طرف تم ملام اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جزا ہماری طرف میں تم کو اپنی قوم کی طرف سے اور کسی رسول اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جزا ہماری طرف سے اور کسی رسول ایسی تی کو اپنی قوم کی طرف سے اور کسی رسول

and a sign of the green and and one of the hole of the sign of the

اپن است کی طرف سے عطافر مائی ہے، اللہ تعالی در ود بیسیج تم پر جب بھی ذکر کرنے والے تھے ذکر کریں اور جب عافل تیرے ذکر سے عافل ہوں اللہ تعالی درود بیسیج تم پر اولین میں اور درود بیسیج تم پر آخرین میں اس درود سے افضل، اکمل اور اطیب جواس نے اپنی مخلوق کے کسی فرد پر بھیجا، جیسے ہم تیرے سب مگراہی سے نکلے، جمالت اور اندھے بن سے ہم نے تیری وجہ سے آٹھیں کھولیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود ہر حق نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود ہر حق نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سول کرم، وحی اللی کا امین، تمام مخلوق سے اس کا چیدہ بندہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تونے پیغام رسالت پہنچایا۔ اللہ المانت کو اواکیا۔ اسے اللہ علیہ وسلم کو عطافرہا۔

اس سلام و دعا کے بعدا پنے لئے تمام مومن مردوں کیلئے اور تمام مومن عورتوں کیلئے دعا مائے، پھر حضرت ابو بکر دعمر رضی الله عنما پر سلام عرض کرے اور الله تعالیٰ سے دعا کرے اور سوال کرے اللہ تعالیٰ انہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نصرت کرنے اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے حقوق کو اوا کرنے پر بہتر جزا عطا فرمائے اور یہ جاننا چاہئے کہ قبر شریف کے پاس درود و سلام پیش کرنا نماز پڑھنے سے افضل ہے۔

الباجی فرماتے ہیں لفظ ملاق سے دعاکرے ہیں پہلے قول یعنی السلام کے لفظ سے دعاکر نا ظاہر ہے المجد النفوی فرماتے ہیں السلام کو افضلیت حاصل ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا ارشاد ہے گارش مسلم کیکرام عکی عِند قبری ہیں کہنا ہوں باب کے گذشتہ فوا کہ میں ابن فدیک کا قول گذر چکا ہے کہ میں نے ایک عالم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ہمیں یہ خبر پہنی ہے جو نی کہ علی وسلم کی قبر شریف کے پاس کھڑا ہو، اور اور ان اللہ وکا کیکئے ہوگئے واللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس کھڑا ہو، اور ان اللہ وکا کیکئے ہوگئے والیہ فرشتہ کی آیت علاوت کرے پھڑا صلی اللہ علیہ ورا تعری کوئی ضرورت باتی نہ رہے۔

میں آیت علاوت کرے پھڑا صلی اللہ علیہ ورود بھیج اور تیری کوئی ضرورت باتی نہ رہے۔

اس قول کو ابیہ ق نے ابن ابی الدنیا کے طریق سے تخریج کیا ہے جب واپس آنے کا ارادہ کرے تو قبر شریف کو پہلے کی طرح صلاۃ و سلام کے ساتھ الوداع کے اور قبر شریف

and with the confidence of the second

کی طرف جھکے (اور آواب بجالائے)۔

وَصِلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ افْضَلَ صَلَا فِي صَلَّا هَا عَلَى النَّبِيِّ اللهُ عَلَىٰ وَدَفَعَ وَسَجَتَهُ في عِلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الوسيفكة والمُتقام المُحَدُّود والشَّفاعة الْعُظْلَى كَمَا جَعَلَهُ وَحَمَةً لِقَالِمَ اللهُ وَمَنَا اللهُ عَلَا المُطَاعُ وَذَا وَلاَ فِيمَا مَنْحَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَلَا يُهِ مَوَاهِبَ الْمَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنَا وَجَاذًا لا وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا وَجَاذًا لا وَاللهُ عَنَا وَجَاذًا لا وَاللهُ عَنَا وَجَادًا لا وَاللهُ عَنَا وَجَادًا اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنَا وَاللهُ اللهُ الله

اور الله درود بھیج اور سلام بھیج اس سے افضل درود جو انبیاء میں سے کسی پر اس نے بھیجا،
علیمین میں آپ کا درجہ بلند کرے ، الله تعالیٰ آپ کو وسیلہ مقام محمود اور شفاعت عظمیٰ عطا
فرمائے جیسے اس نے اسے رحمتہ للعالمین بنا یا اور خوشگوار بنائے جو اس اس نے عطافرمایا۔
اور زیادتی کرے اس میں جو مرمانی فرمائی ہے اور جس کا والی بنایا ہا ور مواہب عطایا مزید
عطافرمائے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی ہمیں سعادت عطافرمائے ہماری طرف سے
مطافرمائے ، اور آپ کا تواب عظیم فرمائے اور آپ کا درجہ بلند فرمائے ، اس پیغام
رسالت کے سب جو آپ نے ہم تک پہنچا یا اور ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص و
مجت کا فیضان فرمایا اور ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ قریب و مجیب ہے۔

## ذبح کے وقت درود شریف پڑھنا

امام شافعی " ذکے کے وقت درود شریف کے پڑھنے کومتحسن کتے ہیں وہ فرماتے ہیں ذکا کے وقت بھم اللہ کے وقت بھم اللہ ک ساتھ اور مزید ذکر کرنا چاہنے ذکر کی زیادتی بمتر ہے ذکا کے وقت بھم اللہ ک ساتھ اللہ علی درود شریف کو معبوب جانتا ہوں۔ اور میں تو ہر حال میں درود شریف کو پند کرتا ہوں ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر ایمان باللہ اور عبادة اللہ ہے۔ درود شریف پڑھنے والاانشاء اللہ عبادت کا اجر پائے گاانہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف کاذکر کیا ہے اور دوسرے باب کی عبادت کا اجر پائے گاانہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف کاذکر کیا ہے اور دوسرے باب کی

and the first of t

عدیث ذکر کی ہے اور اس پر بڑی شرح و بسط سے کلام فرمائی ہے ابو صنیفہ کے اصحاب نے ان سے اس مسئلہ پر اختلاف کیا ہے اور انہوں نے اس جگہ درود پڑھنے کو مکروہ سمجھا ہے ، جیسا کہ صاحب المحیط نے ذکر کیا ہے اور اس کی کراہت کی علت یہ بیان کی ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ درود شریف پڑھنے میں ذکا کے وقت غیر اللہ کانام کا وہنم ہوتا ہے۔

ابن صبیب مالکی نے بھی ذرئے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کمروہ نکھا ہے۔ اس بغ نے ابن القاسم سے روایت کیا ہے کہ دو جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے سواکسی کا ذکر کے نہ کیا جائے ا۔ ذرئے کے وقت ۲۔ چھینک کے وقت، ان دونوں جگہوں پر اللہ کے ذکر کے بعد محمد رسول اللہ نہ کے۔ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد مُصلی اللہ کا تحقیم کما تواللہ کے نام کے ساتھ اس کی ذرئے بی نہ ہوگی، اشہب سے مردی ہے فرماتے ہیں ذرئے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سنت کے طور پر مناسب نہیں ہے۔ اسحاب احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سنت کے طور پر مناسب نہیں ہے۔ اسحاب احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سنت کے طور پر مناسب نہیں ہے۔ اسحاب احمد نبیں ہے المسائل میں حکایت کیا ہے کہ تو پڑھ لے، گرامام شافعی کے قول کی طرح مستحب نہیں ہے المسائل میں حکایت کیا ہے کہ تو پڑھ لے، گرامام شافعی کے قول کی طرح مستحب نہیں ہے جنبوں نے مکروہ کہا ہے ان کی دلیل ابو محمد الخلال کی مردی ہے جو انہوں نے اپنی سند سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حضور علیہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰة والسلام نے ارشاد فرما یا مموطنان لاکھ کوئی ویشیم کی عِندا لِعظا س وَالذَنِ کُر دو جگہ پر میرا الصلوٰة والسلام نے ارشاد فرما یا مموطنان لاکھ کوئی۔

الحلیمی فرماتے ہیں جس طرح نماز میں درود شریف پڑھنا قرب النی کا باعث ہے اسی طرح ذبح کے وقت بھی درود شریف کا پڑھنا باعث قرب النی ہے سے شرک نہیں ہے کیونکہ سم اللہ واسم رسولہ نہیں کما جاتا۔ بلکہ بڑم اللہ وصلی علی رصولہ کیا اللہ م صلی علی محتمر عنبرک و رُسُولِک کما جاتا ہے۔ واللہ الموفق۔

بیج کے وقت درود شریف پڑھنا

الار دبيلى، الانوار ميں لکھتے ہيں اگر مشتری بشم اللّٰهِ وَالْحُمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاقَ عَلَىٰ رَمُنولِ اللّهِ كدكر بعد

میں کے کہ میں نے بیج کو قبول کیا تو یہ میج ہے کیونکہ نقصان دو چیزوہ ہوتی ہے جو عقد کی مصلحتوں مقتضیات اور مستحبات میں سے نہ ہو۔ یں کہتا ہوں ربیع کے وقت درود شریف پرمنا بہترہے مگر بیج کے وقت درود کے پڑھنے کے مستحب ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

# وصيت لكھتے وفت در وديرٌ هنا

وصیت لکھتے وقت درود شریف کے پڑھنے پر متاخرین کی دلیل ابن زہر کی وہ حدیث ہے جو انہوں نے حسن بن دینار عن حسن ابھری کے طریق سے روایت کی ہے فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکرر منی اللہ عند کی وفات کا وقت قریب آیاتو فرما یا میری وصیت تکھو، کا تب نے عنوان کے طور پر لکھا اللہ عالماً وُصَلی ہے آبو بگر صاحب رُسنول اللہ صلی اللہ عَلَیہ وَسَلَّم اللہ عَلیہ و سلم اس کے بی ہیں اسلام اس کا دین ہے، کعب اس کا قبلہ ہے، وہ اللہ تعالی سے امید رکھتا ہے اس سلوک کی جو وہ توحید کے معترف اور اس کی ربوییت کے اقراری سے کرے گا آخر تک اس نے وصیت ذکر کی۔

میں کہتا ہوں اس جگہ درود شریف کا پڑھنامستخسن ہے لیکن اس قصہ میں اس کی شیاد ت نسیں ہے واللہ اعلم۔

زکاح کے خطبہ کے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود پڑھنا

النودی نے الاذ کار میں لکھا ہے کہ کسی سے رشتہ طلب کرنے والا اپنی کلام کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر کرے پھر کلمہ شمادت آشید ان قرائ و گر کر کرے پھر کلمہ شمادت آشید ان قرائ و گر کر کرے کے کہ شمادت آشید ان قرائ کا اللہ و کارشتہ و کار سے کہ میں تمہاری فلاں بچی کارشتہ طلب کرنے آیا ہوں۔ یا فلاں کی جی فلانہ کا رشتہ طلب مرنے آیا ہوں۔ یا فلاں کی جی فلانہ کا رشتہ طلب

rene i grij de Bregned - province gegin e a a 1920 o o digit apadem hi kada e a

كرنے آيا ہو۔

علامہ نووی نے اس پر کوئی خاص ولیل پیش نمیں کی۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے اِنَّ اللهُ وَ مُلَامِكُمْتُهُ لَيُصَلَّوْنَ عَلَى النَّبِيَّ اللهُ فَي مَلَامِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

القاضی اساعیل نے ضعیف سند کے ساتھ اس کو تخریج کیا ہے۔

ابوبر بن حفص ہے ہم نے روایت کیا ہے فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر کو جب نکاح کی دعوت دی جاتی تو فرماتے کا تُرْدَر مُوا عَلَبْهُا النَّاسَ الْحُدُدُ لِنْدِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَدِّ اَنَّ فَلاً النَّاسَ الْحُدُدُ وَصَلَّى اللَّهِ عَلَى مُحَدِّ اَنَّ فَلاً النَّاسَ الْحُدُدُ وَصَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مُورِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيه وسلم برفلال محض تم سب تعریفیں الله تعالی کیا ہے ہیں، الله تعالی درود بھیج محمد صلی الله علیه وسلم برفلال محض تم سب تعریفیں الله تعالی کر نے آیا ہے اگر تم اسے اپنی بچی کا نکاح کر دو تو الحمد لله اور اگر تم اسے رد کر دو تو سبحان الله !

انعتبی اپنے باپ ہے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خاندان کی ایک عورت کے نکاح میں ہمیں خطاب فرما یا تو فرما یا۔

الْحَنْدُ اللهِ فِي العِذَةِ وَالْكِبْرِياءِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَكِّدٌ خَاتِم الْآنِيناءِ آمَّا بَعَثْ لَ فَإِنَّ الرَّعُبُ الْمِنْكُ وَعَتُكَ ٱلْمِنْنَا وَالرَّعْبُ اللهُ عَلَى إِجَا الْآكُو وَقَلْ اَحْسَنَ ظَنَّ إِلَى مَنْ اَوْدَعَكَ كُرِيْمَتَهُ وَاحْتَا دَكَ لِحِدَمَتِهِ وَقَلْ ذَوَّجُنَاكَ عَلَى مَا اَمَدَ اللهُ بِهِ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْدُونِ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاحْسَانٍ -

تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کیلئے جو عزت و کبریائی والے ہیں اور اللہ تعالیٰ درود بیمجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑجو خاتم الانبیاء ہیں حمد و صلاۃ کے بعد بیشک تم نے ان کی طرف رغبت کی اور وہ مجتبے ہماری طرف کے آئی، ہمیں تبھے سے رغبت ہوئی اور تیری حاجت کو قبول کیا

اس نے تیرے متعلق اچھا کمان کیا اور تجھے اپنی بٹی عطائی اور اپنی عزت کیلئے تجھے منتخب کیا اور ہم نے تیرا نکاح اللہ تعالیٰ کے ارشاد ایمائٹ بِمَغرونِ اُوسَرِیکُ بِإِخسَانِ 'کے مطابق اس کے ساتھ کر دیا۔

ایک اعرابی نے خطبہ نکاح اس طرح پڑھا۔

ٱلْحَمَّدُ لِلْهِ كَمَا حَمِدُ لَكُ وَصَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ كُمَا قُلْمُهُ كُلِّ مَا وَصَعَبُتُ مَعْ لِلْ عَلَى مُحَمَّدٍ كُمَا قُلْمُ كُلَّ مُكَا فَلَامُ كُلَّ مُكَا فَلَامُ كُلَّ مُكَا فَكُمْ كُلُّ كُلُ مُكَا فَكُمْ كُلُ مُكَا لَكُ مُنْ فُلُولُ كُلُ مُكَا فَي مُعَلِّ اللهُ كُلُ مُكَا لَكُ مُنْ فَعَلَامُ مُكَالِمُ مُكَا لِللّهِ مَلَى اللّهُ مَا لِيَ مُنْ اللّهُ مُنَا لَكُ مَا لَكُ مُنَا لَكُ مَا لَكُ مُنَا لَكُ مُلَا لَهُ مُنَا لَكُ مُنَا لَكُ مُنْ اللّهُ مُنَا لَكُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُنَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّم

صبح و شام اور سونے کے وفت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا

اس مخص کو درود پڑھنے کا وظیفہ کرنا چاہئے جس کو نیند کم آتی ہو۔ حدیث ابی الدرداء ابی کامل دوسرے باب میں گذر پھی ہے اور صبح اور مغرب کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث اس باب میں آپ پڑھ بچکے ہیں، یہ تمام اس عنوان کے تحت بطور دلیل پیش کی جاسکتی ہیں۔

حضرت ابی قرصافہ ، جن کانام جندرہ بن خبیشنہ من نبی کنانہ ، جنہیں صحبت کاشرف بھی حاصل تھا ہے مردی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے سنا کہ جو مخص بستریر آئے تو سورت تبارک الذی بیدہ الملک پڑھے اور بید دنیا مائے۔

اے اللہ! اے مالک حل و حرام اور مالک منعر حرام کے اے مالک رکن و مقام کے ابطفیل ہراس آیت کے جو تو نے رمضان کے مسینہ میں آباری ، روح محمد کو سلام پہنچا۔ جو بیہ چار مرتبہ کہنا ہے اللہ تعالی اس پر دو فرشتے مقرر فرما آبا ہے حتی کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ مقرر فرما آبا ہے حتی کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ

اللَّهُمَّ رَبِّ الْحِلَّ الْحَرَامِ وَرَبِّ الْوَلْنِ وَالْمُقَامِ وَرَبِّ الْمُتَعْوِلِلْحُورَامِ بِحَقِّ كُلِّ آلِيةٍ أَنْرَلْتَهَا فِي شَهْدِ رَمْضَانَ بَلِغُ مُوْمَ مُحَيِّدٍ بَحِيْثَةً وَسَلَامًا أَرْبَعَ مُرَّاتٍ وَكُلُّ اللَّهُ بِهِ مَلَكَ بُنِ حَنْى مَرَّاتٍ وَكُلُّ اللَّهُ بِهِ مَلَكَ بُنِ حَنْى يَانِيَا مُحَيِّدًا فَيَتَقُولُونِ لَهُ أَنَّ فُلانَ بُنَ

and the first of t

أُلَانٍ يَعْرَءُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَهُ اللَّهِ فَا تُولُ عَلَىٰ فُلَانٍ بْنِ فَلَانٍ مِنِّي السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَدَكَانَّهُ -

والسلام کی بارگاہ میں آکر عرض کرتے ہیں حضور! فلال بن فلال آب كو سلام عرض کر تا ہے اور اللہ کی رحمت تو میں کہتا ہوں فلاں بن فلال کو میری طرف سے سلام اور الله کی رجمت ہو۔

اس حدیث کو ابو الشیخ نے روایت کیا ہے اور ان کے طریق سے الدیلمی نے مندالفردوس میں، الفیباء نے الخار مہیں روایت کی ہے الفیباء لکھتے ہیں ہم اس حدیث کو صرف اسی طریق ہے جانتے ہیں ریہ غریب ہے اس کے بعض روات پر کلام کی حمنی ہے ابن تیم لکھتے ہیں یہ ابی جعفر کے قول سے معروف ہے، وانہ اشبہ واللہ اعلم۔

ابن بشکوال نے عبدوس الرازی ہے روایت کیا ہے جس مخص کو نیند سم ہتی ہو تو وہ جب سونے کاارا دہ کرے تو اُنِّ اللهُ وَ مَلَائِكَتَهُ ﴿ مَيْصَلَّوْنَ عَلَى النِّبِيِّ مَا اَلَّذِينَ اَمْنُوا صَلُّوا ﴿ عَلَيْهُ وَسَلِمُوْ السِّلِيمُاكَى آيت كى تلاوت كرے حضور عليه الصلاة والسلام سے مروى ہے، جس کی اصل پر مجھے آگاہی شیں ہوئی۔

> مَنْ صَلَّىٰ عَلَىٰ مَسَاءً عُفِدَلَهُ قَبْلُ أَنْ قَبْلَاكُ يُنْسَيِى ـ

جو شام کے وقت مجھ پر درود بھیجے گا'وہ صبح يُضِيحَ وَمَنْ صَلَّى عَلَى تَصَيّاحًا عَفِود لَهُ مَا كَرِفْ سِي يَلِي بَحْدُا مِائِ كَا ورجو صبح مجه ير ورود بھیج گا وہ شام کرنے سے پہلے بخشا

## مفر کرنے اور سوار ہونے کے وقت درودیڑھنا

علامہ نووی نے کتاب الاذ کار میں مسافر کے اذ کار لکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ مسافرا میں د عاکی ابتداء اور انتناء الله تعالیٰ کی حمد اور حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھ کر کرے کیکن اس کے متعلق کوئی خاص ولیل پیش نہیں فرمائی حضرت ابو الدر داء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سواری پر سوار ہوتے ہوئے پیہ کما۔

and Color of the C

اس ذات کے نام ہے شروع کر آ ہوں جس کے نام کی برکت ہے کوئی چیز نقصان نمیں پہنچاتی، اس کی ذات بر عیب سے پاک ہے اس کا کوئی سمی نمیں، پاک ہے وہ ذات جس نے مخر کر دیا ہمارے لئے اس سواری کو (ورنہ) ہم تو اس پر قدرت رکھنے والے نہ سخے اور ہم اپنے رب تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کیلئے ہیں اور درود ہو محمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلامتی ہو۔ العالمین کیلئے ہیں اور درود ہو محمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلامتی ہو۔ تو یہ دعا س کر سواری کہتی ہے۔ "بارک الله کائیک۔ خَصَفَفَفَتُ عَن ظَهِرِی وَاطَعْت کَن الله تعالیٰ تجھ وَاحْت الله تعالیٰ تجھ سے بوجھ ہلکا کیا تونے اپنے رب کی اطاعت کی، تونے میں برکت پائے تونے میری پیٹھ سے بوجھ ہلکا کیا تونے اپنے رب کی اطاعت کی، تونے اپنے نفس سے احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ تیم ہے گئے تیرے سفر میں برکت پائے اور تیری حاجت کو بامراد فرمائے۔

الطبرانی نے اس کو الدعاءُ میں تخریج کیا ہے۔

تحسى دعوت يا بازار مين جاكر حضور عليه الصلوة والسلام پر درود پرهنا

حنزت الی واکل سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے حفزت عبداللہ بن مسعود کو دیکھا کہ ہر وستر خوان ، محفل ختنہ (ایک روایت میں جنازہ کے الفاظ بھی ہیں) اور جنازہ وغیر با سے اٹھتے تو اللہ نغانی کی حمہ و ثنا کرتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور دعاکمیں مانگتے۔ اگر بازار کی طرف جاتے تو کسی غیر معروف جگہ پر جیھتے ، اللہ تعالیٰ کی حمہ کرتے اور دعاکمیں مانگتے اس تعالیٰ کی حمہ کرتے اور دعاکمیں مانگتے اس

rene i populare di espera i provincio della relatione di espera. Per espera di espera

#### ر دایت کو ابن ابی حاتم ، ابن ابی شیبه اور انتمیری نے تخریج کیا ہے۔

گھر میں داخل ہوتے وقت حصور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجنا

دوسرے باب کی سل بن سعد کی حدیث اس کی دلیل بن سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَاؤَا وَخَلْمُ مُم مِیْوَاً عَلَیٰ اَ نَفْسِکُم مُودو نہ ہوتو ہی حضرت عمرو بن دینار سے مروی ہے فرماتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی شخص موجود نہ ہوتو ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہوئے یوں کو اکسکام علیٰ اللہ علیہ واکٹی عرادِ اللهِ اللهِ عَلَیْ عَبَادِ اللهِ اللهِ عَلَیْ عَبَادِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ عَبَادِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ عَبَادِ اللهِ ال

میں کہنا ہوں حفزت ابن عماس سے مروی ہے کہ یہاں بیوت سے مراد مساجد ہیں۔ النخعی فرماتے ہیں اگر مسجد میں کوئی شخص نہ ہو تو ایوں کمنواکشائم کمکی رُمنولِ النّبر" جب گھر میں کوئی نہ ہو تو یوں کہ 'التّلام عَکَلِننا وَعَلَیْءِ اللّهِ الصّالِحِیْنَ ''

ر سائل میں اور بسم اللہ شریف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔

یہ خلفاء راشدین کی وہ سنت ہے، جس کا تھم سید المرسلین علیہ افضل الصلاۃ والشلیم نے خود دیا ہے۔

اور بنوہاشم کی ولایت کی ابتداء سے ذمین کے ہر خطہ میں اس پر عمل آرہا ہے اور کہی نے اس کا افکار شمیں کیا ہے کچھ لوگ تو کتب پر معربھی درود شریف کے ساتھ لگاتے تھے، امن صَلَّ عَلَی فِی کِی ہو اشہرہ کی احادیث کے تحت کتابوں میں درود شریف لکھنے کی فضیلت کا نشاء اللہ آمے ذکر ہو۔ التاریخ المظفری سے منقول میں نے پڑھا ہے کہ جس نے رسائل میں ورود شریف لکھنے کی ابتداء کی تھی وہ ہارون الرشید ہے جو اوپر گذر چکا ہے وہ اس کے مخالف ہے محراس کی تاویل کی جائے گی۔

# رنج والم اور کرب و شدت کے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود پڑھنا

حضرت ابی کی مروی حدیث اس موضوع کے متعلق دوسرے باب میں گذر پکی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰق والسلام سے مروی ہے۔ جس کی اصل مجھے معلوم نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ عُسِرَعَلَيْهِ شَيئٌ كُلْبُكُرُّمِنَ الصَّلاَةِ عَلَى فَإنَّهَا تُحِلَّ الْعُقَدَ الصَّلاَةِ عَلَى فَإنَّهَا تُحِلَّ الْعُقَدَ دَتَكُشِفُ الْكُرْبَ

جے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا جاہئے کیونکہ مجھ پر درود بڑھنا گرہ کشااور کشف البلاء ہے۔

۔ الطبرانی نے الدعاء میں محمد بن جعفر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کی حدیث کو روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جب میرے والد کو کوئی تکلیف پہنچی تو پہلے وضوء فرماتے بھر دور کعت نماز اوا فرماتے اس کے بعد یہ دعا مائٹتے۔

اے اللہ اور ہر تکلیف میں میرا بھروسہ اور ہر سختی میں میری امید ہے، ہر تکلیف و معاملہ جو مجھے پیش آیا اس میں تو میرا بھروسہ اور وعدہ ہے کتنی ایسی تکلیفیں تائیں جن سے دل ٹوٹ

اللهم النه تقين في كُلُوبِ وَانْتَ لِي الله مَا الله مَا

and a sign of the property of a society as well a find a sign of the society of the society

نَعَلَى فِيْهِ الْحِيْلَةُ يَدْعَبُ عَنْ عَنْ الْسِيدِيْقُ وَيَشْمُتُ بِهِ الْعَلَّةُ الْنَرْقَةُ الْمِيْسُ فِي الْعَلَّةُ الْنَوْقَةُ الْمِيْكَ فَعَرَّجْتَهُ وَكَشَّفْتَهُ فَانَتَ صَاحِبُ كُلِّ حَاجَةٍ وَكَوَلِيَّ حَكِلِ الْمُعْمَةِ وَكَولِيَّ حَكْلِ الْمُعْمَةِ وَكَولِيَّ حَكْلِ حَاجَةٍ وَكَولِيَّ حَكْلِ الْمُعْمَةِ وَانْتَ الَّذِي حَفِظْتَ الْعَنْ لَامَ الْمُعْمَةِ وَانْتَ الْمَيْسَةِ وَانْتَ الَّذِي حَفِظْتَ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْمُعْمَةِ وَانْتَ الْمُعْمَةِ وَانْتَ الْمَيْسَةِ وَانْتَ اللَّهُمُ وَانْتَ الْمَيْسِ وَانْتَ الْمَيْسَةِ وَانْتَ اللَّهُمُ وَالْمَالُكُ الْمُعْمَولَةُ الْمَيْسَةُ الْمُعْمَةُ وَالْمَالُكُ الْمُعْمَلِ وَالْمَيْسَةُ الْمَيْسَةُ وَالْمَيْسَةُ وَالْمَالُكُ الْمُعْمَلِ وَالْمَيْسَةُ وَالْمَيْسَةُ وَالْمَيْسَةُ وَالْمَيْسَةُ وَالْمَيْسَةُ وَالْمَالُكُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ وَالْمَيْسَةُ وَالْمَيْسَةُ وَالْمَالُكُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ وَالْمَيْسَةُ وَالْمَالُكُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ وَالْمُعْمَلِ وَالْمَيْسَةُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْمَلِ وَالْمَيْسِ الْمُعْمَلِ وَالْمُلْعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُنْفَالُهُ الْمُعْلَى الْمُلْمِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلِكُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِي الْمُعْلَمِي الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ ال

محتے اس میں حیلے بوجمل ہو محتے، دوست منہ موڑ مکئے دہمن خوش ہوئے میں نے تجھ پر بیش کی تجھ ہے اس کی شکایت کی توقی اس تکلیف کو دور کر دیا۔ تو ہر حاجت کا مالک ہے تو ہر نعمت کا ولی ہے تو وہ ہے جس نے والدين كي نيكي كي وجه سے بيج كي حفاظت كي ، میری بھی حفاظت فرما'اس کے ساتھ جس کے ساتھ تونے اس کی حفاظت فرمائی اور مجھے ظالم قوم کیلئے آزمائش نہ بنا۔ اے اللہ! میں ہراس اسم کے ساتھ جھے سے سوال کر آ ہوں جو تونے اپنے گئے کتاب میں ذکر فرمایا ہے جو تونے اپن مخلوق میں ہے کسی کو سکھایا ہے یا جس کو تونے اپنے علم غیب میں خاص كيا ہے اے اللہ ایس جھے سے سوال كرتا ہوں اس اسم اعظم کے طفیل کہ جب بھی اس کے سائھ سوال کیا جائے تو قبول کرنا ہجھ پر حق بن جاتا ہے یہ کہ تو درود جھیج محمہ صلی اللہ عليه وسلم پر اور آل محمه پر اور میں سوال کر آ ہوں کہ تو میری ضرورت بوری فرما۔

اس کے بعدانی حاجت کاسوال کرتے تھے۔

فقراور حاجت کے لاحق ہونے اور غرق ہونے کے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجنا دوسرے باب میں حضرت سمرہ اور سل بن سعد سے مردی دو حدیثیں اس موضوع

and when the same and a same and a

مے متعلق گذر چکی ہیں۔ اور غرق کے وقت ورود شریف پڑھنے کے متعلق الفاکهانی نے الفجر المنیز میں بیان کیا ہے کہ مجھے شیخ صالح موسی الضریر نے بتایا کہ وہ نمکین سمندر میں ایک کشتی پر سوار تھے، فرماتے ہیں ہخت ہوا چل پڑی جسے الاقلابیہ کما جاتا تھا، اس سے بہت کم لوگ نجات پاتے تھے، میں سویا ہوا تھا، خواب میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے دیکھا کہ تو کشتی سواروں کو بتا کہ وہ ہزار مرتبہ یہ درود پڑھیں۔

اے اللہ اور دو مجھیج ہمارے آقا و مولا محمہ پر ایسا در دو جس کی برکت سے تو نجات دے ہمیں تمام خونوں اور آفتوں سے اور پوری فرمائے تو اس کے باعث ہماری ساری حاجتیں اور پاک کر دے تو ہمیں اس کی برکت سے تمام عناہوں سے اور بلند کر دے تو ہمیں اس کی برکت سے اعلیٰ درجات پر اور پہنچا دے تو ہمیں اس کی برکت سے اعلیٰ درجات پر اور پہنچا دے تو ہمیں اس کی برکت سے انتائی درجوں پر تمام خیرات سے دنیا و آخرت میں۔

اللهم صلّ على محكّة صلاة تنجيب يهامن جينع الاهوالاها والافات وتقتين كالموالاها الحاجات وتقتين كالمحدد المتاجات وتطهر كالمهامن جينع الشيات وترفعنا بهاء في الماكات من وترفعنا بها وقد كالماكات من وتبيع المنابها أقصى العالات من حييم المنابها أقصى العالات من حييم المنابها أقصى المناباة وبعن المنتاب المنتا

فرماتے ہیں ہیں بیدار ہوا اور تمام سواروں کو اپنا خواب سنایا ہم نے تقریباً تمن سو مرتبہ پرخا ہوگا کہ اللہ تعالی نے ہماری میہ مصیبت دور فرما دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بڑھنے کی برکت سے اس ہوا کوروک دیا۔

and a figure of the first of the area of the first of the

طاعون کے وقوع کے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود پڑھنا

ا بن ا بی تجلہ نے ابن خطیب میرو ذ سے نقل کیا ہے کہ ایک نیک مخص نے اسے خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا طاعون کو دور کر ہا ہے ، ابن تجلہ نے اس روایت کو قبول کیا ہے وہ ہروفت میہ درود پڑھتے اللَّمْ صُلِّ علی مُحَدِّ وَعَلَى آلِ تَحَكِيرُ صَلَاةً تَغْفِيمُنَا بِهَامِنَ الْأَهُوالِ وَاللَّافَاتِ و تَنْطَهُمُ فَا بِعَامِن نَجْتَعُ السّبيعُمَاتِ كهرانهوں نے اصل مسئلہ پر بانچ وجوہ سے استدلال کیا ہے ا۔ حدیث پاک میں درود باک کثرت سے برد هنا ہرارا دہ و مهم كيلئے كافى ہے۔ ٢- الجمل المسروق كے قصد ميں حضور عليه الصلاة والسلام کاارشاد گذر چکا ہے تونے دنیا و آخرت کے عذاب سے نجات یائی، تبسرا آگے آئے گا کہ درود انڈ تعالیٰ کی رحمت ہے ، طاعون اگر چہ مومنین کے حق میں شمادت ہے اور رحمت ہے، لیکن بیہ اصل میں عذاب ہے رحمت اور عذاب دو ضدیں جمع شیں ہوسکتیں۔ چوتھا رہے کہ حدیث پاک میں ہے تم میں سب زیادہ نجات پانے والا ہولنا کیوں ے قیامت کے دن وہ ہو گا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ جب درود یاک قیامت کی مصیبتوں کو دور کرتا تو طاعون جو دنیا کی مصیبت ہے اس کو بدرجہ اولی دور کرے گا پانچواں میہ کہ حضور علیہ الصلؤۃ والسلام کاارشاد ہے طاعون مدینہ طبیبہ میں واخل نه ہو گااور نه وجال داخل ہوگا، اس کاسبب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی برکت ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا طاعون کے دور کرنے کا سبب ہے، میں کہتا ہوں پہلی دلیل متند اور جید ہے لیکن باقی الیمی نہیں ہیں۔ واللہ اعلم۔

الشیخ شماب الدین ابن تجله نے بیہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب محلّه میں طاعون زیادہ ہو کیا تاہد علیہ وسلم کو دیکھااور طاعون ہو کیا تو ایک نیک صلح آ دمی نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھااور طاعون کی حالت کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیہ دعا پڑھنے کا تھم دیا۔

۔ اللہ اہم تجھ سے بناہ مانگتے ہیں طعن و طاعون اور نفس، و مال اہل و اولاد میں بزی

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْدُ بِكَ مِنَ الطَّعْدِ وَالطَّاعُونِ وَعَظِيمُ الْبَلَاءِ فِي النَّفْسِ

وَالْمُعَالِ وَالْاَهُمِلِ وَالْوَكِ اللهُ اللهُ الْحُهُمُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالل

معیبت کی اللہ برا ہے اللہ برا ہے اللہ برا میں اللہ برا ہے ہیں سے ہم خوفزدہ اور درتے ہیں اللہ برا ہے اللہ برا ہے ہاللہ برا ہے ہار ہی تعداد سے حتی کہ بخشے جائیں اللہ برا ہے اللہ برا اور سلامتی بھیجے اللہ برا ہو سلامتی بھیجے اللہ برا ہے ہے تو فیل ہے اللہ برا ہے اللہ برا ہے ہے تو فیل ہوں کو ہمارے ساتھ آباد کیا۔ پس تو فرائی اور ہمارے ساتھ آباد کیا۔ پس تو میں ہمیں ہمارے گناہوں کے سبب ہلاک نہ کر ہمیں ہمارے گناہوں کے سبب ہلاک نہ کر ہمیں ہمارے گناہوں کے سبب ہلاک نہ کر ہمیں۔

شیخ فرماتے ہیں اس دعا کے صادر ہونے کی صحت بعید ہے کیونکہ یہ مخالف ہے اس چیز کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹابت ہے وہ میہ کہ آپ نے اس کی اپنی امت کیلئے وعا فرمائی پس میہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز سے پناہ مانگنے کا تحکم ویں جس کی خود ان کے لئے دعا مانگی ہے۔ والقد اعلم۔

# وعاکی ابتداء، در میان اور آخر میں درود پڑھنا

علاء کا جماع ہے کہ دعاکی ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پر مسل ستحب ہے، اسی طرح ختم بھی حمد و ثنا اور درود پر کرے۔ الا قلیسی نے فرما یا کہ جب تو اپنے معبود برحق سے دعا مائلے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کر، پھراپنے بزرگ و معزز نبی پر درود بھیج، اور درود کو اپنی دعاکی ابتداء وسط اور آسکے آخر میں بررگ و معزز نبی پر درود بھیج، اور درود کو اپنی دعاکی ابتداء وسط اور آسکے آخر میں

and a sign of the green one are green was a fall of a life and the last a war

ضرور پڑھ، اور حضور علیہ الصلؤة والسلام کی تعریف کرتے وقت نفائس مفاخرہ کا ذکر کر اس طرح تو مستجاب الدعوات بن جائے گا، اور تیرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے یردہ اٹھ جائے گا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فرائے ہیں ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جھے قدح راکب کی طرح نہ سمجھو، پوچھا گیا گدح راکب ہے کیا مراد ہے فرایا مسافر جب اپنی ضرورت ہے فارغ ہوتا ہے تو اپنے پیالے بی پانی ڈالٹا ہے اگر اسے اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس سے وضو کرتا ہے یا پی لیتا ہے، اگر ضرورت پیش نہ آتی ہے تو اس سے وضو کرتا ہے یا پی لیتا ہے، اگر ضرورت پیش نہ آتی عزاد کر دعا کی ابتداء در میان اور اس کے آئر میں کیا کرو۔ اس حدیث کو عبد بن حمید اور البزاز نے اپنی اپنی مند میں عبدالرزاق نے اپنی جامع میں، ابن ابی عاصم نے الصلاۃ میں، التیمی نے الترغیب میں الطبرانی نے اسبعق نے الشعب میں، النہ عاصم نے الور ابو تعیم نے الحلیہ میں ان کے طریق سے الدیلمی نے روایت کیا ہے میں، الفیاء نے اور ابو تعیم نے الحلیہ میں ان کے طریق سے روایت کی ہے، موی ضعیف ہے اور عدیث غریب ہے۔ یکی صدیث سفیان بن عینیہ نے اپنی جامع میں یعقوب بن زید بن طلحہ کے طریق سے روایت کی ہے اور اس طریق کے ساتھ وہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے طریق سے دوایت کی ہے اور اس طریق کے ساتھ وہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی خضور علیہ الصلا والسلام نے ارشاد فرمایا۔

تم مجھے مسافر کے پیالے کی طرح نہ سمجھو، اپنی دعاکی ابتداء'وسط اور آخر میں میرا ذکر

لَاتَجْعَلُونِي كُفَّدُهُ الرَّاكِبِ إِجْعَلُونِيْ أَقْلَ دُعَائِكُمُ وَأَدْسَطَهُ وَآخَدِهِ -

اس کی سند مرسل یا معضل ہے اگر یعقوب نے موئی کے سواسے روایت کی ہے تو موسیٰ کی روایت قوی ہو جائے گی۔ والعلم عنداللہ۔

القدح: ۔ قاف اور دال کے فتح کے ساتھ ہے اور عامہملہ ہے البروی اور ان کی اتباع میں ابن الا ثیر نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مراد سے ہے کہ ذکر میں مجھے موخر نہ کرو۔ مسافر پیا لے کو سواری کے آخر میں لاکا دیتا ہے اور وہ اسے اس کے پیچھے کر دیتا ہے دورت حسان فرمایا گما نینظ خُلفُ الرَّائِبِ اَلْقَدْحُ الْفُرُدُ۔ جیسے سوار کے پیچھے کر دیتا ہے حضرت حسان فرمایا گما نینظ خُلفُ الرَّائِبِ اَلْقَدْحُ الْفُرُدُ۔ جیسے سوار کے پیچھے

اكيلا پياله لنكاياميا بو-

احراق بعض روایات میں ہراق ہے الهاء اراق کے ہمزہ کا بدل ہے کما جاتا ہے اراق الماء ریقہ وحراقہ و بہرقہ ہراقہ ماکے فتح کے ساتھ ہے۔ اس میں احرقت الماء احراقہ احراقہ احراقا بھی بولا جاتا ہے۔ لینی بدل اور مبدل کو جمع کیا جاتا ہے حضرت فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ عندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا ما تکنے لگے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجاس کے بعد جو چاہے دعا ما تکے۔ اس باب میں تشہد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھناگذر چکا ہے۔

ریا مسعود رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے فرماتے ہیں جب تم میں ہے کوئی اللہ عنہ ہے سے سے کوئی اللہ تعالیٰ ہے کسی چیز کو طلب کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے اس کی ایسی مدح و ثنا کرے جس کے وہ اہل ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اس کے بعد دعا مانتے، اس طرح وہ کامیاب ہونے اور مقصد کو حاصل کرنے کے قابل ہوگا۔ اس حدیث کو عبدالرزاق اور الطبرانی نے ان کے طریق ہے الکبیر میں روایت کیا ہے۔ اس کے عبدالرزاق اور الطبرانی نے ان کے طریق ہے الکبیر میں روایت کیا ہے۔ اس کے رجال ہیں۔ یہ دوسرے الفاظ میں بھی گذر چکی ہے۔

عبدالله بن بسررمنی الله عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں مرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عبدالله بن بسررمنی الله عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں مرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے

تمام دعا مجوب رہتی ہے حتیٰ کہ اس کی ابتدا میں حمر اللی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود پڑھا جائے بھر دعا مائلے تو اس کی دعا قبول کی جائے گھر۔

النسائی نے اس کو روایت کیا ہے اور ابو القاسم ابن بشکوال نے ان کے طریق سے عمر بن عمر الحمصی کی روایت سے ذکر کی ہے۔ بن عمر الحمصی کی روایت سے ذکر کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رمنی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا۔

and the first of t

ہر دعا مجوب ہوتی ہے حتیٰ کہ نبی کریم صلی

كُلُّ دُعَاءٍ مُحَدُونِ حَتَى يُصَلَّى عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كَسَلَّمَ - الله عليه وسلم ير درود يرها جائه ـ

اس کو الدیلمی نے مند الفردوس میں تخریج کیا ہے۔

حفنرت علی رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت فرماتے ہیں آپ صلی الله عليه وسلم نے ادشاد فرمايا ضلَّائكُمْ عَلَىَّ تَخْرِزُهُ لِدُّنَامِكُمْ ، تمهارا مجھ پر درود بھيجنا تمهاری دعاؤں کی حفاظت کرتا ہے ہیہ دوسرے باب میں گذر چکی ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فرماتے ہیں۔

ذُكِ وَلِي أَنَّ اللَّهُ عَاءَ يَكُونُ بَيْنَ النَّهَاءِ مَجْصَ بَنايا كَيَا كَهُ وَعَا زَمِينَ وَ آسان ك وَالْوَدُضِ لَا يَصْعَلُ مِنْهُ شَيْعٌ حَتَى ورميان ربتى باس كاليحه بهى اور نيس جاتا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔

يُصَلَّى عَلَى النِّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

اس حدیث کو اسخل بن راہو میہ نے روایت کیا ہے۔ ترمذی میں اسحٰق کے طریق سے ہے، اور ابن لیشکوال کے الفاظ میں الدَّعَاءُ مُوقُونْ کین السَّاءِ وَٱلْاَرْضِ ہے باقی اسی طرح ہے، اس کی سند میں ایک غیر معروف راوی ہے، اس کو الواحدی نے اور ان کے طریق ہے عبدالقادر الرہاوی نے اربعین میں تخریج کیا ہے اس کی سند میں بھی ایک غیر معروف راوی ہے۔ میں کہتا ہوں، ظاہریہ ہے کہ اس کا تھم مرفوع کا تھم ہے کیونکہ اس فتم کی بات رائے سے نہیں کی جاتی۔ جیسا کہ آئمہ احادیث و اصول نے تفریح فرمائی ہے، حدیث فضالہ بھی مرفوع ہونے پر داالت کرتی ہے کیونکہ وہ بھی انہی الفاظ میں ہے۔ الدلمي نے بهي حديث ان الفاظ ميں تخريج كى ہے۔

وعا آسان سے دور رہتی ہے اور آسان کی طرف بلند نہیں ہوتی حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے تو وہ اویر بلند ہو جاتی ہے۔

اَلَةُ عَاءُ بِيَضْجُبُ عَنِ السَّمَاءِ وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ مِنَ التَّعَاءِ شَيِئٌ حَنَّى يَصُلَّى عَلَى النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كسكم فياذا صيلى على النبي صلى الله حَلَيْهِ مَ مَكُمَ صَعِلَ إِلَى السَّمَاءِ \_

and Color of the C

مناء مين مديث ان الفاظ مين به التماء الدُّعَاءُ وَالصَّلَةُ مُعَكِّنَ بَيْنَ المَّهَاءِ الدُّعَاءُ وَالصَّلَةُ مُعَكِّنَ بَيْنَ النَّهِ مِنْ فَهُ الْاَرْضَ وَلَا يَضْعُ فُولِ لَى اللهِ مِنْ فَهُ الْاَرْضَ وَلَا يَضْعُ فُولِ لَا اللهِ مِنْ فَهُ النَّبِي صَلَى اللهِ مِنْ فَهُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وعا اور نماز زمین تاسان کے درمیان معلق رہتی ہیں سیجھ بھی اوپر نسیس جاتا حتیٰ کہ نبی سیر مسلی اللہ علیہ وسلم پر درود مراحا جائے۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جس کی تخریج پر میں آگاہ نہیں ہول فرایا۔
"اُلدُ مَام بَین الصَّلاَ تَمْنِ لَامِر و" وو درودوں کے در میان کی دعارو نہیں ہوتی۔ لیکن اس صدیث کا مفہوم و مطلب ابی سلیمان الدارانی سے ہم نے روایت کیا ہے حاجت کے وقت درود پر ہے کے عنون کے تحت آئے گا۔

الباجی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، اس کی اصل پر میں آگاہ سیس ہواں۔

جب تواللہ تعالی سے دیا کرنے کے توابی دعامیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، کیونکہ درود تو بقینا مقبول ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ بعیدہے کہ وہ دعا کا پچھ حصہ قبول کرے اور پچھ کور د کر دے۔ إِذَا رَعَوْتِ اللهَ كَالْجَعُلُ فِي دُعَالِكَ الصّلاثةَ عَلَى النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ الصَّلَاثَ عَلَيْهِ مَقْبُوْلَ لَهُ وَسَلّمَ فَإِنَّ الصَّلَاثَ عَلَيْهِ مَقْبُوْلَ لَهُ وَاللهُ أَحْدَمُ مِنْ أَنْ يَقْبَلُ بَعْضًا وَاللهُ أَحْدَمُ مِنْ أَنْ يَقْبَلُ بَعْضًا وَاللهُ أَحَدَمُ مِنْ أَنْ يَقْبَلُ بَعْضًا

حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَامِنُ دُعَاءِ الآبَنِنَةُ وَبَيْنَ اللهِ مَامِنُ دُعَاءِ الآبَنِنَةُ وَبَيْنَ اللهِ حَبَابُ حَتَى لَيْصَلَّى عَلَى مُحَدَّ وَعَلَى آلِ حَبَابُ حَتَى لِيُصَلَّى عَلَى مُحَدَّ وَعَلَى آلِ مُحَدِّقَ وَعَلَى آلِ النَّحَدَ وَقَادَ النَّمَ الْمُحَدَّ وَكَالُهُ عَامُ وَوَاذَا لَهُ عَامُ وَ وَاذَا لَهُ عَامُ وَ اللّهُ عَامُ وَ وَاذَا لَهُ عَامُ وَ وَاذَا لَهُ عَامُ وَ وَاذَا لَهُ عَامُ وَ وَاذَا لَهُ عَلَى وَهُ وَالْمُ عَامُ وَ وَالْمُ عَامُ وَ وَالْمُ عَامُ وَ وَالْمُ اللّهُ عَامُ وَ وَالْمُ اللّهُ عَامُ وَ وَالْمُ اللّهُ عَامُ وَالْمُ اللّهُ عَالْمُ اللّهُ عَامُ وَالْمُ اللّهُ عَلَامُ وَالْمُ اللّهُ عَلَمُ وَالْمُ اللّهُ عَلَامُ وَالْمُ اللّهُ عَلَامُ وَالْمُ اللّهُ عَلَامُ وَالْمُ اللّهُ عَلَامُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَامُ وَالْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ الل

ہر دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بردہ رہتا ہے حتیٰ کر مجمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمہ بر درود بھیجنا ہے تو بر درود بھیجنا ہے تو جیاب بھیٹ جاتے جب کوئی درود بھیجنا ہو جاتی حجاب بھیٹ جاتا ہے اور دعا داخل ہو جاتی ہے۔

، ون آتی ہے۔

البيهق نے الشعب ميں، ابو القاسم النيمى، ابن ابى شريح اور ابن تشكوال وغير جم نے

and the first of t

الحارث الاعور عند کی روایت سے روایت کی ہے اور الحارث کو جمہور نے ضعیف قرار دیا ، ہے احمد بن صالح سے اس کی توثیق مروی ہے اس حدیث کو طبرانی نے الاوسط"میں اور بیعی نے الشعب میں، الحارث اور عاصم کلاہا عن علی کی روایت سے تخریج کی ہے طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، الروی نے آخم الکلام"میں، ابو الشیخ اور الدیلی نے ابو الشیخ کے طریق سے، البیعی نے الشعب میں اور ابن بشکوال نے روایت کی ہے اور تمام الشیخ کے طریق سے، البیعی نے الشعب میں اور ابن بشکوال نے روایت کی ہے اور تمام نے اختصار کے ماتھ موقوف روایت کی ہے گوئی کھی جگوئی کئی گئی گئی آل محکم سلی الله علیہ وسلم پر الله علیہ وسلم پر الله علیہ وسلم پر دو بھیجا جائے، الموقوف اشہد۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مرفوعاً مردی ہے ، اس کی اصل پر مجھے آگاہی نہیں ہوئی لیکن اس کا آخر معروف ہے جیسا کہ بیچھے گذر چکا ہے۔

أَنَّا أَوَّلُ النَّاسِ خَرُونَجًا إِذَا لِمُعِنْ اَوَانَا مَعْ اِذَا حُولِيهُ الْمَا الْمَعْ اِذَا حُولِيهُ الْمَا الْمَعْ الْمَا خَطِيبُهُ الْمَا الْمَعْ الْمَا خَطِيبُهُ الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمَعْ الْمَا الْمَا الْمُولِيمُ الْمَا الْمَا الْمُلْكِرُ مُ الْمُنْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمُلْكِرُ مُ الْمُلْكِلُ الْمُ الْمُلْكِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْ

میں تمام لوگوں سے پہلے نکلوں گاجب لوگ

قبروں سے نکالے جائیں گے۔ جب لوگ

جع ہوں گے تو میں ان کا قائد ہو نگا اور جب

لوگ خاموش ہوں گے تو میں ان کا خطیب

ہوگا، جب لوگ محبوس ہوں گے تو میں ان

کاشفیج ہو نگا، اللواء الکریم اس دن میرے

ہاتھ میں ہوگا، جنتوں کی چابیاں میرے

ہاتھ میں ہوں گی۔ میں اپنے رب کے حضور

تمام بی آ دم سے مکرم و معزز ہو نگا، یہ بطور

فخر نمیں بلکہ اظہار حقیقت کے طور پر یہ کہ

فر نمیں بلکہ اظہار حقیقت کے طور پر یہ کہ

دیا ہوں مجھ پر ایسے ہزار خادم طواف کر

دیا ہوں مجھ پر ایسے ہزار خادم طواف کر

دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تجاب ربتا

دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تجاب ربتا

သက္မန္းမွာ အတိုင္းသည္။ ကြယ္လုိလို႔ ကြယ္လိုင္းမွာ သည္ သက္သည္ ورود پڑھا جاتا ہے حجاب بھٹ جاتا ہے اور وعابلند ہو جاتی ہے۔

حضرت ابن عباس کی دیا ہیں، جو ان سے صنش نے روایت کی ہے استجب دیائی کے قول کے بعد ہے، پھرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیہ درود بھیجے۔

اُن تُصَیِّق عَلَا مُحَمَّد عَبْدِ كَ وَنَبِیتِكَ سے كه تو درود بھیجے محمہ پر جو تیما بندہ ، تیما نی دُدُسُو لِكَ اَفْضَلَ مَاصَلِیَنْتَ عَلْی اور تیما رسول ہے ایسا درود جو افضل ہو ہر اَحَدِ مِنْ خَلْقِكَ اَخْبَعِبُنَ ۔ اس درود ہے جو تونے اپن محلوق ہے کسی

اس کو الشفاء میں ذکر کیا گیا ہے انشاء اللہ کمل حدیث عنوان 'ملسلاۃ علیہ عند الحاجة تعرض " کے تحت آئے گی۔

حضرت سعید بن مستب سے روی ہے فرماتے ہیں۔

مَامِنْ دَعْوَیْ لَا لَیْصَلَیْ عَلَی النّبِی آل الله علیه وسلم پر صلی الله علیه وسلم کا صلی الله علیه وسلم کا الله علی الله

القاضى اساعيل نے اس كور وايت كيا ہے۔

ہم نے ابن عطا ہے روایت کیا ہے کہ دعا کے ارکان پر اسباب اور اوقات ہوتے ہیں، اگر اس کے ارکان پائے جائیں تو وہ توی ہو جاتی ہے اسے پر مل جائیں تو آسان کی طرف اڑ جاتی ہے، اگر اسے اپنا وقت مل جائے تو کامیاب ہو جاتی ہے۔ اگر اسباب میسر آ جائیں تو فلاح پا جاتی ہے دعا کے ارکان حضور قلب، سوزوگداز، خشوع و خضوع اور ول کو اللہ تعالی ہے معلق کرنا اور دنیوی اسباب سے قطع تعلق کرنا ہے۔ دعا کے پر صلی اللہ صدق و خلوص ہے اس کا وقت سحری ہے اور اس کی قبولیت کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود جھیجنا ہے۔

and the first of t

کانوں کے آواز دینے کے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجنا

ابو رافع مولی رسول انٹد صلی انٹد علیہ وسلم سے مردی ہے فرماتے ہیں، رسول انٹد صلی انٹد علیہ وسلم نے فرمایا

جب کسی کا کان آواز ویئے لگئے تواسے مجھ پر درود بھیجتا جا ہے اور بیہ کمنا چاہئے 'ذکر اللہ بخیرمن ذکرنی۔ إِذَا طَنَّتُ أُذُنُ اَحَدِدُكُمْ فَلَيْصَلِّعَلَىٰ وَلَيَقُلُ ذَكُ دَاللَّهُ مِنْ فَكُرَاللَّهُ مِنْ ذَكَرَ فِيُ

اس حدیث کوالطبرانی، ابن عدی اور ابن اسنی نے اللیوم واللیلہ میں، الخرائطی نے المکارم میں، ابن ابی عاصم، ابو موسیٰ المدینی اور ابن یشکوال نے روایت کیا ہے اس کی سند ضعیف ہے بعض کی روایت میں ذکر اللہ ممن ذکر اللہ ممن ذکر اللہ ممن کرنے بخیر کے الفاظ ہیں، میں کہتا ہوں اس حدیث کو ابن خزیمہ نے اپن صحیح میں تخریج کیا ہے اس کی اسناد غریب ہے اور اس کے شبوت میں نظر ہے، واللہ الموفق۔

پاوٰں کے سن ہو جانے کے وفت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجنا

ابن السنی نے الہیثم بن حنش کے طریق سے اور ابن بشکوال نے ابی سعید کے طریق سے روایت کیا ہے۔

ہم ابن عمر کی مجلس میں تھے کہ ان کا پاؤں سن ہو گہا، ایک آدمی نے کہا تمام لوگوں سے جو تمہیس زیادہ محبوب ہے اسے یاد کرد، تو عبداللہ بن عمر نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم! تو باؤں ایس ہو گیا جسے رسی سے

كُنَّ عِنْدَا بَنِ عُمَرَ دَضَى اللهُ عَنْدَ وَ اللهُ كَالَّ اللهُ كَالَّ اللهُ كَالَّ اللهُ كَالَّ اللهُ كَالْ اللهُ كَالْنَاسِ اللهُ كَالْمُ اللهُ كَالْنَاسُ اللهُ كَالْنَاسُ اللهُ كَالنَّاسُ اللهُ كَالنَّاسُ اللهُ كَالنَّكُ وَسَلَّا وَكُلَّ اللهُ كَالنَّكُ اللهُ كَالنَّكُ وَسَلَّا وَكُلَّ اللهُ كَالنَّكُ اللهُ اللهُ كَالنَّكُ اللهُ اللهُ كَالنَّكُ اللهُ كَالنَّكُ اللهُ اللهُ كَالنَّكُ اللهُ اللهُ كَالنَّكُ اللهُ اللهُ اللهُ كَالنَّكُ اللهُ اللهُ اللهُ كَالنَّكُ اللهُ الله

STALL THE STALL STALLS

#### چھوٹ کمیا ہے۔

ابن سی نے مجاہد کے طریق سے یوں روایت کی ہے۔

خَدَدُن دِحُلُ دَجُلِ عِنْدَا بَنِ عَبَّامِ دَخِى الله عَنْهُذَا فَقَالُ لَهُ اِبْنُ عَبَّامِ اُذُكُذُ احْتَ النَّاسِ الدُك فَعَالُ مُحَدَّدُ صَلَى الله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ فَذَه قِبَ خَدُرُهُ . صَلَى الله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ فَذَه قِبَ خَدُرُهُ .

حضرت ابن عباس کی مجلس میں ایک آدمی کا پاؤں سن ہو گیا تو ابن عباس نے فرمایا ایئے محبوب ترین آدمی کو یاد کرو تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پس پاؤں کا سن ہونا ختم ہو گیا۔

بخاری نے الاوب المفرد میں عبدالرحمٰن بن سعد کے طریق سے نقل کیا ہے۔

ابن عمر کا پاؤں سن ہوگیا تو ایک آدمی نے کما اپنے محبوب ترین انسان کا ذکر کرو تو انہوں نے کما یا محمد۔ خددت دخل ابني عُمَرَفَقَالَ لَهُ رَجُلُ أُذُ حَكُرُ اَحَبُ النَّاسِ الذَكَ فَقَالَ أُذُ حَكُرُ اَحَبُ النَّاسِ الذَكَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدً لُهُ -

# چھینک کے وفت حضور علیہالصلاۃ والسلام پر درود بھیجنا

حضرت ابوسعيد الخدري رضى الله عنه حضور عليه الصلؤة والسلام سے روايت فرماتے ہيں۔

جسے جھینک آئے اور وہ اُلکمکہ بِنْدِعُلَیُ کُلِ حَالِ کَا اللہُ عَلَیْ مِنْ حَالِ کَا اللہُ عَلَیْ مُکْتِرِ وَ عَلَیٰ اَبْلِ کَانُ مِنْ حَالِ وَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْ مُحْتِرِ وَ عَلَیٰ اَبْلِ کَانُ مِنْ حَالِ وَ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْ مُحْتِرِ وَ عَلَیٰ اَبْلِ کَانُ مِنْ حَصْنے ہے ایک بیت ہے ایک بیت ہے ایک بیت ہے ایک بیت ہے ایک اللّٰہ ایسا ایک پرندہ نکالتا ہے جو کہتا ہے اے اللّٰہ ایسا کہنے والے کی مغفرت فرما۔

دیلی نے مندالفردوس میں اس کو ذکر کیا ہے ، اس کی سند ضعیف ہے ابن بشکوال نے ابن عباس کی حدیث سے مرفوعاً الایسر تک تو مذکورہ بالا حدیث کی طرح روایت کی ہے اس کے بعدیہ الفاظ ذکر کئے ہیں۔

وہ پر ندہ مکھی ہے بردا مکڑی ہے چھوٹا عرش

طَيْرًا أَحْبُرُمِنَ الذَّبَابِ وَأَصْغَرُمِنَ

rene e par e de la presenta de la región de la compansión de la compansión

اس کی سند کے متعلق جیسا کہ المجد اللغوی نے کہا ہے لا باس بہ محمر اس کی سند میں یزید بن ابی زیاد ہے، اکثر محدثمین نے اسے ضعیف کہا ہے لیکن مسلم نے اس کی متابع تخریج کی ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت ناقع ہے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما کے یاس ایک ھخص نے چھینک ماری۔ تواہے ابن عمر نے فرمایا۔ تونے بخل کیا ہے تونے اللہ تعالیٰ کی حمہ اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ورود کیوں نہیں بھیجا۔ اس کو ابیہ بی، ابو موسیٰ المدین نے تخریج کیا ہے، تقی بن مخلد نے اپنی مند میں ابن بشکوال نے ان کے طریق سے ضعبف سند کے ساتھ الضحاک بن قیس سے روایت کی ہے، ایک مخص نے ابن عمر کے پاس چھینک ماری اور کما'الحمد اللہ رب العالمین' پھر خاموش ہو گیا تو ابن عمر نے فرما یا'تونے ر سول الله صلی الله علیه وسلم پر سلام پڑھ کر اس کو تمل کیوں نہیں کیا لیکن ابن عمر ہے نافع کی روایت ہے اس کے مخالف بھی مروی ہے اس کے لفظ میہ ہیں کہ ایک آ ومی نے ابن عمرے پاس چھینک ماری اور کھا اُنجند کوالسّلائم علی رُسُولِ اللّٰہِ صَلّی اللّٰہ عَلیْہِ وَسُلّم ۖ ابن عمر نے فرما یا میں بھی کہتا ہوں والسَّلَامَ علیٰ رُمتولِ اللّٰہِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسُلّمَ، لیکن رُسول الله صلی الله علیه و ملم نے ہمیں اس طرح تکم نہیں دیا کہ جب ہم چھینک ماریں تو اس طرح كهيں۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے توجميں تعلم ديا كه جم يوں كهين الحمد لله على كلّ حال، اس کوالطبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔ ترندی نے بھی ذکر کی ہے اور فرمایا میہ غریب ہے چھینک کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تھیجنے کے متحب ہونے کا خیال ابو موسیٰ المدینی اور ایک دوسری علماء کی جماعت کا ہے دوسرے سنی علاء ان ہے اس مسئلہ پر تنازع کرتے ہیں وہ سکتے ہیں چھینک کے وقت درود پڑھنا متحب نہیں ہے یہ صرف حمر کا مقام ہے۔ ہر مقام کیلئے ایک ذکر مخصوص ہو آ ہے۔ ۔ دوسرا ذکر اس کے قائم مقام نہیں ہوتا۔ اس دجہ سے رکوع و سجود میں درود پڑھنا مشروع نبیں ہے، انہوں نے حدیث انس سے بھی دلیل پکڑی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام نے فرمایا تین مقام پر مجھے ذکر نہ کرو ا۔ چھینک کے وقت ۲۔ ذبیحہ کے وقت سے تعجب کے وقت ۔

الدیلمی نے مند الفردوس میں حاکم کے طربق سے ، اور البیمق نے السنن الکبریٰ میں الحاکم سے صحابی کے دکر کے بغیر روایت کی ہے اس کی سند میں ایک راوی مشم بالکذب ہے اور صحیح نہیں ہے۔

المخلص کے چوشنے فائدہ میں تہشل عن الضحاک عن ابن عباس کے طریق ہے مروی ہے کہ دو جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا جائے ا۔ چھینک کے وقت ۲۔ ذبیحہ کے وقت ، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔

علماء كرام نے ان مقامات كو شار كيا ہے، جمال صرف اللہ تعالى كا ذكر كرنا ہے۔
ان ميں سے چند مقامات بيہ ہيں كھانا، بينا، جماع كرنا، چھينك مارنا اس طرح وہ مقامات جمال درود پڑھنے كے متعلق سنت وار د نہيں ہے۔ ميں كہتا ہوں اسى طرح ميں نے پڑھا ہے گر بعض مقامات ميں نظر ہے سحنون نے تعجب كے وقت درود پڑھنے كو ناپند كيا ہے۔ تعجب كے وقت درود بڑھنے كو ناپند كيا ہے۔ تعجب كے وقت درود شريف نہ پڑھے۔ گر طلب ثواب كی نيت سے پڑھا جاسكا ہے۔

جو شخص کوئی چیز بھول جائے تو اس کے لئے درود پڑھنا اور اس شخص کیلئے درود پڑھنا اور اس شخص کیلئے درود پڑھنا جسے بھولنے کاخوف ہو معنی درود پڑھنا جسے بھولنے کاخوف ہو معنی اللہ علیہ وسلم

and a sign of the property of a society as well a find a sign of the society of the society

نے فرایا۔ "إِذَا فَسِنْتُمْ سَنْیِنَا فَصَلُوا عَلَیٰ تَدَکُرُوهُ اِنْشَاءُ اللهُ تَعَالیٰ۔ " جب تمہیں کوئی چیز محول جائے تو بھے پر درود بھیجوان شاء الله تعالیٰ وہ تمہیں یاد آجائے گی۔
اس حدیث کو ابو مویٰ المدیٰ نے ضعیف سند کے ساتھ تخزیج کیا ہے۔
حضرت عثمان بن ابی حرب البابل، نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔
حضرت عثمان بن ابی حرب البابل، نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔
حضرت عثمان بن ابی حرب البابل، نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔
حضرت عثمان بن ابی حرب البابل، نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔
حضرت عثمان بن ابی حرب البابل، نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔
حضرت عثمان کرنے کا را دہ کرے اور
حَدَیْنَ کُونَ کَیْنَ فِی صَلَا یَہ عَلَیْ اس کا درود اسکی بات کے قائم مقام ہوگا اور
حَدَلَمُ اللّٰ مِنْ حَدِیْنِ بِسُلُ مَقَامِ ہوگا اور

الدیلمی نے اس کو تخرج کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے، ابن بشکوال نے ذکر کی ہے گر اس کی ابتدا میں یہ لفظ بھی ہیں' مُن مُہمم بِاُمْرِ فَشَاوُرُرفیۂ وَ تَقَدُّا لِللّٰهُ لِرُ شَدِ اَمْرِهُ بِسَ نَے کسی کام کارا دہ کیا اس میں مشورہ کیا تو اللہ تعالی اس کی صبح رہنمائی فرمائے گا، آگے ندکورہ بالا حدیث کے الفاظ ہیں۔

امید ہے اس کو اپنی بات یاد آجائے گی۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں۔ مَنْ خَانَ عَلَىٰ لَفْیدِ النِنْیَانُ فَلْیَکُنُو ﴿ جَے بھولنے کا اندیشہ ہو وہ کثرت سے نبی الصَّلَامَ عَلَی النَّیِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسُلَّم کریم صلی الله علیه وسلم پر درود بھج۔ اس حدیث کو ابن بشکوال نے منقطع سند کے ساتھ تخریج کیا ہے۔

کسی چیز کو عمدہ سمجھنے کے وفت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا

اس مقام پر درود شریف پڑھنے کا ذکر الشماب بن ابی تجلہ نے کیا ہے اس کے بعدوہ لکھتے ہیں شیخ الشیوخ بحماۃ کا قول کتنا پیارا ہے جوانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیں لکھا ہے۔

مولی کھانے اور گدھے کی آواز سننے کے وقت حضور علی الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجنا

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مردی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگر تم مولی کھاؤ اور تم یہ چاہجے ہو کہ اس کی بو منہ سے نہ آئے تو پہلالقمہ لیتے وقت مجھے یاد کرو۔

اس حدیث کو الدیلمی نے اپنی مند میں تخریج کیا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے حمر جو روایت مجاشع بن عمروعن ابی بحر بن حفص عن سعید بن المسیب ہے مروی وہ اس کے مشابہ ہے فرماتے ہیں جو مولی کھائے آگے خود ہی تغییر بیان فرمائی کہ ناکہ اس کے منہ میں اس کی بو نہ پائی جائے تواسے پہلے لقمہ کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہئے الطبرانی نے حدیث ابی رافع مرفوعار وایت کی ہے کہ گدھا نہیں ہمینگنا حتی کہ شیطان و کیے لیے سابل اللہ اللہ کا ذکر کرو اور مجھ پر ورود بھیجو لیے یا شیطان کی مثل و کیھ لے ، جب ایسا معالمہ ہو تو تم اللہ کا ذکر کرو اور مجھ پر ورود بھیجو القاضی عیاض فرماتے ہیں تعوذ کے عظم کا فائدہ سے ہے کہ وہ شرشیطان اور اس کے وسوسہ کے شرسے ڈرے اور اس کو دور کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے۔

سناہ کے ارتکاب کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا جب مناہ کے ارتکاب کے بعداس کا کفارہ ادا کرنے کاارادہ کرے تو مضور کریم صلی اللہ

rene i populare di la grandi di montre della di la grandi di la grandi

علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے متعلق صدیث انس گذر بھی ہے کہ۔ " صَلُّوا عَلَی فَالِنَ الصَّلاَ قَ کَفَارہ ہے اس طرح اس کُفَارہ یہ بھی پر درود بھیجو، بیٹک تمہارا درود تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اس طرح اس موضوع کے متعلق ابی کامل کی صدیث بھی دو سرے باب میں گذر بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا حسرت ابو ہریہ درود بھیجو، بیٹک مجھ پر درود بھیجا کی فیک مجھ پر درود بھیجا کی درود بھیجا کی درود بھیجا کہ میں کہ درود بھیجا کی درود بھیجا کہ کھی ہے۔ تمہارے لئے ذکو ہے۔ تمہارے لئے ذکو ہے۔

حاجت کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا

اس موضوع کے متعلق حدیث جائزالصلاۃ علیہ عقب اصبح والمغرب ، کے عنوان کے تحت

اوراس کے بعد حدیث فضالہ، اور دوسرے باب میں حدیث ابی گذر چکی ہے حضرت ابن مسعود رمنی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں، ارشاد فرما یارات یا را کے وقت بارہ رکعت پڑھو اور ہر دو رکعتوں کے در میان تشمد بیٹھو، جب نماز کے آخری تشمد میں بیٹھو تواللہ تعالیٰ کی ثناء بیان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج پھر کہ کر سجدہ کر اور سجدہ میں سات مرتبہ سورۃ فاتحہ، سات مرتبہ ایت الکری اور دس مرتبہ "کا اللہ وُفکدہ کا شرکک کئہ، کہ الملک وکہ المخرود کو اور میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرین سورتہ فاتحہ، سات مرتبہ ایت الکری اور دس مرتبہ "کا اللہ وُفکدہ کر سجدہ کر اللہ اللہ وُفکدہ کا شرکک کئہ، کہ الملک وکہ المخرود کی گرائش کی قدرین کر المیک کا تشہی الرشکہ ہوں کی المیک وانسیک الماک کا اللہ میں سوال کرتا ہوں طفیل ان اسبب الاعظم وَجَدِک الاَعٰیٰ وکھم کا ور بطفیل تیری کا بات رحمت کے جن کی وجہ سے تو نے اپنے عرش کو عزت بخشی اور بطفیل تیری کتاب کی آیات رحمت کے ، اور بطفیل تیرے اسم اعظم کے اور بطفیل تیری بلند بزرگ کے اور بطفیل تیرے کا مات سلام پھیر کے ، اور بطفیل تیرے اسم اعظم کے اور بطفیل تیری بلند بزرگ کے اور بطفیل تیرے کا مات طلب کر پھر سجدہ سے سراٹھا اور دائیں بائیں سلام پھیر دے اور یہ نماز بیوتونوں اور احتقوں کو نہ سکھاؤ وہ بھی اس کے ساتھ اپنی عاجت طلب کر بیر عبدہ سے سراٹھا اپنی عاجت طلب کر بیر عبدہ سے ساتھ اپنی عاجت طلب کر بیر عبدہ کے اور تبول کی جائے گی۔

اس کو الحاکم نے المابیہ میں اور ان کے طریق ہے البیعی نے روایت کیا ہے اس کے راویوں کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور حق پایا ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے۔ الحافظ ابو الفرج نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔
میں کہتاں ہوں اس کی تمام اسناد ہے اصح سند بشیم بن ابی ساسان عن ابن جرتج عنہ ہے۔
"بماقد العزمن عرشک" حافظ ابو موی المدینی فرماتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے کما جاتا ہے عقدت بندا الامر بفلان میں نے یہ معاملات فلال کے ساتھ باندھ دیا کیونکہ وہ امین، طاقتور اور عالم ہے ہیں امانت، قوت اور علم، اس کے ساتھ معاملہ کو باندھ نے کا سب ہیں، پس اس کا مطلب ہوگا پالاسنب التی آئے زُرت بھا ترشک حیث کُنی سنتی بندی کے سوال کر تا ایکٹرش آئیریم والکوش کو عزت بخشی اس حیثیت سے کہ تونے خود اس کی ہوں جن کی وجہ سے تونے اپنے عرش کو عزت بخشی اس حیثیت سے کہ تونے خود اس کی تعریف عرش عظیم، عرش کریم، عرش مجمید کے القاب سے فرمائی ہے۔ " منتی الرحمت من سیب سے مراد وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالی کی رحمت و سیعہ اور بندوں پر کھر سے سیب سے مراد وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالی کی رحمت و سیعہ اور بندوں پر کھر سے سیب سے مراد وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالی کی رحمت و سیعہ اور بندوں پر کھر

and a sign of the property of a society as well a find a sign of the society of the society

مهرانیوں کاذکر ہے یاوہ آیات مراد ہیں جوائے پڑھے والے اور ان پر عمل کرنے والے کے سیائے رحمت کا موجب ہیں چونکہ انٹہ تعالی نے اس طرح اپنے ذکر کو پہند فرمایا ہے اور این مخلوق سے بھی الیی چیزوں کاذکر پہند کرتا ہے جیسا کہ اس کے متعلق احادیث وارد ہیں۔ منماز حاجت

حضرت عبدالله بن ابی اوئی رضی الله عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلاٰم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا جسے الله تعالی یا کسی انسان سے حاجہ یہ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا جسے الله تعالی کی ہواسے ایجی طرح وضوء کرنا چاہئے بچر دور کعت نماز پڑھنی چاہئے اس کے بعد الله تعالی کی حمد و ننا کرے اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیج بچریہ دعا مائے۔

لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ الْحَالِيمُ الْكَرِيمُ سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ وَالْحَمْدُ لَا اللهُ الْحَالِينَ الْعَالَمُ الْكَ مَوْجِبَاتِ رَحْمَيْكَ وَعَذَاجُمُ مَغْفِرَ يِكَ وَالْغَنِيمَةِ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِ الْمَالُكُ مَوْجِبَاتِ رَحْمَيْكَ وَعَذَاجُمُ مَغْفِرَ يَكَ وَالْفَيْنِمَةِ مِنْ كُلِّ وَلَيْ الْمَالِلَةُ عَمْدُ اللهُ وَلَا عَنْ اللهُ وَعَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا مَنْ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ترجمہ: - اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو بڑا ہی بر دبار، کرم کرنے والا ہے پاک ہے اللہ متالی جو عرش عظیم کارب ہے۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کیلئے ہیں۔ اے اللہ میں بخصہ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کو واجب کر دینے والے اسباب کا، اور تیری مغفرت کو پختہ کر دینے والے اسباب کا، اور ہرنافرمانی سے کو پختہ کر دینے والی خصلتوں کا، اور ہر گناہ سے حفاظت، ہرنیکی کی نعمت کااور ہرنافرمانی سے سلامتی کا۔ اے اللہ تو میرے کسی گناہ کو بخشے بغیر مت چھوڑ اور میرے کسی قکر و پرنشانی کو بغیر دور کئے مت چھوڑ۔ اور میری کسی الی حاجت کوجو تیری رضا کے مطابق ہو بغیر پورا کئے مت چھوڑ یاار حم الراحمین۔

اس حدیث کو الترندی، ابی ماجه،الطبرانی نے روایت کیا ہے اور عبدالرزاق الطبسی نے الصلاۃ میں ابو بکر الشافعی کے طریق سے روایت کی ہے۔ ترندی فرماتے ہیں میے غریب ہے، اور اس کی سند میں مقال ہے۔

ابن الجوزی نے مزید وضاحت کر دی اور اس حدیث کو انجی موضوعات میں ذکر کیا ہے لیکن اس میں نظر ہے کیونکہ حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ فائد کو نی کا شار آبعین میں ہے اور میں نے اس کے جانشینوں کی ایک جماعت دیمھی ہے اور اس کی شار آبعین میں ہے اور میں نے اس کے جانشینوں کی ایک جماعت دیمھی ہے اور اس کی

صدیث منتقیم ہے ممرشیخین نے اس سے تخریج نہیں کی میں نے اس کی حدیث بطور شاہر تخ<sup>ریج</sup> کی ہے ابن عدی فرماتے ہیں اس کے ضعف کے باوجود اس کی حدیث لکھی جاتی ہے ، حدیث ائس میں بھی میہ چیز آئی ہے۔ بسرحال میہ حدیث انتائی ضعیف ہے فضائل اعمال میں ذکر کی جاتی ہے موضوع حدیث ہو تو ذکر نہیں کی جائے گی۔

حضرت انس رمنی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت فرماتے ہیں۔ جے الله تعالیٰ سے کوئی حاجت ہو تواسے اچھی طرح وضو کرنا چاہیے پھر دور کعت نماز پڑھے پہلی رکعت میں سورت فاتحہ اور آیئۃ الکرسی اور دوسری میں سورت فاتحہ اور امن الرسول ہے آخر سورہ تک پڑھے بھرتشد بیٹھے اور سلام پھیر دے اس کے بعدیہ دعا مائگے۔

اے اللہ اے ہر تنہا کے مونس ، اے ہر نفیس چیز کے مالک، اے قریب جو دور نہیں، اے شاہد جو غائب نہیں، اے غالب جس پر نلبہ نہیں کیا جاتا۔ اے زندہ اے روسروں کو زندہ کرنے والے ، اے بزرگی و شخشش والے اے پیدا کرنے والے آسانوں اور زمین کے میں ہجھ سے سوال کر تا ہوں بطفیل تیرے اسم رحمٰن رحیم، حی و قیوم کے جس کے سامنے چرے جھک کئے آوازیں پست ہو حکئیں، دل جس کی ہیبت سے کا ننبے سکتے ہے كه تو درود جھيج محمد صلى الله عليه وسلم پراور آل محریر، اور بیا کہ میرے ساتھ بیا معاملہ فرا۔

اللهم كامونس كل دجيديكا صاحب كُلِّ فَدِيْدِي التَّدِيْدَ الْعَالَةُ الْمُعَنِّدِ الْمُعَنِّدِ الْمُعَالَةُ الْمِثَا عَلَيْ كَفَالِبُ يَاغَالِبًا عَلَيْ مَعْلُو مِي يَاحَى يَا قَيْتُوْمُ يَا ذَالْحَبُلُالِ وَالْإِكْدَامِ يَابَدِينَعَ التعلوبة والأرض أشتالك بإستمك الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ الْحَيِّ الْفَيَوْرِمِ الَّذِي عَنَتُ لَهُ الْوُجُوْ مِ دَخَشَعَتَ لَهُ الْاَصْوَاتُ وَوَجِلَتُ لَهُ الْقُلُوبُ مِنْ خَشْبَتِهِ أَنْ تُصَلِّىٰ عَلَى مُحَكِّدٌ وَعَلَى آلِ مُحَكِّدٌ وَاسَتُ تَغْعَلَ بِنْ كُذَا -

تواس کی حاجت پوری کی جائے گی۔

اس حدیث کوالدیلمی میں اپی مند میں ابو القاسم کتیمی نے ضعیف سند کے ساتھ ترغیب میں تخریج کیا ہے عبدالرزاق الطبسی نے کمزور سند کے ساتھ ان الفاظ میں نقل کی ہے رسول الله صلی انله علیه وسلم نے ام ایمن کو فرما یا جب بچھے کوئی کام پیش آئے ادر اس سے نجات جاہتی ہو تو دور کعت نماز پڑھ ہرر کعت میں سور ق فاتحہ اور مندرجہ کلمات کو دس دس مرتبہ

anne e gregorie <sup>El</sup>legario e de seus popular. Roman Alderia de La Lagadore de Alderia e m

ترجمہ: ۔ اے آنلہ، تو مُعَبود برحق ہے تیرے سواکوئی نہیں، اے خود زندہ اے دوسروں کو زندہ کرنے والے ، اے بزرگی و عزت والے ، درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کرنے والے ، درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی پاکیزہ و نیک سیرت آل پر اور میری میہ ضرورت پوری فرمااے رحمٰن اس میں بھلائی بیدا فرما۔ بیشک تو ہر چیزیر قادر ہے۔

اے ام ایمن بندہ جب خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کاذکر کر تا ہے اس پر بہمی کوئی تکلیف آ جائے تو فرشتے اپنی معروف آواز میں کہتے ہیں، رب تعالیٰ کے حضور اس کی سفارش کرواور اس کی دعابر آمین کہو۔ پس اللہ تعالیٰ اس سے مصیبت کو دور فرما دیتا ہے اور اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔

اس کے بعد اپنی حاجت کا اظهار کرے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی دعاقبول ہوگی فرما یا احتقول کو نہ سکھاؤ آگہ وہ اس کے ذریعے مناہ اور قطع رحمی کا سوال نہ کریں بیہ نمیری اور ابو موسیٰ سنے اس طرح موقوفار وایت کی ہے۔

الو امامہ بن سل بن حنیف ہے مردی ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان بن عفان کے پاس کسی کام کیلئے آیارہتا تھا ممروہ اس کی طرف اور اس کے کام کی طرف توجہ نہ فرماتے

سے فرمایا، لوٹا لے، وضو کر، مسجد میں جاکر دور کعت نماز اواکر پھریوں دعا آنگ۔ "اللّٰمُ ابْنِ اشْنَالُک وَالْوَبَدِ بِکَ بِنَعِیْتِک مُحَیِّد مِن جاکر دور کعت نماز اواکر پھریوں دعا آنگ۔ "اللّٰمُ ابْنِ اشْنَالُک وَالْوَبَدِ بِکَ بِنِعِیْتِک مُحَیِّد (صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم) نِبِیّ الرَّحْمَتِ کَا مُحَیَّرا فِیْ اللّٰه عَلَیْهِ وَسَلّم ) نِبِیّ الرَّحْمَتِ کَا مُحَیَّرا فِیْ اللّه عَلیه و الله علیه و الله الله علیه و الله الله علیه و الله الله علیه و الله و ال

اس کے بعدا پی حاجت کا ذکر کر پھران کے پاس جاکر اپنی ضرورت پیش کرووہ آدمی چلا گیا اور اسی طرح کیا جیسے حضرت عثان بن حنیف نے اسے بتایا تھا پھروہ محض حضرت عثان بن عفان کے وروازے ہر آیا دربان آیا اور اس کا ہاتھ کیڑ کر حضرت عثان کے یاس لے آیا تو حضرت عثمان نے اسے اپنے ساتھ فرش پر بٹھا یا اور فرمایا اپنا کام ذکر کرو، اس نے اپنا کام بیان کیاتو حضرت عثان نے اس کو پور اکر دیا۔ پھر فرمایا، اس سے پہلے میں آپ کی ضرورت سمجھاہی نہ تھا، اب جو کام ہو بتا دینا۔ پھروہی شخص حضرت عثان سے فارغ ہو کر حضرت عثمان بن حنیف سے ملا ، اور کہاا لٹد تعالیٰ تنہیں بہتر جزاء عطافر مائے پہلے تووہ میری طرف توجہ ہی نہ فرماتے تھے، حمر اب جبکہ تونے ان سے کلام فرمائی (توانہوں نے میری حاجت بوری فرما دی ) تو حضرت عثان بن حنیف نے فرما یا میں نے ان سے کوئی کلام نہیں کی اور نہ انہوں نے مجھے سے کلام کی ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو و یکھا، ایک نابینا آ دمی بار گاہ رسالت میں آیا اور اپنی بینائی کے ختم ہونے کی شکایت کی آ حضور عليه الصلوٰة والسلام نے فرما يالوڻالاؤ وضو كرو پھرمسجد ميں جاكر دوركعيت نماز نفل ادا كرو پھريه دعا پڙهو "اُللَّمَ اِنِي اُمُنَالَكَ وَالْوَجَةُ النِيكِ بِبَيتِكَ نِيَّ الرَّحْمَةِ مَا يَحْمَا لِيَ اُلْوَجَهَ بِكَ اِلْ رِ بِي خَدِيمَ لِي عَنْ بَعِرِي اللَّهُمُّ شِفِعْهُ فِي وَشَعِقْهِ فِي أَنْفِي حضرت عثان نے فرما یا ہم ابھی محو منطق تھے کہ وہ آ دمی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد پر عمل کر کے واپس آیا تو یوں محسوس ہو ہا کہ اے تو کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔

اس حدیث کو ابہی نے الدلائل میں تخریج کیا ہے اور بیہ الی امامہ عن عمر ، عثان برن حنیف کی روایت ہے ہے ، جیسا کہ بیمی نے اس کی تصریح بھی کر دی ہے۔ اس طرح انمیری

and a sign of the property of a society was a second of the second of th

نے اور النسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں ابن ماجہ اور ترفدی نے بھی روایت کی ہے، امام ترفدی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، ابن خریمہ اور الحاکم نے روایت کی ہے اور حاکم فرماتے ہیں یہ بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے تمام نے عمارہ بن خریمہ بن خابت عن عثمان بن حنیف کے طریق سے روایت کی ہے۔ بعض محدثین کے الفاظ یہ ہیں۔

اَنَّ رَجُلًا ضَرِيْرَ الْبَعَرِ أَنَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ أَدْمُ اللَّهُ أَنْ مَ يُعَافِيَنِيْ قَالَ إِنْ شِمُّتَ اَخَرْتُ ذَلِكَ فَهُو خَيْرُ لَكَ وَإِنْ شِمُّتَ وَعَوْمَتُ اللَّهُ عَالَ إِنْ شِمُّتَ اَخْرَتُ ذَلِكَ فَهُو خَيْرُ لَكَ وَإِنْ شِمُّتَ وَعَوْمَتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

ایک تابینا فخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار گاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور!

دعا فرما ہے اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرما یا اگر تو چاہے
تو میں اس کو متوفر کر دول اور بہ تیرے لئے بہتر ہوگا اگر تو چاہے تو میں تیرے لئے دعا
کردول اس نے عرض کی حضور دعا فرما ہے۔ حضور علیہ الصلاق والسلام نے اسے تھم دیا کہ
وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے بھر دور کعت نماز پڑھ کر بید دعا مائے ، اے اللہ
میں تجھ سے سوال کرتا ہول اور تیری ہی طرف متوجہ ہول تیرے نبی محمد نبی رحمت کے
دسیلہ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس
حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تاکہ وہ پوری ہو جائے۔ اے اللہ ق

بعض کے الفاظ یہ ہیں

حَنْ عُنْمُ اَنْ بُوحِنْ فِي اَنَّهُ سَمِعُ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَجَاءَ لا رُجُلُ فَرَيْلُ فَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا بَ مَصِرِ لا وَقَالَ يَا دَسُولَ اللهُ لَيْسَ فِي قَايِلٌ وَقَالَ وَخَرِيْلُ فَلَا اللهُ مُكَالًا اللهُ ال

٥٠٠ م حَتَّىٰ دَخَلَ الرَّحُلُ فَكَاتَ لهُ لَمْ يَحَكُنْ بِهِ ضُرُّ فَطُ ـ رَبِهِ كُنْ بِهِ صُرُّ فَطُ ـ رَبِهِ كُنْ بِهِ صَرَّ فَطُ ـ رَبِهِ كُنْ بِهِ صَرَّ فَطُ ـ رَبِهِ مَنْ يَعْتَ كُنْ بِهِ صَرَّ فَطُ ـ رَبِهِ مِنْ مُنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَ

میں کہتا ہوں یہ قصہ کتاب کے موضوع کے متعلق نہیں ہے واللہ الموفق۔ حضرت سلیمان الدارانی سے مروی ہے فرماتے ہیں جو فض اللہ تعالیٰ سے کسی حاجت کا سوال کرنا چاہے ابتداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے پھرا پی حاجت کا سوال کرے آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اللہ تعالیٰ درود کو قبول فرما آ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ چیز بعید ہے کہ دو درودوں کے درمیان جو دعا ہے اس کورد کر دے اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ چیز بعید ہے کہ دو درودوں کے درمیان جو دعا ہے اس کورد کر دے اللہ تعالیٰ کے کرم سے میہ چیز بعید ہے کہ دو درودوں کے درمیان جو دعا ہے اس کورد کر دے ایک روایت کے لفظ اس طرح ہیں۔

إِذَا أَدَدَتَ أَنْ تَسُكُالُ اللهُ حَاجَةً فَصَيِّعَ لَى مُحَتَّدِ ثُمَّ سَلْحَاجَتُكَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ صَلِّعَ اللهُ عَلَيْهِ صَلِّعَ اللهُ عَلَيْهِ صَلِّعَ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ الصَّلَاةً عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ الصَّلَاةً عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَدَى حَبَلُ احْدَدُمُ مِنْ أَنْ يَدُدُ مَا بَيْنَهُمَا.

نميرى نے دونوں لفظوں کے ساتھ تخرن کی ہے۔ الاحیاء میں مرفرۃ ان الفاظ میں مروی ہے۔
اؤاسٹ اُنتہُم الله حَاجِة قَا بُدَ تُو اِبِالصَّلَوٰ وَعَلَى النَّبِيّ صَلَى الله مُعَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَعَلَى الله عَلَى الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله و الله و الله و الله عندے مروی کہ یہ دعا فوشحالی کی دعا ہے اور تکلیف دور کرنے کی دعا ہے میری رضی الله عندے مروی کہ یہ دعا فوشحالی کی دعا ہے اور تکلیف دور کرنے کی دعا ہے کا حابِس یہ اِبْ وَالله وَ الله وَ الله وَ الله و الله و

اے روکنے والے ابراہم علیہ السلام کے ہاتھ بیٹے کے ذکا کرنے ہے، جبکہ وہ لطف و محبت سے سر کوشی کر رہے تھے، اے میرے والد محترم، اے میرے بیٹے، اے وہ ذات جس نے معرت یوسف کو کنویں کی حمرائی سے اور غلامی کے بعد نبی ملک بنانے کیلئے قافلہ کو روکا، اے وہ ذات جس نے معنرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز کو تمن تاریکیوں سے من

لیا، سمندر کی محمرائی کی تاریکی، رات کی تاریکی مجھلی کے پیٹ کی تاریکی، یعقوب علیہ السلام کے حزن کو دور کرنے والے، اے داؤد کی اولا دپر رحم فرمانے والے، اے حضرت ابوب کی تکلیف کو دور کرنے والے، اے مضطرین کی دعا کو قبول کرنے والے، اے غمزدہ کے غم کو دور کرنے والے، اے غمزدہ کے غم کو دور کرنے والے، اور بھیج محمر پر اور آل محمد پر اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری مید حاجت یوری فرما۔

اس روایت کوالمجا<sup>ل</sup> میں دینوری نے تخریج کیا ہے۔

الربيع حاجب المنصور ہے مروی ہے فرماتے ہیں جب ابو جعفرالمنصور کی خلافت کا دور آیا تواس نے مجھے تھم دیا کہ جعفر بن محمد بعنی الصادق کو میرے پاس بلا لاؤ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہامیں نے بچھے نہیں کہا کہ جعفر بن محمد کو میرے پاس مجھیجو خدا کی قشم اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو میں سخھے قتل کر دو نگا، پس مجھے کوئی جارہ نہ رہا، میں حضرت جعفر الصادق کے پاس ممیااور پیغام دیا کہ امیرالمومنین تجھے بلارہے ہیں وہ میرے ساتھ چل یڑے جب ہم دروازے کے قریب مہنیج حضرت جعفر کوئی چیز بڑھتے ہوئے ہونٹول کو حركت دينے لگے، اندر داخل ہوئے سلام كيا، ممر جواب نه ديا كيا آپ محسر محتے، خليفه ونت المنصور نے انہیں بٹھا یا نہیں، رہیج کہتے ہیں پھر حضرت جعفرالصادق نے اپنا سراوبر اٹھا یا اور کہااے ابوجعفر توہم پر والی بناہے اور تونے ہم پر زیادتی کی ہے۔ میں نے اپنے باب سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نصب لکل غادر لواء یوم القیامہ۔ ہرظلم کرنے والے سیکے ایک نلم نصب کیا جائے گا جس کے ساتھ وہ پہچانا جائے گا۔ پھر حضرت جعفرنے اپنی سعد ے بیان فرما یا کہ نبی کریم مسلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کینًا دِی مُنَادِ کَوْمُ الْقِیَامَةِ مِنْ كَمْطَنَانِ العَرْشِ اللَّهِ فَلْيُقِمْ مَنْ كَانَ أَجْرُهُ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَلا يُقَوْمُ إِلَّا مَنْ عَفَاعَنْ أَخِيبِهِ - قيامت كَ روز عرش سے منادی ندا وے گا۔ خبرداروہ آدمی کھڑا ہو جائے جس کا اللہ تعالیٰ پر کوئی اجرباتی ہے، پس کوئی نہیں کھڑا ہو گا سوائے اس مخص کے جس نے اپنے بھائی کو معاف کیا ہوگا، حتیٰ کہ خلیفہ منصور کے جذبات مصندے ہومئے اور کھا۔ اے اباعبداللہ بیٹھ جا، پھراس نے ایک خوشبو کی شیشی منگوائی اور اینے ہاتھوں پر لگانے لگا اتنی خوشبولگائی کہ اس کے تطرے خلیفہ کی انگلیوں ہے گرنے لکے پھراس نے کہااے اباعبداللہ کی امان میں واپس

لوٹ جاؤ، اور مجھے تھم دیا کہ اے رہے عطیات لے کر اباعبداللہ کے ساتھ جاؤاور کی من انسیں عطاکرو، رہے فرماتے ہیں میں لکا تو میں نے کہااے ابو عبداللہ تم میری محبت کو جائے ہو، انہوں نے فرمایا، ہاں۔ اے رہے تو ہم سے محبت رکھتا ہے، میرے باپ نے اپ باپ سے اور انہوں نے اپ اللہ علیہ وسلم سے اور انہوں نے اپ وارات روایت کر کے مجھے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولی القوم من الغسہم، قوم کا خادم ان سے ہوتا ہے میں نے کہا اے ابا عبدا نلہ میں نے کہا اے ابا عبدا نلہ میں نے وہ ویکھا ہے جو تونے نہیں دیکھا اور میں نے وہ سنا ہے جو آپ نے نہیں سنا. تم خلیفہ کے پاس مہنے در آس حاکیکہ آپ اپ ہونوں کو حرکت دے رہے تھے کوئی ایس جیز پڑھ رہے تھے جو تم نے اپنی سند سے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی میں مشکل آ جاتی تو یہ وعا بڑھتے۔

ٱللهُمَّ احْدُسُنِ بِعَيْنِكَ الَّتِيُ لَا تَسَامُ وَالْنِفْنِي بِدُكْنِكَ الَّتِيُ لَا يُحْرَامُ وَالْحَنْ الْمُعْمَ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةِ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَعُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمِعِمِ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمِعُمِمِ الْمُعْمِعُمِ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمَةُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِ

اے اللہ میری حفاظت فرماا بی اس آنکھ کے ساتھ جو سوتی نئیں ہے اور مجھے ابنے اُس کریں سے ڈھانپ دے جس تک پہنچانہیں جاتا، اپی قدرت ہے بھے پر رحم فرما، میں ہلاک نہیں

and the second of the second o

ہ و نگا،جبکہ تو میرا بھروسہ ہے کتنی ایسی نعمتیں ہیں جن کے ساتھ تونے مجھے پر انعام کیا، حالانکہ یں نے اس کے بدلے تیراشکر بہت کم کیا، کتنی ایسی آزمائشیں ہیں جن کے ساتھ تونے مجھے ا زمایا حالانکہ میرا صبراس پر تیرے لئے بہت تم تھا، اے وہ ذات، جس کی تعمت پر میرے شکر کی کمی کے باوجود اس نے مجھے محروم نہ رکھا، اے وہ ذات جس کی ''آزمائش پر میرا صبر بہت کم تفاتمر مجھے اس نے رسوانہ کیا۔ اے نیکی فرمانے والے جس کی نیکی ختم نہیں ہوتی ، اے نعمتوں والے جس کی نیکی شار نہیں ہو سکتی۔ میں تجھ سے سوال کریا ہوں کہ تو دروو بجيبج محمد صلى انثدعليه وسلم براور ال محمد صلى الثدعليه وسلم براور ميں تيري قدرت كے ساتھ د شمنول کے سینوں میں جبرو تشد د کا ہاتھ ڈالتا ہوں اے اللہ دنیا میں میرے دین پر میری مدد فرما، اخرت پر تقوی کے ساتھ مدد فرمااور میری حفاظت فرمااس چیزے جس ہے میں غائب ہوں، مجھے اپنے نفس کے سپرد نہ فرماجس کا مجھے اپنے اوپر خطرہ ہے اے وہ ذات جے گناہ کوئی نقصان نہیں دیتے، جس کے عنومیں کمی نہیں ہوتی، جھے ایسی چیز عطافرہاجو تیرے عفو میں کمی کا باعث نہ ہے اور مجھے ڈھانپ لے انبی چیز کے ساتھ جو تھے کوئی نقصان نہیں دیتی، بیٹک تو بہت زیادہ عطافرمانے والا ہے، میں تجھ سے قریبی خوشحالی کا سوال كرتا مول، صرجيل، وسبع رزق، مصيبت سے عافيت، عافيت پر شكر كاسوال كرتا ہوں ایک روایت میں ہے اے اللہ میں تجھ سے کمل عافیت کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے وائمی عافیت کا سوال کر تا ہوں ، میں تجھ سے عافیت پر شکر کا سوال کر تا ہوں ، میں لوگوں ہے مستغنی ہونے کا سوال کر تا ہوں مجھے نہ برائی ہے بیخے کی طاقت، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے بجزاللہ تعالیٰ کی تونیل کے جو علی وعظیم ہے۔

اس روایت کو دیلمی نے مسند الفردوس میں دو مقامات پر ذکر کیا ہے اور اس کی سندا نتائی ضعیف ہے۔

زمحشری نے رہیج الابرار میں حکایت کیا ہے کہ ایک فخص عبدالملک سے انتمائی خوفزدہ تھا حتی کہ ایک فخص عبدالملک سے آنائی خوفزدہ تھا حتی کہ اسے کہ ایس سکون نہ ملتا تھا ایک وفعہ عالم اضطراب میں اسے غائب سے آواز آئی، تو یہ سات کلمات کیا ہیں۔ تو ہا تف غیبی نے کہا وہ یہ ہیں۔

سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الَّذِي لَيْسَ عَيْرَ لَا لِلهُ اللهُ الدَّاجُمِ الَّذِي لَا لَفَاذَلَهُ سُبْحَانَ الْقَدِيْمِ الَّذِي كَلَابَدْءَ لَهُ سُبْحَانَ الَّذِي يُحْبِى وَيُمِينِ سُبُحَانَ الكَّذِي عَلِمَ كُلُّ شَيْ بِغَيْرِتَعْلِيمُ اللَّهُمَّ إِنِي ٱسْتَالُكَ بِحَنِّ هَٰ كُلِءِ الْكَلِمَاتِ وَحُرْمَيْهِينَ أَنْ تُصَلِّى عَلَى مُهَ حَمَّدٍ وَأَنْ تَفْعَلَ إِنْ كَذَارِ

پاک ہے وہ ذات وحدہ لاشریک جس کے سواکوئی معبود برحق نہیں پاک ہے وہ رائم جس کے گئے اختتام نہیں، پاک ہے وہ قدیم جس کی کوئی ابتداء نہیں پاک ہے وہ ذات جو زندہ كر آاور مار آے، پاك ہے وہ ذات جس كوكسى كے سكھلائے بغير ہر چيز كاعلم ہے اے اللہ میں چھے سے ان کلمات اور ان کی حرمت کے طفیل سوال کر تا ہوں کہ تو محمر صلی اللہ علیہ و ملم پر درود بھیج اور میری میہ ضرورت پوری فرما۔

اس شخص نے جونمی بیہ کلمات کے تواللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں امن ڈال دیا عبدالملک کوملا تواس نے امن دیا اور صلہ رحمی کاسلوک کیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے فرماتے ہیں جو قر آن کریم کی سو آیتیں تلاوت کرے پھرہاتھ اٹھا کریہ کلمات پڑھے، اس کے بعد دعا مائے کے اللہ تعالیٰ اس کو قبول

سُبْحَانَ اللهِ 'سُبْحَانَ اللهِ سُبُحَانَ اللهِ وَتَعَالَىٰ سُبْحَانَهُ وَهُوَ الْعَلِمَ الْعَظِيْمِ مُبْحَانَهُ فِي سَمَوَاتِهِ وَادْضِهِ وَسُبْحَانَهُ فِي الْاَرْضِيْنِ الِسِّفْلِيُ وَسُبْحَانَهُ فِي الْاَرْضِيْنِ الِسِّفْلِي وَسُبْحَانَهُ فِي الْاَرْضِيْنِ الِسِّفْلِي وَسُبْحَانَهُ فَوْقَ حَدْشِهِ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِ لِإِحَمْدًا لَايَنْفَا وُلاَيَنْ فَا كَلاَيَنْ فَا كَالْمَا لَا يَنْفَا لَا وَلاَ يَنْ فَا كَالْمَا لَا يَنْفَا لَا يَنْفَا لَا يَنْفَا لَا يَعْلَى حَمْدًا يَبْلِغُ رِضَاهُ وَلاَيَبْلُغُ مُنْتَهَا لُاحَمَدُ الديخُصِي عَدَدُهُ وَلاَيْنَ تَهِي عَدَدُهُ وَلَا تُكُارَكُ صِفَتُهُ سُبُعَانَهُ مَا آجِطَى تَلَمُهُ وَمِدَادَ حَكَلَا يُم لا إلَه الدَّاللهُ قَايُمُ اللِّهِ الْقِيسَطِ لَا إِلَّهُ اللَّهُ مُوَالْعَذِيْدِ الْعَكِيْمِ وَاحِدُا فَدُدَّا صَمَدَاً لَمْ يَلِهُ وَلَمْ يُولُدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً احْدُ اللهُ أَحْدُ اللهُ أَحْدُ اللهُ أَكْرُ اللهُ أَكْرُ كَبِيْرًا حَمِلِيْلًا عَظِيمًا عَلِيمًا عَاهِدَاً حَالِمًا جَبَّادًا الْهُلُ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعُ لَاهِ وَالْآلِامِ كالنَّعْمَاءِ وَلَلْمَعَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِ إِنَّ اللَّهُمَّ خَلَقْنَنِيْ وَلَمُ أَكْ شَيَّا مُذْكُورًا فَلَكَ الْحَمَّلُ وَجَعَلْتِنِي ذَكَدًا سَوِيًّا فَلَكَ الْحَمْدُ وَجَعَلْتَنِي لَا أَحِبْ تَغِيلً شَيْحًا كَخُذَتُهُ وَلَا تَاخِيْدِ شَيْحٌ عَجَكُلْتَهُ فَاشَالُكَ مِنَ الْحَيْدُ كُلِّهِ عَاجِلِهِ كآجله ماعلنت منه كماكم أغكم اللهم متغنى بتمعى وبصرعت خَاجْعَلْهُمَا الُوادِثَ مِنِي اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَإِبْنُ أُمَتِكَ مَاضٍ فِي تَحُكُمُكُ عَدُلُ عَلَى قَصَالِكَ ٱسْتَالُكَ بِحَدِي إِسْمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَعْمَكَ ٱدْ آنْ ذَلْتَهُ فِي شَيْئُ مِن كُنْيِكِ أَذِعَ لَنْيَةَ مُرْحَدًا مِنْ خَلْفِكَ أَدْرِالْ أَنْزُتَ

يه في عِلْم الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَصَيِّلَى عَلَى مُحَدِّدُ وَآنْ تَجْعَلَ الْفُراآنَ نُوْدَ صَدُدِى وَدَيِنِعَ تَلْبِيْ وَحِلاءَ حُذْفِهُ وَذِهَابَ هَيِّيْ ـ

ترجمہ ۔ ۔ ہرنقص و عیب ہے یاک ہے اللہ ہرنقص سے منزہ ہے اللہ ہر کمزوری ہے پاک ہے اللہ بلند و بالا ہے ، پاک ہے اس کی ذات ، وہ علی وعظیم ہے پاک ہے وہ آسانوں اور زمین میں۔ پاک ہے مجلی زمینوں میں پاک اپنے عرش عظیم پر اور میں حمد کر تا ہوں اس کی ایسی حمر کے ساتھ جو نہ ختم ہواور نہ بوسیدہ ہو، ایسی حمہ جواس کی رضا تک پہنچے اور اس کی منتیٰ کونہ پنچا جاسکے۔ ایس حمد جس کاشار نہ ہوسکے، جس کی میعاد ختم نہ ہو جس کی صفت کاادراک نہ ہوسکے۔ پاک ہے وہ اتنا جتنااس کے قلم اور کلمات کی سیاسی نے شار کیا۔ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے وہی قائم فرمانے والا ہے عدل وانصاف کو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے جو عزت والا، حکمت والاہے ، واحدہے فرد ہے بے نیازہے ، نہ بيداكيا ہے اور نه بيداكيا كيا ہے، اس كاكوئى ہمسر تميں، الله برواہے، الله برواہے، الله بروا ہے، براہے، بزرگ ہے عظیم ہے، علیم ہے، قاہر ہے، عالم ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے اہل الکبریاء ہے بلندیوں والانعمتوں والا ہے۔ اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کیلئے ہیں اے اللہ تونے مجھے پیدا کیا در آں حالیکہ میں پچھ بھی نہ تھا ساری حمد تیرے لئے ہے تونے بجھے معتدل مرد فرمایا، پس ساری حمہ تیرے لئے ہے تونے مجھے ایساانسان بنایا کہ میں اس چیز کو جلدی نمیں چاہتا جس کو تونے مئوخر فرما یا اور اس چیز کی تاخیر کو پیند نمیں کرتا ہوں جس کو تونے معمل فرمایا۔ میں تھھ سے معمل اور مئوجل تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، اے اللہ مجھے لطف اندوز فرما میرے کانوں ے ، میری ایکھول سے ، ان دونوں کو مجھ سے دارث بنا۔ اے اللہ میں تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا ہوں تیرا ہر فیصلہ میرے حق میں عدل ہے، تیرا ہر تھم مجھ میں نافذ ہے، تیرے ہر اس نام کے توسل سے جو تونے خود اپنے لئے رکھا یا اس کو اپنی کتابوں میں نازل فرما یا اپی محلوق میں سے کسی کو بتایا یا تونے اس کو علم غیب کے خزانہ میں اپنے پاس ہی محفوظ ر کھا۔ میں سوال کر تا ہوں کہ تو قرآن کریم کومیرے سینہ کا نور ، میرے دل کی ہمار ، میرے غم کا ازاله اور بریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔

اس کو نمیری نے روایت کیاہے اور انہوں نے ابن عباس سے یہ بھی روایت کیاہے کہ

جب بندہ اس دعا کے ساتھ وعاکرنے کاارادہ کرے تواچھی طرح وضو کرے بھر دور کعت نماز عمدہ طریقہ سے پڑھے، بھریہ پڑھے۔

اللهم آسَالُك إِنْمِكَ اللهُ اللهِ اللهِ الآهُ الاهْ المَّالَةُ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ اللهُ ا

اُن تُصِلَی عَلَی مُحَدِّ عَبِدِک وَرُسُولِک اَفْعُلُ اَصَلَیْت عَلَی اَحْدِرِمِن خَلَقِک اَجْمِعِیْنَ آمِیْن عباس تک عبدالرزاق الطبسی ایک سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں جو حضرت ابن عباس تک پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے اللہ تعالی سے کوئی حاجت ہو، وہ کسی ایسی جگہ پر جائے جہاں اسے کوئی نہ دیکھ سکے پھراچی طرح پورا وضو کرے، چار رکعت نماز اداکرے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قُلُ مُهُوا للهُ اَحَدُ دس مرتبہ دو مری میں میں مرتبہ تیسری میں تمیں مرتبہ یہ علیہ وسلم پر درود سر مرتبہ، لاکوُل وَلاَ قُوا للهُ اَحَدُ اللهِ سر مرتبہ پڑھے، اگر اس پر قرض ہوگا تو اللہ علیہ وسلم پر درود سر مرتبہ، لاکوُل وَلاَ قُوا اللهُ علیہ وسلم پر درود سر مرتبہ، لاکوُل وَلاَ قَوْا لِلّا بِاللهِ سر مرتبہ پڑھے، اگر اس پر قرض ہوگا تو اللہ تعالی آثار دے گا۔ اگر مسافر ہوگا تو اللہ تعالی کمر واپس پڑھے، اگر اس پر بادل کی مقدار گناہ ہوئے اور معانی مائے گا تو اللہ تعالی اس کو معاف

فرادے گا۔ اگر اس کا بیٹانہ ہو گاتواللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطافرہائے گا۔ اگر دعاکرے گاتو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اگر دعانہیں مائے گاتواس پر نارانسکی کا اظهار کیاجائے گا۔ فرمانے یہ دعااحمقوں کو نہ سکھاؤ ورنہ وہ اپنے فسق پر اس کے ساتھ مدد طلب کریں سے۔

وہیب بن الور دسے مروی ہے فرماتے ہیں ہمیں میہ خبر پینی ہے کہ ایک دعاالیں ہے جو ر د نمیں ہوتی ، لیعنی بندہ پہلے بارہ رکعت نماز پڑھے اور ہررکعت میں سورہ فاتحہ ، آیہ الکرسی اور قل ہوااللہ احد پڑھے جب نماز سے فارغ ہو تو سجدہ میں ان کلمات کو پڑھے۔

سُبُحَانَ الَّذِى بَنِ الْمِرْ وَقَالَ بِهِ سُبُحَانَ الَّذِی لَعُطِفُ بِالمَجْدِ وَقَلَلْهُمْ بِهِ مُنْحَانَ الَّذِی لَاینْبَغِی التَّسِیْمُ اللّٰ مُنْحَانَ الَّذِی لَاینْبَغِی التَّسِیْمُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

توجو دعا مائتے گابشرطیکہ اس میں معصیت نہ ہو تو وہ قبول ہوگی۔ وہیب بیہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ کما جاتا تھا کہ احمقوں کو بیہ کلمات نہ سکھاؤ کیونکہ وہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معصیت پر تقویت پائیں سے۔

الطبیسی نے اس روایت کو دونوں سندوں سے روایت کیاہے اور النہ بیری نے الاعلام میں اور ابن بشکوال نے روایت کی ہے۔

اطبسی نے مقاتل بن حیان سے روایت کیا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی معیبت کو دور کر دے ، اس کے غم دور کر دے اس کی امنگ وامید کو پورا کر دے ، اس کی حاجت و قرض کو پورا کر دے ، اس کو شرح صدر عطا فرمائے۔ اس کی آنکھوں کو شحنڈ اکرے تو وہ چار رکعت نماز پڑھے جب چاہے پڑھے ، مگر نصف رات یا صخو ۃ النمار کے وقت پڑھنا فضل ہے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورہ یلیین دوسری میں الم تنزیل السجدہ تیسری میں الدخان ، چوتھی میں تبارک الذی پڑھے ، نماز سے فارغ ہو کر قبلہ رو ہو کر ذکورہ بالا دعا کو پڑھے اور سے سو مرتبہ پڑھے۔ در میان میں کلام نہ کرے جب سے فارغ ہو تو جب در میان میں کلام نہ کرے جب سے فارغ ہو تو جب در میان میں کلام نہ کرے جب سے فارغ ہو تو تجہ ورود

بھیج پھراللہ تعالیٰ سے اپی حاجت کا سوال کرے انشاء اللہ اس دعاکی قبولیت کا اثر قریب دیکھے لیے گا۔

ہر حالت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجنا

ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ابی وائل سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ جب بمی سمی محفل یا دسترخوان پر آیتے تواللہ تغالیٰ کی حمداور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تهجيج بإزار مين كسي غير معروف جكه يرجيضة الله تعالى كي حمه كرية اورنبي كريم صلى الله عليه وسلم پر درود سبیجتے، اسی باب میں پہلے بھی بیہ روایت گذر چکی ہے۔ جیخ ابو حفص بن عمر السمرفندی اینے استاذ سے مروی باتوں میں جو انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہیں ذکر کیا ہے کہ میں نے حرم شریف میں ایک مخص کو دیکھا کہ وہ حرم میں ''عرفہ '' منی ہر جگہ تحرّت سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود پڑھ رہا ہے میں نے کمااے مخص ہر جگہ کیلئے علیحدہ ایک در د ہے تو نہ دعاما نکما ہے نہ نفل پڑھتا ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تجیجے کے تو پچھ بھی نہیں کر تا کیا وجہ ہے۔ اس مخض نے کہا میں اپنے والد کے ساتھ بیت الله کا مج کرنے کیلئے خراسان سے لکلاجب ہم کوفہ پہنچے تومیرے والد سخت بیار ہو گئے حتیٰ کہ وہ ای بیاری سے فوت ہو گئے۔ جب فوت ہوئے تو میں نے کیڑے سے اس کا منہ ڈھانپ لیا۔ پھر میں اس سے پچھ دور ہو گیا۔ پچھ دیر کے بعد واپس آیا تو والد کا چ<sub>ھو</sub>ہ دیکھا وہ محمد ھے کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جب میں نے بیہ کیفیت دیکھی توانتائی پریشان ہوا۔ میں نے سوچاکہ لوگوں کے سامنے اس حالت کا کیسے اظہار کروں گا۔ میں مغموم ہو کر بیٹے حمیا، بیٹھے بیٹھے مجھے او نگھ آگئی، میں سویا ہوا تھا خواب میں دیکھا ایک شخص میرے والد کے یاس آیا چرے سے کپڑا اٹھایا۔ اس کو دیکھا پھر کپڑا ڈال دیا پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا عمکین کیوں ہو۔ میں نے کہا جناب میں غمزدہ کیوں نہ ہوں جبکہ میرے والد صاحب اس تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اس نے کمانچھے خوشخبری ہوا للہ تعالیٰ نے تمہارے والد کی یہ تکلیف دور کر دی ہے میں نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو والد صاحب کا چرہ چود هویں کے جاند کی طرح چک رہاتھا۔ میں نے اس مخص سے یو جما خدار ابتاتو سبی تو کون ہے، تیری تشریف آوری تو کتنی مبارک ہے اس نے کمامیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ جب انہوں نے مجھے تعارف کرا یا تومیں بہت خوش ہوا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ لیااور ایپے

and the first of t

ہاتھ پراسے لیسٹ لیا۔ میں نے پوچھا یا سیدی یارسول اللہ کیا آپ مجھے اس واقعہ کی خبر نہ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہا یا تیرا والد سود کھا تا تھا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو سود کھائے گا اللہ اس کی شکل دنیا میں یا آخرت میں گدھے کی طرح بنا وے گا۔ لیکن تیرے والد کی بید عادت تھی کہ سونے سے پہلے ہر رات بجھ پر سومرتبہ درود بھیجتا تھا۔ جب سود کھانے کی وجہ سے وہ اس تکلیف میں جالا ہوا تو میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو مجھ پر میری امت کے املال چیش کر آ ہے۔ اس نے مجھے تمہارے والد کی اس صالت کی خبر وی میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی سفارش کی تواللہ تعالیٰ نے میری سفارش اس کے حق میں قبول نے اللہ تعالیٰ سے اس کی سفارش کی تواللہ تعالیٰ نے میری سفارش اس کے حق میں قبول نے وہ ہویں کے چاند کی طرح چک رہا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، شکر اواکیا، پھراس کی جو وہ ہویں کے چاند کی طرح چک رہا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، شکر اواکیا، پھراس کی جو دہ مویں کے چاند کی طرح پر میٹھ گیا میں نیند اور بیداری کی بین بین بین مین وہا تف نیبی نے کہاس نوازش کا سب عالت میں قال تلہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا تھا۔ میں نے اس کے بعد قسم اشھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا تھا۔ میں نے اس کے بعد قسم اشھائی کہ میں صالت اور کی وقت بھی درود و سلام پڑھنا تھا۔ میں نے اس کے بعد قسم اشھائی کہ میں صالت اور کی وقت بھی درود و سلام کو ترک نہ کروں گا۔

ای طرح کاایک واقعہ ابن بھکوال نے عبدالواحد بن زید سے روایت کر کے لکھا ہے فرماتے ہیں میں جج کے ارادہ سے لکلاایک شخص اٹھتے، بیٹھتے آتے، جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا تھا میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کما کئی سال پہلے میں کمہ شریف کا ارادہ کر کے نکلا تھا میرا والد بھی میرے ساتھ تھا جب ہم واپس لوٹے تو کسی جگہ ہم نے قبلولہ کیا۔ میں سویا ہوا تھا، ایک آنے والا آیا اور کما اٹھواللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو موت دے دی ہے اور اس کا چرہ سیاہ ہوگیا ہے وہ کہتا ہے میں اٹھا پریشانی کے عالم میں میں نے اپنے والد کے چرہ سے کپڑا اٹھا یا وہ مردہ تھا اور چرہ بھی سیاہ تھا دیکھ کر جھ پر میں میں نے اپنے والد کے چرہ سے کپڑا اٹھا یا وہ مردہ تھا اور چرہ بھی سیاہ تھا دیکھ کر جھ پر میں میں ہوگیا۔ اسی غم کی حالت میں جھے پھر نیند آئی اچانک میں نے دیکھا کہ چار آئی ہوئیا۔ آئی اچانک میں نے دیکھا کہ چار آئی ہوئیا۔ آئی اچانک میں خوبصور سے چرے والا آیا اس کے جرے والد کے چرے والد آیا اس کے چرے والد کے چرہ کو صفید کر ویا ہے میں پھیرا پھر میرے پاس آ پالور کھا اٹھ والد کے چرے والد کے چرہ کو صفید کر ویا ہے میں پھیرا پھر میرے پاس آ پالور کھا اٹھ والد تھوں کہ تھی دو الد کے چرہ کو صفید کر ویا ہے میں

ے ایم ہے ہوچھامیرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں تو کون ہے اس نے کما محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ہوں تو کون ہے اس نے کما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں نے اس کو درست میں نے اس کو درست کر کے دفن کر دیا۔

ای قتم کی حکایت سفیان الثوری نے بیان کی ہے فرماتے ہیں میں نے ایک حاجی دیکھاوہ کشرت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ورود پڑھ رہا تھا میں نے کہا یہ جگہ تواللہ تعالیٰ کی ثاء کیلئے ہے اسنے کہا میں اپنے شہر میں تھا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا میں نے اس کا چرہ دیکھا تو وہ سیاہ ہو چکا تھا جھے یوں محسوس ہونے لگا کہ بیہ سارا گھر تاریک ہے میں انتائی پریٹان تھا ایک مختص ہارے گھر میں آیا اس کا چرہ گویا روشن سورج ہے، اس نے میرے بھائی کے چرہ سے کیڑا اٹھا یا پھر اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کی سیابی ذائل ہوگئی اور چرہ چو وھویں کے چاند کی طرح ہوگیا میں بیہ وکیھ کر بہت خوش ہوا میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حسن سلوک کی تھے بہتر جزاء عطافرہائے، تو اس نے کہا میں وہ فرشتہ ہوں جو ہراس مختص پر مقرر کیا جاتا ہے جو نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم پر کشرت سے دود بھیجتا ہے میں اس کے ساتھ ایبا سلوک کرتا ہوں تیرا بھائی نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم پر کشرت سے درود بڑھتا تھا اس کو بیہ تکلیف ہوئی تو چرہ سیاہ ہوگیا پھرا لٹہ تعالیٰ نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم پر کشرت سے درود پڑھتا تھا اس کو بیہ تکلیف ہوئی تو چرہ سیاہ ہوگیا پھرا لٹہ تعالیٰ نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم پر کشرت سے درود پڑھتے کی وجہ سے اس کی سیابی کو دور کر دیا اور سفیدی و چیک عطافی ایا ہوگیا۔

ابو تعیم اور ابن بشکوال نے سفیان الثوری سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں میں جج کررہا تھا ایک نوجوان آیا، ہرقدم پراُلُئم صُلِ عَلَی مُحَدِّ وَ عَلَی آلِ مُحَدِّ کا ور دکر آتھا۔ میں نے اس سے بوچھاکیا تو یہ سمجھ کر پڑھ رہا ہے اس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا تو کون ہے میں نے کہا میں سفیان توری ہوں۔ اس نے کہا العراق میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھاکیا تم اللہ تعالیٰ کی مغرفت رکھتے ہو میں نے کہاں ہاں اس نے کہا کیے تو نے اسے پہچانا ہے میں نے کہا وہ رات کے بچھ حصہ کو رات میں داخل کر آ ہے اور دن کے بچھ حصہ کو رات میں داخل کر آ ہے اور دن کے بچھ حصہ کو رات میں داخل کر آ ہے مرح ما در میں بچکی تصویر بنا آ ہے، اس نے کہا ہے سفیان تونے اللہ تعالیٰ کی معرفت اس طرح عاصل نہیں کی جیسے اس کا حق تھا۔ میں نے کہا تم اے کیے جانتے ہواس نے کہا عزم وارا دہ کیا اس نے کہا تم اے کیے جانتے ہواس نے کہا عزم وارا دہ کیا اس نے میا نے دور کرنے اور عزمیت کوختم کرنے کے ماتھ ۔ میں نے ارا دہ کیا اس نے میرے وارا دہ کیا اس نے میرے

and the first of t

۱۱۸ ) ارا دے کو فتح کر دیا میں نے عزم کیا اس نے میرے عزم کو توڑ دیا پس مجھے معلوم ہو کمیا کہ میراایک رب ہے جو میرے ہر کام کی تدبیر فرما تا ہے۔ پھر میں نے یو چھاتم میہ درود یاک کیوں کٹرت ہے بڑھ رہے ہواس نے کہامیں حج کر رہاتھامیری والدہ میرے ساتھ تھی اس نے بھے کہا کہ میں اے بیت اللہ شریف کے اندر لے جاؤں میں اندر لے محیاوہ حرکیں، ان کا بیٹ پھول محیااور چرہ ساہ ہو کیا۔ میں اس کے پاس غمزدہ ہو کر بیٹھ محیا۔ میں نے آ ہان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اے میرے پرور د گار تو ایساسلوک فرما آ ہے اس کے ساتھ جو تیرے کھر میں داخل ہوتا ہے ہیں اچانک تہامہ کی طرف سے ایک بادل اٹھا پھر ایک سفید کیروں میں ملبوس محض نمودار ہوا بیت اللہ شریف میں داخل ہوا، اس نے اپنا ہاتھ میری والدہ کے چرہ ہر پھیرا تو وہ سفید ہو گیا پھراس نے اپنا ہاتھ ان کے پیٹ پر پھیرا تھ وہ بھی سفید ہو کمیااور مرض ہے آرام ہو کمیا پھروہ جانے لگاتو میں نے اس کا دامن پکڑ لیااور یو جھاتو کون ہے جس نے میری تکلیف کو دور کیا، تواس نے کمامیں تیرانبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں نے عرض کی بار سول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم کو اٹھاتے ، رکھتے وقت محمد اور 'آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود پڑھنا۔

تمام احوال میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھنا

جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا دامن پکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود کو وسیلہ بنایا، اس نے اپنی مراد پالی اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کمیا۔ علماء کرام نے اس موضوع پر علیحدہ علیحدہ تصانیف لکھی ہیں اسی موضوع سے متعلق حضرت عثان بن حنیف کی گذشتہ حدیث بھی ہے گر دش زمانہ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کا معجزہ باقی رہنے والے معجزات میں ہے ایک ہے ، اگر کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑنے والوں کی تبولیتیں ان کی کثیر التعداد توسلات کی وجہ سے کثیر معجزات کواپنے ضمن میں لئے ہوئے ہیں۔ تو مزید بہترہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو شار كرنے كى كوئى طاقت نئيس ركھتا۔ جتناكس نے لكھا يا ياوہ كم و قاصر سبے۔ بعض علاء اعلام نے ان معجزات کو شار کرنے کی طرف پیش قدمی کی اور وہ ہزار تک پہنچے خدا کی قشم اگر وہ حمری تظرے مزید مطالعہ فرماتے تواس ہے کئی ہزار سے زائد یاتے صلی اللہ علیہ تسلیماً کثیراً۔ تیرے کئے اس مهاجرہ عوریت کا قصد کانی ہے جس کا بچہ فوت ہوا بھراللہ تعالی نے اس

کے لئے اس کے بچہ کو زندہ فرما دیا، جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا،
اس عنوان کے تحت حضرت ابی بن کعب وغیرہ کی احادیث آتی ہیں جمال آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا سے درود شریف کی کثرت تیرے ہر ارادے کیلئے کانی ہوگی اور تیرے مناہ
بخش دیئے جائیں مجے وللہ الحمد۔

وه جس پرتهمت لگائی گئی ہو حالانکہ وہ بری ہو اس کا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود پڑھنا

حضرت ابن عمرے مروی ہے کہ پچھ لوگ ایک شخص کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کوائی دی کہ اس مخص نے ان کی اونٹنی چوری کی ہے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے اتھ کا نئے کا تھم فرما یا اس مخص نے یہ درود مرد عاشروع کیا۔

پڑھنا مرک کا گئم صرل کا گئی کئی کا کینٹی من مکا تک بیٹی و کراتم کالی محکد کئی کا کینٹی من سکامک شیک الائم صرل کالی محکد کئی کا کینٹی من کرا کا تک بیٹی و کراتم کالی محکد کئی کا کینٹی من کر کا تک بیٹی " جب اس نے یہ پڑھا تو اونٹ بول پڑا یا محمد یہ محص میرے چوری کرنے سے بری ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما یا اس محف کو کون میرے پاس لے آئے گا مسجد کے ستر آ دمی اس کی طرف دوڑے اور اسے محف کو کون میرے پاس لے آئے گا مسجد کے ستر آ دمی اس کی طرف دوڑے اور اسے لے کر آمے ہوئے کیا پڑھا ہے اس لے بوچھا تونے واپس جاتے ہوئے کیا پڑھا ہے اس نے جو پڑھا تھا وہ بتا دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما یا میں نے دیکھا کہ فرشتے مدید طیبہ کی گلیوں کو گھیرے ہوئے ہیں حتی کہ وہ میرے اور تیرے در میان حائل ہو جاتے پھر فرما یا تو صراط پر اترے گا در آں حاکمہ تیرا چرہ چودھویں کے چاند سے زیادہ چکدار ہوگا فرما یا تو صراط پر اترے گا در آں حاکمہ تیرا چرہ چودھویں کے چاند سے زیادہ چکدار ہوگا

اس روایت کو الدیلی نے تخریج کیا ہے اور صحیح نہیں ہے بعض نے اس کی نببت الدرالمنظم کے مصنف کی طرف کی ہے کہ انہوں نے المولد المعظم میں مندرجہ الفاظ میں نقل کی ہے، روایت کیا گیا ہے کہ ایک جماعت نے ایک آدمی پر چوری کرنے کی گوائی دی، اس کے ہاتھ کا تھم ویا گیا۔ چوری شدہ بال اونٹ تھا اونٹ بولا اس کے ہاتھ مت کاٹو پوچھا گیا کیسے تیری نجات ہوئی اس مخض نے کما محمر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرروز سو مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ ہے اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خبر دی کہ تو دنیا و آخرت کے عذاب سے نجات پا گیاای طرح اپن ایشکوال نے بینے سے اس کو وایت کیا ہے

بھائیوں کی ملاقات کے وقت درود بڑھنا

حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ہا۔

مَامِنَ عَبُنَا بُنِ مُنْحَاكِيْنِ فِي اللهِ وَفِي رَوَايَةٍ مَامِنَ مُسُلِمُيْنِ يَسْتَعَلَى اللهِ وَايَةٍ مَامِنَ مُسُلِمُيْنِ يَسْتَعَلَى اللّهِ وَايَةٍ مَا مِنْ مُسُلِمُ اللّهِ وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النّهِ اللّهُ مَا مُنْ مُنَا مَا يَعْ مَا مُنْ وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النّهِ مَا مُنْ وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النّهِ مَا مُنْ وَيُعْمَا مُا تُقَالَمُ مَا مُنْ وَيُعْمَا مُا تُقَدَّمُ مَا يَعْمَا وُنُو بُهُ مُا مَا تَقَدَّمُ مَا يَعْمَا وَلَوْ بُهُ مُا مَا تَقَدَّمُ مَا يَعْمَا وَلَوْ بُهُ مُا مَا تَقَدَّمُ مَا مُنْ وَاللّهُ مُنَا وَلَهُ مُنَا مُا تَقَدَّمُ مَا مُنْ وَمُعْمَا مُا تَقَدَّمُ مَا مُنْ وَاللّهُ مُنَا وَلَهُ مُنَا مُا تَقَدّمُ مَا مُنْ وَاللّهُ مُنَا وَلَوْ بُهُ مُا مَا تَقَدّمُ مَا مُنْ وَلَا مُنْ مُنْ اللّهُ مُنَا وَلَا لَمْ يَدَفَدُ وَالْحَدَى يَعْمَا وُلُو بُهُمُا مُا تَقَدّمُ مَا مُنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا وَلَا لَمْ يَدَفَرَا حَدَى يُعْمَا وَلَا مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُن الل

وہ بندے اللہ کیلئے محبت کرنے والے ایک روایت میں ہے دو مسلمانوں میں سے ایک اپنے دو بندے اللہ کیلئے محبت کرنے والے ایک روایت میں دو مسلمان ملتے ہیں اور باہم مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سجیجے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جدا ہونے سے پہلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سجیجے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جدا ہونے سے پہلے اگلے، پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اس حدیث کو الحس بن سفیان اور ابو یعلی نے اپنی اپنی مند میں، ابن حبان نے الضعفاء میں، الرشید العطار اور ابن بشکوال نے بقی بن مخلد کے طریق سے روایت کیا ہے اس کے لفظ یہ ہیں۔

مَامِنْ مُسُلِمَيُنِ يَلْدَقِتِانَ فَيُصَافِحُ أَحَلُ هُمَاصَاحِبَهُ وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّا لَمْ يَبْرَحَاحَتُ يُعْفَدُ ذُنْوَبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ وَمِنْهَا وَمَا تَا صَفِّدَ -

ابی تعم کے طریق سے دو واسطوں سے مروی ہے اور لفظ یہ ہیں۔ مامِنْ مُنتَحَاجَيْنِ يَنتَقَبِلُ اَحَدُ هُمَاصَاحِبَهُ فَبِيصَافِحُهُ وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّاكُمْ يَهُرُحَاحَتَى يُعِفَدَلُهُ مَا أُنوَجُهُمَامَا نَقَدَّ مَ مِنْهَا وَمَا تَاحَدُد-

فرماتے ہیں یہ غریب ہے میں کتا ہوں یہ انتمائی ضعیف ہے لیکن الفاکمانی نے بعض فقراء مبارکین سے روایت کیا ہے کہ اس نے خبر دی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھااور عرض کی یار سول اللہ آپ نے یہ فرمایا ہے؟ " مامِن عُبُدُین مُتَحَاتِین فِیْ الله علیہ وسلم نے فرمایا " اللّا کُمْ کَیفَتُر قالله کُنْ بَیْ مَنْ اللّه علیہ وسلم نے فرمایا " اللّا کُمْ کَیفَتُر قال حَتَّی کَیفَفِر وَنُو بُرُونُ کُمُ مَا اللّه علیہ وسلم نے فرمایا کی جاتی۔ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا گا کُر " دو درودوں کے درمیان کی وعار د نہیں کی جاتی۔ صلی الله علیہ وسلم۔

and the second of the second o

قوم کے مجلس سے اٹھنے کے وقت درود شریف پڑھنا

اس موضوع کے متعلق کا حکم تخیل کی تاریخ این اس موضوع کے متعلق کا حکم تعیرے ہاب میں گذر چی ہے۔ میں گذر چی ہے۔ اور زیر ان کی کی تعین کی حدیث دوسرے ہاب میں گذر چی ہے۔ ختم قرآن کے وقت حضور علیہ الصلوة والسلام پر درود پر مانا

آٹار وار دہیں کہ ختم قرآن کا وقت محل دعاہے اور ختم قرآن کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس نے قرآن ختم کیااس کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ مقام دعا کرنے کا موکد مقام ہے اور قبولیت بھی آسکا حق ہے پس یہ ورود پاک کابھی موکد محل ہے۔

وعامين حضور عليه الصلؤة والسلام ير درود بهيجنا

حضرت ابن عباس رمنی الله عنما ہے مروی ہے آپ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب تشریف لائے عرض کی یار سول الله! میرے مال باب آپ پر فدا ہوں۔ مجھے قرآن کریم یاد نسیس رہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو الحن میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کی برکت ہے اللہ تعالیٰ بختے نفع دے گا۔ اور جن کی برکت ہے اپنے یاد کئے ہوئے سے نفع اٹھائے گا اور جو یاد کر لے گا وہ تیرے سینہ میں محفوظ رہے گا۔ عرض کی حضور! ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرنا یا اگر تجھ سے ہوسکے توجمعہ کی رات کے آخری تیسرے حصہ میں اٹھے وہ مھڑی ا جاہت و قبولیت کی ہے ، اور اس میں دعاکی مقبولیت کی محواہی دی متی ہے اگر اس کھڑی اٹھنے کی طاقت نہیں تورات کے در میانی حصہ میں جاگو، اگر اس پر مجمی قدرت نهیں تواول رات میں جار رکعت نماز اس طرح پڑھو پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورہ بنیین دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد حم الدخان تمیسری میں سور ۃ فاتحہ کے بعدالم تنزیل انسجدہ اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ تبارک الذی پڑھو، جب تشهد ہے فارغ ہو جاؤ تو پھراللہ تعالیٰ کی نمایت عمر کی کے ساتھ حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود مجیجو، پھرمومن مردوں اور مومن عورتوں اور ان بھائیوں کیلئے جوایمان میں سبقت یے تھتے ہیں استغفار کرو آخر میں بیہ دعا پڑھو۔

> and a sign of the green and and graph was a first or a star graph to the star of a

اللهم التحمين بتذك المعاصى أبداما اكفنتني والتحميى أن أتكلّ ما لَا يُعِينَنِي عَادْ ذُقَيْنِي حُسنَ النَّظِيرِ فِيمَا يُرْضِينَكَ عَيِّى اللَّهُمُّ بَدَيْمُ التَّمَالِ كَ الْأَرْضِ ذَا الْجِلَالِ مَا الْإِكْرَامِ كَالْعِنْ قَ الْكِينَ لَا شُراَمُ ٱسْالُكَ يَا اللَّهُ يَا دَحُدَلُ سِجُلَالِكَ دُنُو يِ وَجِيهِكَ أَنْ تُلْذِمَ قُلْبِيْ حِفْظُ كِتَابِكَ كُمَاعَلَمْ تَنِي وَادْرُقِنِي أَنَّ أَتُلُونَ عَلَى النَّحُوالَّذِى يُنْضِينَكَ عَنِي ٱللَّهُمَّ بَدِيْعُ السَّلُوتِ وَالْآدْضِ دَ الْجَكُولِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِذَ فِي الْمَنِي لَاشْرَامُ أَسَا لُكَ يَااللَّهُ يَارَحْلَنُ بِجَلَالِكَ دَنُوْدِدَجُهِكَ أَنْ مُنَوِّدَ بِكِتَا إِكَ بِصَرِى وَآنُ تُطَلِقَ بِهِ لِسَافِى وَأَنْ لَفَيْرِجَ بِهِ عَنْ تَلْبِئُ وَأَنْ تَشْرُحُ بِهِ صَلَّادِئْ وَأَنْ تَفْسِلَ بِهِ بَدَ فِي فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنِيْ عَلَى الْحَيْنَ عَنْ يُنْ كُولُا يُوْتِينِهِ إِلَّا مُنْتَ وَلَاحَوْلَ وَلَا تُوَّةً إِلَّا إِللَّهِ الْعَيْلِي الْعَيْطِينِيرِ \_ ترجمہ: - اے اللہ جب تک تو بھے زندہ رکھے تو گناہوں کے چھوڑنے کے ساتھ مجھ پررحم فرمااور رحم فرما بحے پر کہ میں اس سے دور ہو جاؤں جو میری مدد نہیں کرتا مجھے اس کام میں حسن نظر عطافرماجو بچھے مجھے سے راضی کر دے اے اللہ، اے زمین و آسان کو پیدا کرنے والے اے بزرگی واکرام کے مالک اے اس عزت کے مالک جس کا قصد نہیں کیا جاتا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے انٹد، اے رحمٰن اپنے جلال کے طفیل، اپی ذات کے نور کے طفیل، جیے تونے مجھے اپی کتاب کا علم سکھایا ہے اس طرح توہی میرے دل میں اپی کتاب کی حفاظت فرمااور مجھے توثیق دے کہ میں اس کتاب کو اس طرح تلاوت کروں کہ تو مجھ ہے راضی ہو جائے۔ اللہ زمین و آسان کے پیدا کرنے والے، اے عزفت واکرام کے مالک اے اس عزت کے مالک جس کا قصد نہیں کیا جاسکتا۔ اے اللہ اے رحمٰن اپنے جلال اور اپی ذات کے نور کے طفیل اپنی کتاب کے ساتھ میری آنکھوں کو روشن کر دے اس کے ساتھ میری زبان کو جاری کر وے میرے دل کو اس کے ساتھ کشادہ کر وے میرے سینہ کواس کے ساتھ کھول دے میرے بدن کواس کے ساتھ پاک کر دے تیرے سواحق پر میراکوئی مدد گارنمیں، یہ نعمت مجھے تیرے سواکوئی نہیں عطاکر سکتا، نہ مجھے مناہ سے بیخے کی طافت نہ نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ علی عظیم کے۔ اسد ابو الحن أكر توبيه وظيفه تمن يا يانج ياسات بصفكريك وعاقبول موكى فتم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا یہ مومن سے خطآنمیں كرتى - حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں حضرت علی پانچ یا سات میموں سے بعد

## Marfat.com

and when the first of the second

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ! اس
۔ پہلے میں تقریباً چار آیات یا و کر تاتھا، جب میں دل میں دہرا تا تو بھول جاتی تھیں مگر آج
میں نے چالیس آیتیں یا د کی ہیں جب میں ان کو پڑھتا ہوں تو ایسامحسوس ہوتا ہے کہ! لند ک
کتاب میر نے سامنے ہے پہلے میں حدیث سنتا تھا جب میں دوبارہ پڑھتا تو یا د نہ ہوتی مگر آج
میں احادیث سنتا ہوں جب بیان کر تا ہوں تو ایک حرف بھی نہیں بھولتارسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ان کو فرما یا رب کعب کی قشم اے ابو الحن تو مومن ہے۔

اس مدیث کو ترزی نے اپی جامع میں ای طرح تخریج کیا ہے اور فرمایا یہ غریب ہے حاکم نے اپنی صبح میں ذکر کی ہے اور فرمایا یہ بخاری و مسلم کی شرائط پر صبح ہے الذہبی نے تعاقب کیا اور فرمایا یہ منکر و شاذ ہے اور مجھے خوف ہے کہ یہ موضوع نہ ہو قتم بخدا مجھے تو اس کی سند کی جودت نے جران کر دیا ہے ایک اور جگہ اس کے موضوع ہونے کا پختہ یقین ظاہر کیا ہے ایک دوسری جگہ کھتے ہیں اس کا باطن باطل ہے ابن جوزی نے اس کو الموضوعات میں اس طرح ذکر کیا ہے اور اس پر وضع کی شہت لگائی ہے جیسا کہ تمام طرق مدیث سے ظاہر ہے الطبرانی نے الدعاء اور الکبیر میں ایک دوسرے واسطہ سے تخریج کی ہے صدیث سے ظاہر ہے الطبرانی نے الدعاء اور الکبیر میں ایک دوسرے واسطہ سے تخریج کی ہے ابن الجوزی نے بھی اس طریق سے نقل کی ہے اس کے لفظ یہ ہیں۔

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلَى كَانَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْقُرْآنَ لَفَلَتَ مِنْ صَلَّالِ فَقَالَ النَّي مُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الا أُعَلِّمُكُ كُلِمَاتٍ يَنْفَعُكُ اللهُ بِهِنَّ وَشَعْمُ مَنْ عَلَيْمَة قَالَ بِإِنَّ المُتَّا اللهُ عُمُعَة وَالْبَعْ وَلَى اللهُ عَلَيْهَ الْجُمُعُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّالِيَة الْجُمُعُ عَلَيْ اللهُ وَفَى الشَّالِيَة وَالشَّالِيَة وَاللَّهُ الْمُعْتَى اللهُ اللهُ

and the first of t

را عن قَلْبِي وَ تَشْرَة بِهِ صَدِّدِى وَتَعْسِلَ بِهِ وَنُوْبِيْ وَتَعْوِينِى عَلَى وَاللّهُ وَتَعْمِلُونَ وَتُحْمِدُ وَلَا الْمَانَى وَتُحْمِدُ وَلَا الْمَانَى وَتُحْمِدُ وَلَا اللّهُ وَمَا الْمُنْ عَلَى الْمُعْلَا تَحْفَظُهُ إِذْ فِي اللّهِ وَمَا النّهُ عَلَى الْمُعْلَا تَحْفَظُهُ إِذْ فِي اللّهِ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْنَ وَاللّهُ بِسَبْعِ جُهُمُ فَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْنَ وَاللّهُ بِسَبْعِ جُهُمُ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْنَ وَاللّهُ بِسَبْعِ جُهُمُ فَا فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْنَ وَاللّهُ بِسَبْعِ جُهُمُ فَا فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْنَ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْنَ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُعْوَمِنْ وَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْوَمِنْ وَ وَسَلّمَ مُعْوَمِنْ وَ وَسَلّمَ مُعْومِنْ وَ وَسَلّمَ اللّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُعْوَمِنْ وَ وَسَلّمَ مَعْوَمِنْ وَ وَسَلّمَ اللّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْوَمِنْ وَ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُعْمِنْ وَ وَسَلّمَ مُعْوَمِنْ وَ وَسَلّمَ مُعْمُونُ وَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَالْكُونُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَالمُولِقُ وَاللّمُ وَالمُوالمُولِولِ اللّمُ اللّمُ وَاللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ وَاللّمُ وَالمُولِمُ اللّمُ المُعْلَمُ اللّمُ المُلْمُ الم

المنذری لکھتے ہیں اس کی اساد جید اور اس کا متن انتائی غریب ہے۔ اس طرح المجادین کثیر نے لکھا ہے کہ اس کے متن میں غرابت بلکہ نکارت ہے میں کہتا ہوں حق بیہ ہے کہ اس میں کوئی علت قادحہ نہیں سوائے کہ بیہ عن ابن جریج عن عطاء کے واسطہ کے ساتھ معنعنہ ہے ہمارے شیخ نے بھی میں فائدہ لکھا ہے جھے کئی لوگوں نے خبر دی ہے کہ انہوں نے اس دعا کا تجربہ کیا ہے اور اس کو حق یا یا ہے واقعلم عندانڈ۔

مجلس سے اٹھتے وفت حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا

حضرت عثان بن عمرے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے سفیان بن سعید الثوری کو بے شار مرتب دیکھا کہ جب وہ مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو کہتے اُصلی اللّٰتِ وَ مُكَا وَكُمْ اللّٰهِ وَمُكَا وَكُمْ مُكَا وَكُمْ مُكَا وَكُمْ وَمُكَا وَكُمْ مُكَا وَكُمْ فَا وَاوْ وَكُمْ وَكُو وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَكُو وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَالْمُوا وَكُمْ وَكُو وَكُمْ وَالْمُو وَكُمْ وَكُو وَكُمْ وَالْمُوا وَكُمْ وَالْمُوا وَكُمْ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَكُمْ وَالْمُوا وَالْمُوا وَكُمْ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوالِقُوا وَالْمُوا وَالْمُوالِمُوا وَالْمُوا وَالِمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا

جمال بھی اللہ تغالیٰ کے ذکر کیلئے محفل منعقد ہو وہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر ہونا جاہئے۔

اس عنوان کے تحت حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث آتی ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پچھ فرشتے گردش کرتے رہتے ہیں یہ حدیث دوسرے باب میں گذر چکی ہے ابو سعید القاضی نے اپنے نوا کہ میں تخریج کی ہے اور اس کی اصل مسلم میں ہے اللہ تعالیٰ مندرجہ ذیل اشعار کہنے والے کو سعادت وارین بخشے۔

مجالس کی روح آپ صلی الله علیه وسلم کا ذکر اور آپ کی حدیث ہے اور یہ ہرجیران و

and the second of the second o

مجبور کیلئے ہدایت ہے۔ جب کوئی مجلس آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی ہو، تواس مجلس کے لوگ زندوں میں مردہ ہیں۔

کلام کی ابتداء میں حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیجنا

حضرت ابوہریرہ رمنی اللہ عنہ سے مردی ہے، فرماتے ہیں کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یاکہردہ کلام جس میں اللہ کا ذکر نہ ہواور اللہ کا ذکر اور مجھ پر درود سمجنے کے ساتھ شروع نہ ہوتو ہربر کت سے محروم اور خالی ہے۔

اس حدیث کو الدیلی نے مند الفردوس میں۔ ابو موی المد بی نے اور المحامل نے اُلار شاؤیم شخریج کیا ہے، ان کے طریق سے الرہاوی نے الاربعین میں ذکری ہے اس کی سند ضعیف ہے! بی مندہ کے دوسرے فائدہ میں ہے کہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور مجھ پندر شروع کیا جائے وہ ہر قتم کی برکت سے خالی ہے یہ حدیث مشہور ہے گر اس کے لفظ اور ہیں اہام شافعی فرماتے ہیں میں یہ پہند کرتا ہوں کہ ہر آ دمی اپنے خطبہ اور اپنے ہر مطلوب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود معمود ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درود شریف بڑھنا

اس موضوع کے متعلق دوسرے اور تیسرے باب بیں احادیث گذر پھی ہیں اور اس کا تھم مقدمہ میں بیان ہو چکا ہے، قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے ابن ابراہیم التجلیبی ہے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر کسی اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر کسی اور فوص سے سنے کے وقت ہر مومن پر واجب ہے کو وہ خشوع و خضوع کا ظمار کرے، اپلی حرکات ہے رک جائے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور اجلال کو مدنظر رکھے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہوں ، اور اس طرح اوب کرے جسے رکھے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہوں ، اور اس طرح اوب کرے جسے اللہ تعالی نے ہمیں اوب سکھایا ہے ، ہمارے سلف صالحین کا بھشہ سے بھی طریقہ رہا ہے۔

and the second of the second o

۲۴۶ مالک رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موتا توان کارنگ بدل جا آ اور اتنے خشوع و خضوع کا ظمار فرماتے کہ اہل مجلس پر گراں ہو جا آ ، ایک دن اس کیفیت کے متعلق پوچھا گیا تو فرما یا جو کچھے ہیں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھتے تو تم مجھ پر تعجب وا نکار نہ کرتے ہیں نے محمد بن المتکدر کو دیکھاکما پ سیدالقراء تھے ان سے جب

کسی حدیث شریف کے متعلق پوچھا جا آ تو آپ استے روئے کہ ہمیں ان پر رحم آنے لگا۔ میں نے جعفر بن محمد کو دیکھا جو انتہائی قشم کے خوش مزاج اور مسکرانے والے تھے جب ان کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو آ تو ان کارنگ زر د ہو جا آ ، میں نے

بمیشہ ان کو باوضو حدیث بیان کرتے ہوئے دیکھا۔عبدالرحمٰن بن القاسم نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو ہم ان کے رنگ کو دیکھتے یوں لگتا جیسے ان کا خون نکل حمیا ہے اور مصلم کا ذکر کرتے تو ہم ان کے رنگ کو دیکھتے یوں لگتا جیسے ان کا خون نکل حمیا ہے اور

ے کرتے تھے۔ میں عامر بن عبداللہ بن الزبیر کے پاس آتا تھا جب ان کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تا تواستے روتے کہ آتھوں سے آنسو فتم ہو جاتے میں

نے الزہری کو دیکھاوہ تمام نوگوں سے خوشکوار طبیعت تنے جب ان کے سامنے حضور علیہ

الصلوة والسلام كاذكر بهوتا تويول لكتاجيها نهول نے تجھے نہيں پيچانا اور تم نے انہيں نہيں

بیجانا۔ میں صفوان بن سلیم کے پاس جاتا تھا وہ انتهائی عبادت مگذار تھے جب حضور علیہ

الصلوة والسلام كاذكر بهوتا تووه اتناروية كه لوك ان كوچھوڑ كر چلے جاتے۔ ہم أبوب

السختیانی کے پاس جاتے تھے ان کے سامنے بھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

حدیث بیان کی جاتی تووه انتاروت که ہمیں ان پررحم آنے لکتا جب تونے بیر سب مجھے لیا

تو جھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کوسننااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت

خشوع و خضوع کرنا، عزت و اوب کا خیال کرنا اور درود و سلام پر مواظبت کرنا واجب

ہے۔ صَلَى اللهُ عَليْهِ وَسُلِمْ تَسْلِيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمْ تَسْلِيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمْ تَسْلِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمْ تَسْلِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمْ تَسْلِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمْ تَسْلِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمْ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

علم کے پھیلانے، وعظ و تھیجت کرنے اور حدیث نثریف پڑھنے کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔

جو سعادت مند حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی طرف سے فریضه تبلیغ پر مامور مو

Marfat.com

and the second of the second o

اسے چاہیے کہ اپنی کلام کی ابتداء اللہ تعالی کی حمد و ثناء اس کی وحدا نیت کے اعتراف اور بندوں پراس کے حقوق کی تعریف سے کرے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی و ثناء بیان کرے، پھر کلام کا اختیام بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی و ثناء بیان کرے، پھر کلام کا اختیام بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے ساتھ کرے۔

ابن العملاح فرماتے بیں بمتربیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درود و ملام پر محافظت کرے اور 'آپ صلی الله علیہ وسلم کے بار بار ذکر کے وقت بھی بار بار وروو پڑھنے سے نہ اکتائے کیونکہ میہ ان بڑے فوائد میں سے ہے جن کی طرف طلباء حدیث اور **حاملین حدیث اور کاتب حدیث جلدی کرتے ہیں جو اس سعادت سے غافل ہوا وہ عظیم** حصہ سعادت سے محروم ہو کمیااور جو ہم درود لکھتے ہیں وہ دعاہے اس میں کوئی کلام نہیں ہے، اور اس کی روایت پر کوئی تنقید نہیں ہے اور جو چیزاصل میں ہے اس میں تو کو تاہی و کمی نہ کر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء بیان کرنے کا تھم ہے منعور بن عمارہ کو خواب میں دیکھامیاان سے بوجھا گیا، تمهارے ساتھ اللہ تعالی نے کیا سلوک فرما یا ہے۔ انہوں نے فرمایا کشد تعالیٰ نے مجھے اپنے دیدار کا شرف بخشاہے اور مجھے فرمایا تومنصور بن عمار ہے میں نے کماہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تولوگوں کو دنیاسے دور کر ماتھا اور خود دنیا ہے رغبت رکھتا تھا میں نے کہا بات تو اسی طرح تھی لیکن میری کوئی مجلس ایسی منیں ہوتی تھی جس میں میں نے پہلے تیری حمد و ثناء ، پھر تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور تیسرے نمبریر تیرے بندوں کو تعیمت نه کی ہوتی۔ الله تعالی نے فرمایا تونے سے کما ہے فرشنوں کو علم موامیرے ہمانوں میں اس کے لئے کری رکھو۔ یہ میرے فرشنوں کے سامنے میری مفرکی میان کرے جیسے دنیا میں میرے بندوں کے سامنے میری بزر کی بیان

اس روایت کو ابن بشکوال نے ابو القاسم القثیری کے واسطہ سے تخریج کیا ہے۔ فَسَبُحُانَ اللهِ المُتَجِیّدِ الْفَعَّالِ لِمَا يُرِیْدُ لَا إِللَّهُ سِوَا لَا وَلَا نَعْبَدُ الآ إِیَّا لَا مُتَحَلَّىٰ الله مَعَلَىٰ مُحَمَّدً بِوَ عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدُ بِوَ سَلَمَ .

امام نووی الاذ کار میں لکھتے ہیں۔ حدیث پڑھنے والے اور اس فتم کی دوسری کتب پڑھنے والے اور اس فتم کی دوسری کتب پڑھنے والے کیا مستحب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت بلند

and the first of the property of the same property of the same section of the same sec

آواز سے درود و سلام پڑھے۔ مگر آواز کی بلندی میں فاحش مبالغہ نہ ہو۔ الامام الحافظ ابو بكر بن الخطيب البغدادي اور دوسرے علاء نے آواز بلند كرنے ير نص قائم كى ہے اور ہمارے اصحاب نے بھی اور دو سرے علماء نے بیہ مراحہ لکھا ہے کہ تلبیہ میں رسول اللہ صلی الله عليه وسلم پر درود سجيجة ونت آواز كو بلند كرنامتحب ہے، دوسرے باب میں مسطح كی حکایت گذر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اور اہل مجلس تمام کی مغفرت فرما دی کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کمبلند '' واز کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث کی ساعت فوت ہو جائے گی، اگر بلند آواز سے درود پڑھنا محدیث کی ساعت کے فوت ہونے کا سبب نہ ہو تو بلا شک و شبہ درود کے ساتھ آواز بلند کرنا مکروہ نہیں ہے حضور علیہ الصلوة والسلام کی زندگی میں جیسے ہم پر آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیرلاز می تھی اِسی طرح آپ مسلی الله عليه وسلم کے وصال کے بعد بھی تعظیم و توقیرلازی ہے محد بن یجیٰ الکرمانی ہے مروی ہے فرماتے ہیں ہم ابو علی بن شاذان کی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک نوجوان آیا جسے ہم نہیں پیچانتے تھے اس نے ہم پر سلام کیا پھر پوچھاتم میں۔ ابو علی بن شاذان کون ہے ہم نے ان کی طرف اشارہ کیاتواس نے کہاا ہے جیجامیں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تھم فرما یا ہے کہ توعلی بن شاذان کی مسجد پوچھ لے ا در جب ان سے ملاقات ہو تومیرااس اس کوسلام کمناوہ جوان میہ کر واپس چلا کیا۔ اور ابو علی رونے لگ محیے اور کما میں جانتا ہوں کہ میں اس شرف کامستحق نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں حدیث شریف پڑھتار ہتا ہوں اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے تیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں۔

الکرمانی فرماتے ہیں اس واقعہ کے بعد ابو علی دو یا تمین میننے زندہ رہے پھر فوت ہو مکئے رحمہ اللہ تعالیٰ

اس روایت کوابن بشکوال نے روایت کیاہے۔

ابو القاسم الیمی نے اپی الترغیب میں ابو الحن الحرانی کے طریق سے ڈوایت کیا ہے فرماتے ہیں ابو عروبہ الحرانی پر جو بھی احادیث پڑھتااس کے ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور احادیث پڑھنے والے کو بتاتے کہ صدیث پڑھنے کا دنیا ہیں فائدہ بیہ

indexion of the second second

779

ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا موقع میسر آتا ہے اور آخرت میں اس کی برکت
سے انشاء اللہ جنت کی نعتیں ملیں گی ہم نے وکیح بن الجراح سے ابن بشکوال کے طریق
سے روایت کیاہے ، فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم علیقے پر درود پڑھنا ہر حدیث میں نہ ہوتا
تو میں کسی سے حدیث بیان ہی نہ کر ملا یک اور روایت میں ہے اگر میرے نزدیک تبیع سے
حدیث افضل نہ ہوتی تو میں حدیث بیان نہ کر ملا یک اور روایت میں ہے اگر مجھے یہ علم ہوتا
کہ نماز حدیث سے افضل ہے تو میں حدیث روایت نہ کر آلا یک اور روایت میں ہے اگر مجھے یہ علم ہوتا

ابو القاسم التيئ ابو الحن النهاوندى الزاہد كے طربق سے روایت كرتے ہیں كہ ایک فخص حضرت خضر علیه السلام سے طا اور كهائمب سے افضل عمل رسول الله صلى الله علیه وسلم كی ابتاع اور آپ صلى الله علیه وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ حضرت خضر علیه الصلاة والسلام نے فرما یا افضل ترین درود وہ ہوتا ہے جو نشر صدیث اور الماء صدیث كے وقت پڑھا جاتا ہے اور كتابوں میں لکھا جاتا ہے اس میں انتمائی جاتا ہے كونكه اس وقت زبان سے پڑھا جاتا ہے اور كتابوں میں لکھا جاتا ہے اس میں انتمائی رغبت ہوتی ہے، اور بے حد فراخ ولی سے پڑھا جاتا ہے جب علماء حدیث جمع ہوتے ہیں تو میں بھی ان كی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں۔

ابو احد الزاہد سے مروی ہے فرمایا تمام علوم سے بابر کت اور افضل اور دین و دنیا کیلئے نفع بخش کتاب اللہ کے بعد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے کیونکہ اس میں کشرت سے درود پڑھا جاتا ہے گویا یہ باغیچہ کی مانند ہے تواس میں ہرفتم کی بھلائی، نیکی اور فضیلت پالے گا، دوسرے باب کے آخر میں بھی اس کی فضیلت گذر پچی ہے ابن بشکوال نفسیلت پالے گا، دوسرے باب کے آخر میں بھی اس کی فضیلت گذر پچی ہے ابن بشکوال نفسیلة میں ابو محمد عبداللہ بن احمد بن عنمان الطلیطلی کے تعارف میں لکھا ہے کہ وہ مناظرہ کی ابتداء اللہ تعلیٰ کے ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود پڑھنے کے ساتھ کرتے بھرایک، دو، تین حدیثیں بیان کرتے اور وعظ و تھیجت کرتے پھر سائل میں شروع موتے۔ ابو تھیم نے الحلیہ میں عمر بن عبدالعزیز کے تعارف میں اپنی سند کو اوزا می تک پنچا کر موتے۔ ابو تھیم نے الحلیہ میں عمر بن عبدالعزیز کے تعارف میں اپنی سند کو اوزا می تک پنچا کر مسائل اللہ علیہ وسلم پر ورود ہونا چاہے۔

فتوی لکھتے وفت حضور نبی کریم صلی اللّه علیه وسلم پر درود بھیجنا امام نودی الروضة میں لکھتے ہیں کونوی لکھتے وقت اُنوزُ باللّهِ مِنَ الشّیطَانِ الرّجِيمُ برُمُ اللّهِ

اکَرَّمْنِ الرَّحِيْمِ پِرْهنا، الله تعالى كى حمد كرنا، نبى كريم صلى الله عليه وسلم پر درود پِرْهنا، الاُحُولُ وَلاَ تُوَقَّهُ وَاللَّهُ عَقَدُهُ مِّنَ لِسُانِیْ الله عَقدُ وَاللَّهُ عَقدُ الله مِنْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَليه الله عليه الله عليه وسلم پر درود بھیجنے کو ترک کر دے، تو مفتی خود اپنے خط سے فتویی کے آخر میں میہ چیزیں لکھ دے، کونکہ علماء کرام کی عادت میں ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کو لکھتے وقت درود شریف بڑھنا درود شریف لکھنے کا تواب اور غافل کی مذمت کا بیان

اے مخاطب اجیے تواپی زبان کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہمیجا ہے اس طرح جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف کیسے تواپی انگلیوں ہے بھی درود شریف کیسے کو اپنی انگلیوں ہے بھی درود شریف کیسا کر کیونکہ اس میں تیرے لئے بہت بڑا تواب ہے یہ ایک فعنیات ہاس کے ساتھ آثار کے متبعین ، اخبار کے رواۃ اور حاملین سنت کا میاب ہوئے ، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے اہل علم مستحب قرار دیتے ہیں کہ کا تب جب بھی حضور نبی کریم مستحب قرار دیتے ہیں کہ کا تب جب بھی حضور نبی کریم علیف تو پورادرود کھے ، فرماتے ہیں صرف اشارہ کردیناکا فی نہیں ہے جیسا کہ علیف کا نام کھے تو پورادرود کھے ، فرماتے ہیں صرف اشارہ کردیناکا فی نہیں ہے جیسا کہ ست ، جاہل اور عوام الطلبہ "صلی اللہ علیہ وسلم" کی جگہ صلعم کی دیتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر ورود بھیجا، جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لئے مغفرت طلب کرتے رہیں مجے۔

اس حدیث کوالطبرانی نے الاوسط میں، الخطیب نے شرف اصحاب الحدیث میں، ابن بھکوال اور ابو الشیخ نے الثواب میں، المستغفری نے الدعوات میں التیمی نے ضعیف سند کے ساتھ الترغیب میں روایت کیا ہے۔ ابن الجوزی نے الموضوعات میں لکھا ہے ابن کھر فرماتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے بعض محدثین کے الفاظ یہ بین کُم تَزُلُ الْمُلَاكِمَةِ تَسْتُغْفِرُ لَهُ اللهُ مَلَى اللهُ مَكُنَّةِ وَسَلَّمَ مَنُلُ الْمُلَاكِمَةُ مَنَ اللهُ مَكُنَّةِ وَسَلَّمَ مَنُ اللهُ مَكُنَّةِ وَسَلَمَ مَنُ اللهُ مَكُنَّةِ وَسَلَّمَ مَنَ اللهُ مَكُنَّةِ وَسَلَّمَ مَنَ اللهُ مَكُنَّةِ وَسَلَّمَ مَنَ اللهُ مَكُنَّةِ وَسَلَّمَ مَنَ اللهُ مَكُنَّةِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ مَكُنَّةِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ مَكُنَّةِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ مَكُنَّةُ مِنْ اللهُ مَكُنَّةً مِن اللهُ مَنْ اللهُ مَكُنَّةً مِن اللهُ مَنْ اللهُ مَكُنَّةً مِن اللهُ مَنْ اللهُ مَكُنَّةً مِن اللهُ مَكُنَّةً مِن اللهُ مَنْ اللهُ مَكُنَّةً مِن اللهُ مَنْ اللهُ مَكُنَّةً مِن اللهُ مَنْ اللهُ مَكُنَّةً مِنْ اللهُ مَكُنِّ اللهُ مَنْ اللهُ مَكُنَّةً مِن اللهُ مَكُنَّةً مِن اللهُ مَكُنَّةً مِن اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ

ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایاکیس نے میری حدیث لکھی اور اس کے ساتھ مجھ پر درود بھی لکھاتو جب تک پڑھا جاتا رہے گااس کو ثواب ملتارہے گا۔ اس روایت کو الدار قطنی، ابن بشکوال نے ان کے طریق سے، ابن مندہ اور ابن الجوزی نے تختہ بحکا ہے۔

حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کتاب میں درود پڑھا، جب تک میرا نام اس کتاب میں درجہ گااس کے لئے صلاۃ جاری دھے گا۔

اس روایت کو ابو القاسم الیمی نے الترغیب میں اور محمد بن الحن الهاشی نے تخریج کیا ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی متہم بالکذب ہے ، ابن کثیر فرماتے ہیں یہ حدیدہ کئی وجوہ سے صبح نمیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی مخی ہے اور وہ بھی منجع نمیں ہے الذہبی لکھتے ہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی مخی ہے اور وہ بھی منجع نمیں ہے الذہبی لکھتے ہیں میرا گمان ہے کہ یہ موضوع ہے۔

حضرت جعفر بن محمد کے کلام سے موقوفا مروی ہے ابن قیم فرماتے ہیں کرمحر بن حمید کی روایت جیں کرمحر بن حمید کی روایت کے مشابہ ہے کہ جس نے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانام کتاب میں رہے گا فرشتے اس محض پر صبح وشام درود ہیجتے رہیں گے۔

حفرت انس رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرما یا جب قیام قیامت ہوگا، اصحاب حدیث ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درور
تعالیٰ انہیں ارشاد فرمائے گاتم اصحاب حدیث ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درور
کھتے تھے، اس لئے جنت میں چلے جاؤ۔ الطبرانی اور ان کے طریق ہے ابن یشکوال نے اس
کو تخریج کیا ہے طاہر بن احرالنیسابوری سے منقول ہے کہ مجھے علم نہیں ہے کہ الطبرانی کے
علاوہ بھی کی نے یہ حدیث بیان کی ہے، میں کتا ہوں یہ مند الفردوس میں اس طریق کے
علاوہ سے بھی موجود ہے۔ اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا اصحاب
حدیث اپنے ہاتھوں میں اپنی دواتیں پکڑے ہوئے آئیں گے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو
ان کو لانے کا حکم دیں گے، پھران سے پوچھے گاتم کون ہو وہ کمیں گے ہم اصحاب حدیث
ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرمائے گاتم جنت میں داخل ہوجاؤ، میرے نبی محم صلی اللہ علیہ

وسلم پر درود لکھنائم پر طویل ہو آتھا۔

انمیری نے پہلے الفاظ کے ساتھ تخزیج کی ہے، ایک دوسرے طریق سے اس طرح ہے کہ قیاست کے روز اصحاب حدیث اور اہل علم انھیں سے، ان کی سیابی سے خوشبوممک ربی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں سے، اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا تم پر طویل ہوتا تھا، تم اس کی برکت سے جنت میں داخل ہوجاؤ سے روایت ضعیف ہے اس کو ابو الفرج ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔

حفرت سفیان الثوری سے مروی ہے اگر اصحاب حدیث کو کوئی بھی فائدہ نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھینے کا فائدہ تو ہے۔ جب تک اس کتاب میں درود شریف لکھارہے گااس پر درود پڑھا جا تارہے گا۔

اس روایت کو الخطیب اور ابن بھوال انے تخریج کیا ہے۔ خطیب اور ان کے طریق سے ابن بھوال کے ہاں سفیان بن عینیہ سے باین معنی بھی مروی ہے فرماتے ہیں کڑمیں خلف صاحب الخلفان نے بیان کیا کہ میراایک دوست تھاجو میرے ساتھ صحت سیکھتا تھاوہ فوت ہو گیا میں نے خواب میں دیکھا کہ اس نے گرا سبزلباس پہنا ہوا ہے، وہ گھوم پھر رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کیا تو وہی نہیں ہے جو میرے ساتھ صدیث پڑھتا تھا، یہ کیفیت میں کیوں دکھے رہا ہوں؟ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ صدیث لکھتا تھا، جو صدیث ہمی گذرتی جس میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر ہوتا تھا میں اس کے بیچے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا تھا، اس کا برلہ مجھے یہ ملا ہے جو تو دکھے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کاشہ حسلم اللہ علیہ وسلم کاشہ حسلی اللہ علیہ وسلم کاشہ حسلی اللہ علیہ وسلم کاشہ حسلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم۔

انمیری نے سفیان بن عینیہ سے یہ مجمی روایت کیا ہے کہ میرا ایک بھائی چارے کا بھائی تھا وہ فوت ہو گیا میں نے اسے خواب میں دیکھا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے، اس نے کما اللہ تعالی نے مجھے معاف کر دیا ہے میں نے پوچھا کہوں ، اس نے کما میں حدیث لکھا کرتا تھا جب بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا میں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا، اور میرااس سے تواب کا ارادہ ہوتا تھا، پس اللہ تعالی نے مجھے اس کے سبب بخش دیا ہے۔

جعفرالزعفرانی سے مردی ہے فرماتے ہیں میں نے اپنے خالوالحن بن محد کو بیہ فرماتے سنا کہ میں نے حضرت احمد بن طنبل کو خواب میں دیکھاانہوں نے مجھے فرما یا اے ابو ملی ابو سے ہماری کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو دیکھا کیسے وہ آج ہمارے سامنے روشنی کر رہاہے۔

اس روایت کو ابن بشکوال نے روایت کیا ہے، میں کہتا ہوں الخطیب نے اپی کتاب الجامع لا خلاق الراوی و آ داب السامع میں اس کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں میں نے کئی مرتبہ امام احمد بن حنبل کی تحریر دیکھی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک درود شریف کے بغیر نہ لکھتے تھے، فرماتے ہیں مجھے یہ خبر بھی پہنی ہے کہ وہ لفظا بھی درود مرصفے تھے۔

النمیری نے ابن سنان سے روایت کیا ہے ، فرماتے ہیں میں نے عباس العنبری اور علی ابن المدی کو یہ فرماتے ہیں میں نے ماتھ ہم نے نبی کریم صلی المدی کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ہم نے جو حدیث بھی سنی اس کے ساتھ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کو بھی نمیں چھوڑا ، بعض او قات ہمیں جلدی ہوتی تو ہم جگہ چھوڑ دیتے ۔ دیتے پھر بعد میں وہاں درود شریف ککھ دیتے۔

ابو الحن المیمونی سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے شخ ابو علی الحن بن عینیہ کو خواب میں ان کے مرنے کے بعد دیکھا، یوں لگتا جیسے ان کی انگلیوں میں سونے یا زعفران کے ساتھ کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، میں نے عرض کی یا استاذ اِ آپ کی انگلیوں میں ایک دکش چیز لکھی ہوئی ہے، میں نے عرض کی یا استاذ اِ آپ کی انگلیوں میں ایک دکش چیز لکھی ہوئی دیا ہوں میہ کیا ہے انہوں نے فرمایا۔ اے میرے بیٹے ابیہ صدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھنے کا تمرہے۔

اس روایت کو ابو القاسم النیمی نے الترغیب میں روایت کیا ہے، بہت سے محدثین نے قاضی برہان الدین سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ہم سے الاہام ابی عمرو بن المرابط کے واسطہ سے ساعاً بیان کیا ہے کہ حافظ ابو احمہ الدمیاطی نے ان کو فیخ علی بن عبدالکر یم الدمشق سے روایت کرنے خبر دی ہے فرماتے ہیں کہیں نے خواب میں محمہ بن الاہام ذک الدین المنذری کو ان کے مرنے کے بعد و یکھا جب نیک بادشاہ پہنچ چکا تھا اور شہراس کے لئے سجایا جاچکا تھا۔ انہوں نے فرمایا ہم جنت میں داخل ہوئے اور ہم نے حضور علیہ الصلاق النے سجایا جاچکا تھا۔ انہوں نے فرمایا ہم جنت میں داخل ہوئے اور ہم نے حضور علیہ الصلاق والسلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنہیں خوشخبری ہو جس نے اپنے کے ماتھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاوہ جنت میں میرے ہو جس نے اپنے کے ماتھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاوہ جنت میں میرے ماتھ ہو گایہ سند صحیح ہے اور اللہ تعالی کے فضل سے ایسی ہی امید ہے۔

Anne i graf de financia de la companie de la compan

ابو سلیمان محربن الحسین الحرانی سے مروی ہے فرماتے ہیں، میرے ایک پڑوی نے بتایا جے الفضل کما جاتا تھاوہ کثرت سے نماز و روزہ کرتا تھا، میں حدیث لکھا کرتا تھا اور میں نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر ورود نہیں لکھتا تھا۔ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرما یا نجب تو میرا نام لکھتا یا ذکر کرتا ہے تو جمتے پر درود کیوں نہیں بھیجنا، پھر دوبارہ ایک وفعہ زیارت کا شرف حاصل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرما یا ، جب تو جمھ پر درود بھیجا کرے یا تو میرا ذکر کرتا ہے اور میرا ذکر کرتا ہے اور میرا ذکر کرتا ہے ہیں اللہ علیہ وسلم کھا اور پڑھا کر۔

اس روایت کو الخطیب نے اور ان کے طریق سے ابن بشکوال نے اور التیمی نے الترغیب میں تخریج کیا ہے۔

ابو سلیمان سے یہ بھی مردی ہے، فرماتے ہیں کومیں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے ابو سلیمان اجب تو میرا ذکر کر آ ہے تو درود بھیجنا ہے سلام کیوں نہیں بھیجنا وسلم کے چار لفظ ہیں ہر ہر حرف کے بدلے وس دس نیکیاں جس تو چالیس نیکیاں چھوڑ دیتا ہے۔

ابراہیم اتفی سے مردی ہے فرماتے ہیں ہیں نے خواب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایسامحسوس ہونا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، ہیں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا ہاتھ بوھا یا پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک چو مااور میں نے عرض کی یارسول اللہ اللہ استان اور اہل السنة سے ہوں اور میں مسافر ہوں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا ویئے اور فرما یا جب تو جھ پر صلاۃ لکھتا تو ساتھ ہی وسلم مسکرا ویئے اور فرما یا جب تو جھ پر صلاۃ لکھتا ہو ساتھ ہی وسلم مسکرا ویئے اور فرما یا جب ہو ملم لکھتا۔ مجمد بن ابی سلیمان یا عمر بن ابی سلیمان یا عمر بن ابی سلیمان سے مروی ہے۔ پہلے کا ذکر زیادہ ہے فرمات میں میں نے عرض کی ابا جان! اللہ تعالی نے آپ کے ہیں میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، میں نے عرض کی ابا جان! اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرما یا ہم صدیث کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود لکھتا میری بخشش کا باعث بنا۔

۔ الخطیب نے اس روایت کو تخریج کیا ہے ان کے طریق سے ابن بشکوال نے تخریج کیا

ہے یجبداللہ بن عمر بن میسرہ القواریری سے مردی ہے فرماتے ہیں میرا پڑوی تھا جو کا تب تھا، وہ مر کمیا میں نے اس کو خواب میں دیکھا 'یا فرما یا بھی نے اسے خواب میں دیکھا، سوال کیا اللہ تعالی نے تھے سے کیا معاملہ فرما یا ہے ، انہوں نے فرما یا اللہ تعالی نے جھے معاف فرما دیا ہے ، پوچھا گیا، کس عمل کے سبب؟ اس نے کما میں حدیث میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لکھتا تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا تھا اس روایت کو ابن بشکوال نے روایت کیا ہے۔

جعفرین عبدالہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ہیں نے ابو زرعہ کو خواب میں دیکھاوہ آسان
میں فرشتوں کے مباتھ نماز پڑھ رہے ہیں فرماتے ہیں ہیں نے پوچھائیہ مرتبہ کس وجہ سے ملا
ہے فرمایا میں نے اپنے ہاتھ سے ایک لاکھ حدیث لکھی ہے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کا ذکر کرتا (تو درود شریف لکھتا) اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے جس
نے ایک مرتبہ جھ پر درود بھیجا اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ درود بھیجا ہے۔
اس روایت کو ابن عساکر نے ذکر کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عبدالحکم ہے مردی ہے فرماتے ہیں ہیں نے امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کو خواب میں ویکھااور عرض کی جناب اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ فرما یا انہوں نے کما اللہ تعالی نے جھ پر رحم فرما یا اور جھ کو معاف فرما دیا اور جھے جنت کی طرف اس اہتمام ہے لے جایا گیا جیسے ولمن کو لے جایا جاتا ہے اور جھ پر اس طرح پتیاں نچھاور کی عمیر سے ولمن پر کی جاتی ہیں، میں نے پوچھاتم نے یہ مقام کیے پایا انہوں نے فرمایا اپنی کتاب الرسالہ میں جو میں نے درود شریف لکھا ہے اس کی برکت ہے اللہ تعالی نے یہ مقام کی جی میں جو میں نے درود شریف لکھا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالی نے یہ مقام ویا ہے، ہیں نے پوچھاوہ درود کس طرح ہے انہوں نے فرمایا «صلی اللہ علی محمد عدد ماذکرہ الذاکرون وعدد ماغفل عن ذکرہ الغاقلون " راوی فرماتے ہیں جب صبح میں نے الرسالہ میں دیکھاتو اس طرح لکھاتھا جسے انہوں نے فرمایا تھا۔

اس واقعہ کو النمیری، ابن بھکوال اور ابن سدی نے طحاوی کے طریق سے روایت کیا ہے، اس طرح البرد انی نے المنامات میں روایت کیا ہے، ابن مسدی نے المزنی کے طریق سے یوں روایت کیا ہے کہ میں نے امام شافعی کو ان کی وفات کے بعد دیکھا۔ اور پوچھاا للہ تعالی نے جھے سے کیا سلوک فرمایا انہوں نے فرمایا میں نے اپنی کتاب الرسالہ میں جو درود

السيق ن الهناقب ميں اور التي ن الترغيب ميں ابو الحن شافعى سے روايت كيا ہے ميں نے خواب ميں نبي كريم صلى الله عليه وسلم كو ديكھا ميں نے عرض كي يارسول الله!

الشافعى كو اپنى كتاب الرسالة ميں صلى الله عليه وسلم كل طرف سے كيا جزا للى ہے آپ الكافلۇن كے درودكى وجہ سے آپ صلى الله عليه وسلم كی طرف سے كيا جزا للى ہے آپ صلى الله عليه وسلم نے درايا ميرى طرف سے اسے بيہ جزا دى حمى ہے كہ اسے حساب كيلے شيں روكا جائے گا۔ ہم نے اس واقعہ كو ابن صلاح كی حدیث سے روایت كيا ہے جو انسول نميں روكا جائے گا۔ ہم نے اس واقعہ كو ابن صلاح كی حدیث سے روایت كيا ہے جو انسول نميں روكا جائے گا۔ ہم نمان الاصبهانى كو فرماتے سا ہے كہ ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو خواب ميں ديكھا اور ميں نے عرض كى يارسول الله المحمد بن ادريس الثافعى آپ كه چيا كے بيئے بنتے ہيں، آپ نے اس كو كسى چيز كے ساتھ خاص بھى فرما يا ہے ياان كو كى نفى بھى پہنچا يا ہے آپ صلى الله عليه وسلم نے فرما يا ہاں ايس نے الله تعالى سے سوال كيا ہے كہ اس كا سحاب نہ كيا جائے۔ پھر ميں نے عرض كى ايارسول الله! آپ نے ان كى سے سفارش كيول كا سے سال كيا ہے كہ اس كا سے بنتے ہاں كى بير سفارش كيول كا سے سوال كيا ہے كہ اس كا سے بند كيا جائے۔ پھر ميں نے عرض كى ايارسول الله! آپ نے ان كى بير سفارش كيول كا سے بند كيا جائے۔ پھر ميں نے عرض كى ايارسول الله! آپ نے ان كى بير سفارش كيول كا تھا بيد نہ كيا جائے۔ پھر ميں نے عرض كى ايارسول الله! آپ نے ان كى بير سفارش كيول كو اللہ ہیں ہے ان كى بير سفارش كيول كو اللہ ہیں۔

مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غُفَلَ عَنْ ذِحَكْدِ لِالْعَافِكُونَ "

كَمَا تَحِبُ أَنْ يُصَلُّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَدَّدٍ كَمَا تَنْبَعِى الصَّلَا فَ عَلَيْهِ -

النمیری، ابن بشکوال اور ان کے طریق سے ابن مسدی نے الخطیب عن عبداللہ بن صالح کے واسطہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں ایک صاحب الحدیث کو خواب میں دیکھا کیا اس سے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کیا سلوک فرمایا ہے انہوں نے کمااللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی ہے پوچھا کیا کہ کما کہ باعث؟ اس درود کے سبب جو میں اپنی میری مغفرت فرما دی ہے پوچھا کیا کہ کما کر آتھا۔

ابن بشکوال نے اساعیل بن علی بن الفٹیٰ عن ابیے واسطہ سے تخریج کیا ہے کہ بعض اس سے بوجھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا اصحاب حدیث کو خواب میں دیکھا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرما یا ہے اس نے کما مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے پھر پوچھا گیا کس عمل کے سبب؟ اس نے کہا دو انگیوں کے ساتھ کثرت سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے سبب مجھے معاف کیا گیا ہے۔
گیا ہے۔

عبداللہ المروزی نے روایت کیا ہے کہ میں اور میرا باپ رات کو احادیث کا تقابل کیا کرتے تھے۔ پس جس جگہ ہم احادیث کا تقابل کرتے تھے وہاں نور کا ایک ستون نظر آیا، جو آسان تک پہنچا تھا پوچھا گیا یہ کیانور ہے بتا یا گیا کہ یہ جب احادیث کا تقابل کرتے ہوئے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود ہیجے ہیں یہ اس کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم و شرف و کرم اس روایت کو الخطیب نے اور ان کے طریق ہے ابن بشکوال نے تخریج کیا ہے ابو آخل ابراہیم بن دارم الداری سے مروی ہے جو نہشل نام سے مشہور سے فراراتے ہیں ہیں تخریج کیا ہے ابو آخل حدیث میں قال اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں قال اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الی کتاب پڑی ہوئی ہے جو میں کھا کو خواب میں دیکھا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طاحظہ فرما یا اور پھر کہا یہ بہت عمدہ ہے۔ کر آتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے طریق سے ابن بشکوال نے روایت کیا ہے۔ اس روایت کو خوات کی بعد بڑی آجھی حالت میں دیکھا گیا ان سے پوچھا گیا تہمیں سے اس روایت کو خوات کے بعد بڑی آجھی حالت میں دیکھا گیا ان سے بوچھا گیا تہمیں سے مرتبہ و مقام کیے ملا ہے انہوں نے فرما یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود ایت کی دب سے یہ کرم نوازی ہوئی ہے۔ مرتبہ و مقام کیے ملا ہے انہوں نے روایت کیا ہے۔ مرتبہ و مقام کیے ملا ہے انہوں فرم نوازی ہوئی ہے۔ مرتبہ و مقام کیے ملا ہے انہوں نے دوایت کیا ہے۔ مرتبہ و مقام کیے ملا ہے انہوں نے روایت کیا ہے۔

and the second of the second o

الحافظ ابو موی المدی نے اپی کتاب میں اہل حدیث کی ایک جماعت کے متعلق روایت کیا ہے کہ انہیں ان کے مرنے کے بعد دیکھا گیاا نہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر صدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود لکھنے کی بر کت سے بخش ویا ہے۔ ابو العباس الخیاط ایک مرتبہ ابو محمد بن رشیق کی مجلس میں بیٹھے تھے بھنے نے ان کا اکرام کیا اور کما کہ شخ کے سامنے بیش کرنے کی کوئی چیز ہے آپ نے فرما یا لو پڑھو۔ اس کے بعد پھر میں نے خواب میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ فرمارہ ہیں، تم رشیق کی مجلس میں حاضر ہوا کرو کیونکہ وہ اس میں اتنی اتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔

حضرت حسن بن موی الحضری المعروف بابن عجینہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ہیں جب صدیث لکھتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ پر درود لکھتا چھوڑ دیتا، اور میرا مقعود جلدی کرنا ہوتا تھا، میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے فرماتے ہیں فرمایہ تم جھ پر درود کیول نہیں بھیجے جیسا کہ ابو عمروالطبرانی جھ پر درود بھیجتا ہے فرماتے ہیں میں بیدار ہوا، جھ پر خوف طاری تھا۔ میں نے فتم اٹھائی کے میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیث کھول گاتوضرور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیث کھول گاتون رور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیث کھول گا۔

حسن ندکور سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہیں نے ایک اہل مغرب کو پچھے لکھے کر دیا، اس
نے دیکھا کہ ہیں جب بھی حدیث لکھتا ہوں تواس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہوں اس
نے کہا کاغذ ضائع نہ کرو تم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بار بار لکھتے ہو ہیں نے کہا، خدا کی قتم!
میں بھی بھی کوئی چیز تمہیں لکھ کرنہ دوں گا۔

ابو علی الحن بن علی عطار سے مردی ہے فرماتے ہیں ابو طاہر المخلص نے کھے اجزاء اپنے خطا سے لکھ کر بچھے ہیں نے دیکھا جب بھی انہوں نے نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماکیراکیراکیراکیراکی ابو علی فرماتے ہیں ہیں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی کہ تم ایسا کیوں لکھے ہوانہوں نے فرمایا میراجوانی کا ذبا نہ تعامیں حدیث لکھتاتھا کی وجہ پوچھی کہ تم ایسا کیوں لکھتے ہوانہوں نے فرمایا میراجوانی کا ذبا نہ تعلیہ وسلم کا ذکر آیا تو میں درود شریف نمیں لکھتاتھا، میں نے خواب میں نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا، فرماتے ہیں ہیں نے سلام عرض موارک بھے دیکھ رہے ہے فرماتے ہیں میں دوسری جانب محوم کیاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرہ مبارک بھے سے پھیرلیا۔ پھر میں دوسری جانب محوم کیاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرہ مبارک بھے سے پھیرلیا۔ پھر میں دوسری جانب محوم

ممیاتو پھر آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے چرہ مبارک پھیرلیا، میں تیبری مرتبہ سامنے آیا اور عرض کی یارسول اللہ!آپ مجھ سے کیوں چرہ پھیر لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جب اپنی کتاب میں میرا ذکر کر آ ہے تو جھ پر درود نہیں بھیجتا۔ پس اس وقت سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آ آ ہے تو میں صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً سلیماً کثیراً کثیراً کشیراً کشیر

قاسم بن محمد کے طریق سے ابن بھکوال نے ذکر کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو وہ دونوں سطروں کے در میان صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے پھر اس کے بعد رضی اللہ عن قاسم و غفرلہ لکھتے، مجھے ان کے اس فعل نے بہت خوش کیا اور میں بھی اکثر ایسا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کا نفع دے اور ہمارے تمام اعمال اپنی رضا کا ماعث بنائے۔

حمزہ الکنانی سے مردی ہے فرماتے ہیں مدیث لکھتا تھااور نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کے ذکر کے وقت صلی اللہ علیہ ککھتا تھا میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا تو مجھ پر کھمل درود کیوں نسیں بھیجتا، اس کے بعد اب میں صلی اللہ علیہ سے ساتھ وسلم ضرور لکھتا ہوں۔

اس روایت کو ابن الصلاح اور الرشید العظار نے روایت کیا ہے اور الذہبی نے حزہ کے تعارف میں ان کی تاریخ سے نقل کرتے ہوئے ابن مندہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ان سے آما ترخیم العصلیٰ آء تحکیٰ بی مالک بن ان سے آما ترخیم العصلیٰ آء تحکیٰ بی مالک بن عائد العائدی سے مروی ہے فرماتے ہیں بھرہ کے ہمارے ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ ہمارا ایک دوست حدیث لکھتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درود میں لکھتا تھا۔ یہ وہ کاغذی کم توی وجہ سے کرتا تھا۔ راوی فرماتے ہیں ہیں اس کو ملا تو دیکھا کہ دائیں ہاتھ میں اس کو پھوڑا نکلا ہوا تھا۔

اس کو ابن بھکوال نے روایت کیا ہے۔

النمیری فرماتے ہیں میں نے ابو جعفراخمہ بن علی المقری کو بیہ فرماتے سناکہ انہوں نے اپنے باپ کو میہ فرماتے سناکہ انہوں نے اپنے باپ کو میہ فرماتے سناکہ میں نے ابو عمر بن عبدالبرکی کتاب التمیید کانسخہ دیکھا اس کے کا تب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ درود کو جان بو جھ کر مٹادیا۔ اور اس کو

and the first of t

4 44

یجے کیلئے مارکیٹ میں پیش کیاتواس کی قبت کم ہوگئی۔ اس نے اس کو خسارے کے ساتھ بچے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بچے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سرنے کے بعد اس کا نام مٹادیا عالانکہ وہ علم کا ایک باب تھا۔ صکی اللہ تعالیٰ مسلکہ تشدیمًا کیٹی آ

الممری اپن باب سے روایت کرتے ہیں فراتے ہیں ایک عالم نے کتاب الموطا کا ایک نخد اپن خط سے لکھا اور بڑا خوبصورت لکھا گر جمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر آیا وہاں پورا درود لکھنے کی بجائے صرف (ص) لکھا۔ پھر اس نے ایک رئیس کا قصد کیا جو کتابوں کے چناؤ اور نفاز کی خرید کا شغف رکھتا تھا اور اس شخص نے بہت زیادہ قیمت کی امید پر کتاب کو چیش کیا۔ اس نے کتاب کی تحریر و خوشخطی کو بڑا سرا ہا اور اس کو بہت زیادہ امید پر کتاب کو چیش کیا۔ اس نے کتاب کی تحریر و خوشخطی کو بڑا سرا ہا اور اس کو بہت زیادہ بدیہ دینے کا ارادہ کیا۔ پھرا چانک وہ اس کی اس حرکت (یعنی درود شریف کے حذف) پر آگاہ ہوگیا۔ اس وہ کتاب واپس کر دی اور قیمت سے محروم کر دیا اور اسے دور کر دیا۔ اس کے بعدوہ شخص بیشہ افسوس کے ہاتھ ماتا رہا اور اپنی غلطی پر اقراری رہا۔ یہ مفہوم ہے اس کلام کا جو انہوں نے اپنے والد سے سنی تھی۔ وہا للہ النہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جا تو خطاً اور لفظ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جا تو خطاً اور لفظ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطاً اور لفظ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جا تھی حسی اللہ علیہ وسلم۔ حسی اللہ علیہ وسی اللہ علیہ وسلم۔ حسی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وس

#### خاتميه

یخ الاسلام ابو ذکر یا النووی رحمته الله علیه الاذ کار میں لکھتے ہیں کہ علاء حدیث اور فقہاء وغیر ہم فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال، ترغیب اور ترہیب میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز اور مستحب ہے بشرطیکہ وہ موضوع نہ ہو گرا دکام جیسے حلال، حرام، بیع، نکاح اور طلاق وغیر ذالک میں صرف حدیث صحیح یا حدیث حسن پر عمل کیا جائے گا گر کسی چیز میں احتیاط ہو تو اس میں ضعیف حدیث پر عمل کرنامتحب ہے جیسا کہ بعض بیوع اور انکحہ کی احتیاط ہو تو اس میں ضعیف حدیث وار د ہے، اس لئے ان سے اجتناب مستحب ہے، گر واجب نہیں، ابو العربی المالی نے اس مسئلہ میں مخالفت کی ہے وہ فرماتے ہیں ضعیف حدیث پر مطاقاً عمل نہیں کیا جائے گا۔ میں نے اپنے شخ سے سابھی ہے اور انہوں نے مجھے حدیث پر مطاقاً عمل نہیں کیا جائے گا۔ میں نے اپنے شخ سے سابھی ہے اور انہوں نے مجھے حدیث پر مطاقاً عمل نہیں کیا جائے گا۔ میں نے اپنے شخ سے سابھی ہے اور انہوں نے مجھے

o servicina de militar de la composición del composición de la com

لکھامجی ہے کہ ضعیف حدیث پرعمل کرنے کیلئے تین شرائط ہیں، پہلی شرط متغق علیہ ہے کہ وہ ا نتمائی ضعف سے متصف نہ ہو دومری میہ ہے کہ وہ اصل عام کے تحت مندرج ہو، اس ہے وہ خارج ہوجائے گی جس کی بالکل اصل نہ ہو، تیسری پیہ ہے کہ اس پر عمل کرتے وقت اس کے ثبوت کا عقاد نہ ہو تا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب نہ ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہ ہو۔ فرمایاکہ آخری دو شرائط ابن عبدالسلام اور ان کے دوست ابن دقیق العبد سے مروی ہیں ، پہلی شرط پر العلائی نے اتفاق تقل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں امام احمر ہے منقول ہے کہ جب کوئی دوسری حدیث نہ ہوتی اور ضعیف حدیث کے معارض بھی کوئی حدیث نہ ہوتی تو وہ ضعیف حدیث پر عمل کرتے تھے، ان سے بیہ بھی مروی ہے کہ ہمارے نز دیک لوگوں کی رائے پر عمل کرنے سے ضعیف حدیث پر عمل کرنا زیادہ محبوب اور پہندیدہ ہے ابن حزم نے ذکر کیا ہے کہ تمام احناف کا ا جماع ہے کہ امام ابو حنیفہ کامسلک ہیہ ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرناان کے نز دیک رائے اور قیاس پر عمل کرنے ہے اولی ہے۔ امام احمہ سے سوال ہوا کہ ایک صخص ایسے شہر میں رہتا ہے جہاں ایک صاحب حدیث رہتا ہے جوضیح وسقیم کی تمیز نہیں کر سکتا اور آب۔ صاحب الرائے رہتا ہے، اب وہ مخص تمس سے مسئلہ پوچھے، امام صاحب نے فرمایا صاحب حدیث ہے یو چھے صاحب الرائے ہے نہ یو چھے۔ ابو عبداللہ بن مندہ نے ابو داؤر ساحہ سنن سے روایت کیا ہے۔ جو امام احمد صاحب کے شاگر دہیں۔ فرماتے ہیں وہ ضعیف سند کو تخریج کر لیتے تھے جب اس باب میں کوئی اور حدیث نہ ملتی تھی ان کے نز دیک وہ ضعیف حدیث لوگوں کی رائے سے اقوی ہے، حاصل کلام بدہے کہ ضعیف حدیث کے متعلق تمن ندا ہب ہیں ا۔ اس پر مطلقا عمل نہیں کیا جائے گا۔ ۲۔ جب اس باب میں کوئی اور حدیث نه ہو توضعیف حدیث پر مطلقاعمل کیا جائے گا، ۳۔ تیسرا ندہب جمہور علماء کا ہے کہ فنسائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ احکام میں نہیں، جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے والثد الموانق\_

موضوع حديث كانتكم

موضوع حدیث پرعمل کر تا تھی صورت میں جائز نہیں ہے، اسی خرح اس کی روایت

reno de la procesa de la p La procesa de la procesa d

بھی جائز نہیں ہے گر جب اس کی حقیقت ساتھ بیان کر دے تو جائز ہے جیسا کہ ہم نے اس آلیف میں کیا ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہے جو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ جس نے جھ سے کوئی ایس بات بیان کی جس کا اسے ممان ہے کہ یہ جمورہ ہے، تو وہ راوی بھی ان جموٹوں میں سے ہے حدیث کے الفاظ یہ جن مَن صَدّتَ عَدَيثَ عَدَيثَ کے الفاظ یہ جن مَن صَدّتَ عَدَيثَ عَدَيثَ کے الفاظ یہ جن مَن صَدّتَ عَدَيثَ عَدَيثَ عَدَيثَ اللهُ ال

ری بمعنی یفن ہے اور الیاء کے ضمہ کے ساتھ ہے اور الکاذبین میں دو روایتیں ہیں باشنیہ کا صیغہ ہے لینی با کے فتہ کے ساتھ ہے یا جمع کا صیغہ ہے اور الیاء کے مسرو کے ساتھ ہے۔

پی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بیہ جملہ بطور وعید شدید کافی ہے اس مخص کیلئے جو صدیث روایت کرتا ہے والانکہ اسے گمان ہے کہ یہ جمعوث ہے چہ جائیکہ اسے یفین ہو کہ یہ جمعوث ہے ، پس موضوع حدیث کو بیان نہ کرے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع حدیث کو بیان نہ کرے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع حدیث بیان کرنے والے کو واضع کے ساتھ شریک فرمایا ہے۔

امام مسلم نے اپنی سیح کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ ہر محدث پر واجب ہے کہ وہ سیم وسیم روایات نہ کرے روایات اور ثقتہ متم بالکذب راویوں کا فرق جانتا ہو تاکہ وہ کوئی الی چزروایات نہ کرے جو ثقتہ راویوں سے منقول نہ ہواور سیح نہ ہو، صرف وہ چزروایات کرے جس کے مخرج کی صحت اور اس کے نافلین کی ثقابت پر اعتماد ہواور ہراس چیز کو ترک کر دے جو اہل تھمت اور اہل بدعت میں سے جو معاندین ہیں ان سے مردی ہو۔ میں کمتا ہوں کوام مسلم کی کلام صدیث شریف کے کلام کے موافق ہے واللہ الموفق۔

ابن العدارح نے ضعیف حدیث کی روایت کے جواز کو باطن میں اس کے صدق کے احتال کے ساتھ مقید کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے عدم جواز روایہ الموضوع کے قول کے فورا بعد لکھا ہے بخلاف الاحادیث العنعیفہ التی شختمل صدقها فی الباطن الله یعنی موضوع کو روایت کر ناجائز نہیں ہے گر احادیث ضعیفہ جو باطن میں صدق کا احمال رکھتی ہیں (ان کو روایت کر ناجائز نہیں ہے گر احادیث ضعیفہ جو باطن میں صدق کا احمال رکھتی ہیں (ان کو روایت کر ناجائز ہے) لیکن کیا اس احمال میں یہ شرط ہے کہ وہ اس حیثیت سے قوی ہو کہ وہ کذب کے احمال سے قوی ہو یا میادی ہو یا کوئی شرط نہیں ہے بھارے میخ فرماتے ہیں یہ محل نظر ہے۔ مسلم کی کلام کا ظاہر اور حدیث کا مفہوم ہے کہ صدق کا احمال جب ضعیف

ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا امام ترندی فرماتے ہیں پیس نے ابو محمہ عبداللہ عبدالرحن الدارمی سے مدیث سمروالندکور کامغموم پوچھا میں نے کماجو شخص ایک حدیث روایت کریا ہے حالانکہ وہ جانیا ہے کہ اس کی اسناد غلط ہے ، کیا تنہیں اندیشہ ہے کہ وہ اس حدیث کی وعید میں داخل ہوگا، یاجب وہ لوگول کو مرسل حدیث روایت کرتا ہے بعض سند کے ساتھ روابیت کیا یاسند کو تبدیل کر دیا کیاوہ اس وعید میں آئے گاانہوں نے فرمایا ہنیں کیونکہ اس حدیث کامعنی میہ ہے کہ جب کوئی مخص حدیث روایت کرتا ہے اور اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی نبی کریم معلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی اصل ہے ، مجھے اندیشہ ہے کہ ریہ مخص اس وعید میں داخل ہوگا۔ اور بیابھی جانتا چاہئے کہ صحت وسقم کا تھم ائمہ نقادی طرف ہے سند کے اعتبار سے ہوتا ہے ، متن کے اعتبار سے نہیں۔

ابن ملاح فرماتے ہیں۔

جب علاء حدیث بزا حدیث سیح کہتے ہیں تواس کامطلب سے ہوتا ہے کہ باقی تمام اوصاف کے ساتھ اس کی سند متصل ہے اور اس میں شرط نہیں ہے ہ وہ نفس امر میں بھی قطعی ہو ، پھر فرماتے ہیں اس طرح جب محدثین یہ لکھتے ہیں انہ غیر سیحے تواس کا یہ مطلب ہر کز نہیں ہو تا کہ بیه حقیقت میں بھی کذب و جھوٹ ہے کیونکہ بعض او قات وہ حقیقت میں صدیث کچی ہوتی ہے بلکہ غیر منچے کامطلب میہ ہو تا ہے کہ اس کی سند ندکورہ شرائط پر سیحے نہیں ہے جیسا کہ اہام نووی فرماتے ہیں کہ انسان کیلئے مناسب و بہتریمی ہے کہ جب نضائل اعمال میں ہے کوئی چیز اسے پنچے تو وہ اس پر عمل کرے اگرچہ ایک مرتبہ ہی کرے۔ تاکہ وہ اس پر عمل کرنے والوں سے ہوجائے، یہ بمتر نہیں ہے بکہ وہ اس عمل کو مطلقاترک کر دے بلکہ جتناممکن ہو اسِ عمل کو بجالائے کیونکہ متعق علیہ حدیث میں ہے " فَإِذَا أَمْرَنَكُمْ رَبَيْتُمْ ﴿ وَالْعَلْوَا مِندُ مَا اشتَعَلَّعْتُمْ " یعنی جب میں منہیں کسی چیز کا تھم دوں تو تم اے اپی طاقت کے مطابق بجالاؤ۔ میں کہتا ہوں ہم نے الحن بن عرفہ کے جزیے روایت کیا ہے۔

كَالَ حَدَّ تَنِي خَالِهُ بُنُ حَبَّانَ الرُّي فِي اَبُوْ يَزِيْدِ عَنْ ضَارَت بْنِ سُلِمان وعيسى بْنِ كَتْيْرِكُلُا هُمَا هَنَ ابِي يَجَاءَعَنْ بِحِبِي بِنِ أَبِي كَتْيْرِعَن ابِي سَلْمَةَ بن عبدالرّحان عَنْ حَابِرِبْنِ عبدِ اللهِ الأنصارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ثَالَ دَسُوْلِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسُكُم مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللهِ شَيئٌ وَيُهِ فَضِيلُهُ فَأَحَلَ يه ايْمَانَا وَحِمَاءٌ ثَوَابَهُ اعْطَاءُ اللهُ ذَالِكَ وَإِنْ لَمْ يَحِكُنْ -

သက်ပြုနှာ ရသည် ကို မြောင်းကြာသည်။ ကိုသည် သည် အာကျာများများ စေသော သည်သို့ မေးသော သည်သည် အာကောက်ပြုသည် အာကျာများ

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جسے الله تعالیٰ کی طرف سے کوئی تھم پہنچے جس میں کوئی نفسہ پنچے جس میں کوئی نفسہ پھروہ ایمان اور ثواب کی توقع کے ساتھ اس پرعمل کرے تواللہ تعالیٰ اسے اجر عطافرمائے گااگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کا تھم نہ بھی ہو۔

اس طرح بھی مجھے یہ حدیث پنچی ہے "اخبرنیہ الامام الرحلہ ابو عبداللہ محمہ بن احمہ الخلیلی مراسلہ منها عن ابی الفتح انبکری حضور اانا ابو الفرج بن اصیقل انا ابو الفرج بن کلیف انا ابو القاسم العمری انا ابو الحن بن مخلد انا علی الصاشا ابو علی الحن بن عرفه فذکرہ و خالد "اور فرات ان دونوں راو بول کے متعلق جرح کی گئی ہے اور ابور جاء غیر معروف ہے۔

لین اس مدیث کو ابو الشیخ نے بشربن عبید عن افی الزبیر عن جابر کے واسطہ سے تخریج

کیا ہے گر بشر متروک ہے اور اس صدیث کو کامل بن طلحہ المجدری نے اپنے معروف نسخہ
میں عباد بن عبدالصمد (وحو متروک ایضا) عن انس بن مالک رضی الله عنہ کے طریق سے
اس طرح روایت کیا ہے ابو احمد بن عدی نے اپنی کامل میں بربع عن ثابت عن انس کی
روایت سے ذکر کی ہے اور اس پر استفار کیا ہے اس طرح اس کو ابو یعلی نے ضعیف سند کے
ساتھ حضرت انس سے مندرجہ ذیل الفاظ روایت کیا ہے۔ مَنْ مَلَفَهُ عَنِ اللّهِ فَصِیْلُهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

اس حدیث کے شواہد خضرت ابن عباس، ابن عمر، ابو ہریرہ رضی الله عنهم کی احادیث ہیں۔ اس موضوع پر لکھی منی کتب کا بیان

اس موضوع بر بہت سے علاء نے تاہیں تصنیف فرمائی ہیں جیسے القاضی اساعیل ابو بمر بن ابی عاصم انہیل، ابو عبداللہ انہیری الماکی ان کی تتاب کانام الاعلام بغضل الصلاة علی النبی علیہ افضل الصلاة والسلام '' ابو محمد بن جبیر بن محمد بن جبیر بن بشام القرطبی سے ابن بشکوال کے شاگر و ہیں، سے ثقتہ، فضل اور الدین جیسی صفات سے موصوف منے ان کی وفات معمل ہوئی۔ ابو عبداللہ ابن التیم الحنبلی ان کی تتاب کا نام جلاء الافهام '' ہے ، التاج ابو حفص عمر بن علی الفاکه ان الماکی شارح العمدة وغیرہا ان کی تتاب کا نام الفجر المنیر فی السلاۃ علی ابشیراوندی سے ابن نبون القرشی المالکی التونی عمری الشاب، احمد بن یکی بن فضل الله، ان کی تتاب کا نام فضل الشہ علی النبی الکریم" ابو العباس احمد بن بحد بن عیسی بن و کیل انجیبی الاندلی الافلیشی الحافظ المشہور ان نے جزکانام العباس احمد بن عیسی بن و کیل انجیبی الاندلی الافلیشی الحافظ المشہور ان نے جزکانام

# 

انوارا لا ثار المخقعيه بغضل لصلاة على النبي المختار ، الشهاب بن ابي تجله الشاعر الحنفي ان كي كتاب بهزم د فغ انقمه في الصلاة على نبي الرحمة به مه المجد الغيروز آبادي اللغوى صاحب القاموس و سغر العادة وغيرها، ان كى كتاب كا نام الصلاة والبشر في الصلاة على سيد البشر, ان تمام كاميس نے مطالعه كيا ہے، ابو الحسين بن فارس اللغوى ، ابن الشيخ بن حيان الحافظ ، ابن موسى المديي الحافظ ابو القاسم، ابن بشكوال الحافظ ان كے جزء لطيف كا نام القريه الى رب العالمين بالمسلاة على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى "آله و صحبه الجمعين، الضياء ابو عبدالله المقدس صاحب المختاره وغيرما، ابو احمد الدمياطي الحافظ النسابه ابو الفتح بن سيد الناس اليعمري الحافظ، المحت الطبري الحافظ، ابو عبدالله محمد بن عبدالرحمٰن التجيبي الحافظ نزبل تلمسان في اربعين صریالہ، ان کی وفات ۱۱۰ ھ میں ہوئی، ان تمام سے میں نے بالواسطہ نقل کیا ہے۔ کیونکہ یہ میرے پاس نہیں تھیں ان میں سے ہرایک لطیف پیفلٹ پر مختل ہے۔ تیسری ان وونوں کی نسبت سے مفید ہے۔ اس کامجم تکرار اور سیاق اسانید کی وجہ سے بہت بڑا ہے، چوتھی کتاب اس میں غرائب کا ذکر بغیر کسی کی طرف نسبت کے زیادہ ہے، میں نے کئی چزیں اس سے نقل کی ہیں، اس بنا پر کؤید نفتہ ہے لیکن ظاہر حال یہ ہے کہ مدیث اس کی منعت سے نہیں ہے پانچویں کتاب اس مضمون میں بڑی عظیم ہے تمر اس میں بہت زیادہ خارج از عنوان چنریں ہیں اور طویل کلام پر مشتل ہے جیسا کہ اس کے مصنف کی عادت ہے۔ چھٹی بیہ بارہ ابواب پر مشتمل ہے ان میں سے یانچ کا تعلق عنوان کے ساتھ ہے باقی بعض کتب مناسک کے مناسب ہیں بعض سیرت نبویہ کے مناسب ہیں ساتویں، اس میں باب کی آیت پر بحث کی گئی ہے اور چند فوائد ذکر کئے گئے ہیں۔ آٹھویں تھوڑے ے اوراق پر مشتل ہے،جس میں جالیس احادیث جمع ہیں، نویس کتاب، اس کا سبب طاعون کا وقوع ہے، میہ حقیقت میں الطاعون کے ذکر ، اس کی اخبار اور اس کے اشعار کے ذكر ميں ہے ليكن مقدمہ ميں اس كامنهوم كاذكر كياہے بير كتاب كے تيسرے حصہ ہے كچھ ز اکدے، دسویں کتاب، بیا ایک تفیس کتاب ہے مگر اسکے ساتھ ساتھ احادیث پراسکے تھم میں مناقشات بھی ہیں اور غریبہ اللفظ احادیث بغیر کسی نسبت کے ہیں، اور بھی اس کے آ علاوہ کنی ایسی چیزیں ہیں جس کی تحریر کا اہتمام کیا گیاہے۔ اس کتاب کو اس نے غار تور کے قصہ برختم کیا ہے کیونکہ اس کی تھنیف کا سبب وہی ہے جیسا کہ اُس مصنف نے ذکر کیا ہے۔

rent of the second seco

خلاصہ کلام ہے ہے کہ ان تمام سے بہتراور بلحاظ فائدہ سب سے ذیادہ پانچیں کتاب ہے۔ اس کتاب کے مسودہ کو صاف لکھنے کے بعد مجھے ایک رئیس المحدثین کی تصنیف پر آگاہی ہوئی، جن کی طرف حفظ و انقان کا اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ایسے لوگوں میں کثرت فرمائے، اس کتاب کا نام الرقم المعلم تھا میں نے اس میں ایسے مقامات کا ذکر پایا جمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے اس کتاب کے ابواب میں سے یہ ایک باب تھا۔ میں نے اس میں سوائے دویا تین جگہوں کے ایپ مطلوب کو نہ پایا۔ لیکن اس میں فقہاء کی کلام کی نقل زیادہ ہے اللہ تعالی اس کے مصنف کو اپنی نعمت ورحمت سے لطف اندوز فرمائے، مجھے ایک ایسے مختص نے فہردی جس کے علم اور وین پر جھے وثوق ہے، اللہ تعالی اس سے ہمیں نقع بخشے، کہ وہ اس عنوان کی بوی صفیم کتاب پر آگاہ ہیں جو ابن اللہ تعالی اس سے ہمیں نقع بخشے، کہ وہ اس عنوان کی بوی صفیم کتاب پر آگاہ ہیں جو ابن جملہ کی ہے اور وہ ان کی ملیت میں ہے۔

اس تمام كلام كوذكر كرنے كامقصديد ہے كه ميرى كتاب كو يرد صف والاجان كے ان چیزوں کو جن تک میری رسائی نہیں ہوئی ، اور جو چیزیں اس کو ملنی ممکن ہوں ان اشیاء میں سے جو پہلے نہیں ملیں ان کو عمدہ طریقہ سے درج کر دے وکرنہ جو چیزا سے زائد ملے وہ ا نتمائی غور و خوش کے بعد اس کے ساتھ ملحق کر دے ماکہ وہ کوئی الی چیز دوبارہ نہ لکھ دے جو اصل میں پہلے ہی موجود ہو جب اس کتاب کے نتنے عالم اسلام میں پھیل مھے تو میری طرف محدث مکہ اور حافظ مکہ نے جو نیک اراوہ کے ساتھ بھلائی کی طرف جلدی كرنے والے بيں، ابن ليشكوال كى كتاب كانسخه بھيجا، ميں نے اس كو دو د فاتر ميں يا يا كوونوں اس کی سند کے ساتھ ہیں، میں نے اپنی ضرورت کی چیزیں اس سے کے کر اس کے ساتھ ملحق کر دیں، پھر مجھے ابن فارس کی کتاب پر آگاہی ہوئی وہ صرف چار اوراق پر مشتل تھی اکثر حصہ پہلے باب کی گذشتہ طویل حدیث کے ایرا د اور اس کی شرح پر موقوف ہے میں نے مینخ ابو عبدالله محمر بن موسیٰ بن النعمان کی ایک کابی ویکھی جن کا نام انہوں نے الفوائد المدنيه فيانصلاة على خيرالبرية ركها ہے ميں نے اس سے بھی استفادہ كيا۔ "حَشَيْنَا اللّهُ وَرَفَعُمُ اَلُورَيْلُ وَمَا نَوْفِقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْمِ نُوكُلْتُ وَالْيَهِ أَنْيُهِ. " بيه تمام كتب وه بين جن كامين نے اس تالیف میں مطالعہ کیا ہے اور کتب صحاح ستہ اور ووسری کتب جن کاذکر پہلے گذر چکا ہے۔ زه تمام کتب بیه بین، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، الترندی، النسائی، فی سیّنها معنری

والكبري، ابن ماجه، الموطا للمالك، المسند للثانعي ولاحمد، بيه اعلى المسانيد بير، شرح معانى الاطار تعلمادى وأمحاح لابن خزيمه ولابن حبان وللحاكم ، ولائي عوانه وأسنن تنبيه ق والدارقطني وسعيدبن منعور والمصنف لابن ابي شيبه ولعبد الرزاق والجامع للدارى و مسند الغردوس للديلي والمجالسه للدينوري والترغيب لابن زنجوبه ولابن شابين، وللتيمي وللممنذري وشعب الايمان للقصري وللتحليمي والكبيهتي والثفالعياض والخلافيات للبيهتي والداعوات للبيعق و للطبراني ، والتغيير لابن ابي حاتم ولا بن تحثير ولغيرها، تخرّج الرافعي تشيخنا وغيره والموضوعات لابن الجوزي والاحاديث الواهيه لابن الجوزي، مجمع الزوائد للبيتي، المعاجم الثلاثة للطبراني، والمسانيد الثلاثة لاحمد والبزاز وابي ليعلى والمطالب العاليه في زوا كد المسانيد المن الله لين العدني والحميدي ولطيالسي ومسددا وابن منيع وابن الى شيبه عبدا والحارث اور اس میں ایسی احادیث بھی جیں جوان مسانید سے زائد ہیں جن پر ہمارے بھیج کو تمل آگاہی نہ مولی، جیسے اسلی بن را موریه والحن بن سغیان محربن مشام اسمدوس و محربن بارون الرویانی والهيثم بن كليب وغيرها وتمذيب الاثار للطبري، وترتيب الإحاديث الحليد للبيتي وترتيب الكتب الاربعه الغيلانيات والخلعيات، فواكد تمام و افراد الدار قطني للبيشي ابيناً والتحاره للضبياء وعمل اليوم والليله للمعمري ولابي تعيم ولابن أسني والاذ كارللنووي وتخريجه لتشختا وكم يمملا والادب المفرد للبخاري وللبيعق والعملاة لعبد الرزاق أطبسي والاطراف للمزي وتشيختا ومن شروح الحديث، شرح البخاري تنشيخة لعني شيخ الاسلام خاتمه الحفاظ الاعلام ابالفضل بن جمر، جب اس کتاب میں شختا کا لفظ آسٹون سے مراد ابن حجر ہوں سمے، شرح مسلم نلنودي وللزواوي والموجود من شرح ابوداؤد وللعلامه الحجه المتقتن ، او حد الحافظ شخ الأسلام ابو زرعه بن العراقي ومعالم اسنن للخطابي وحاشيه اسنن للمنذري وماكتبه ابن ألتيم عليه وشرح الترزى لابن العربي،

الوقت الى الفضل ابن العراقي، شرح ابن ماجه للدميري وهو كثير الاعوان الموجود من شرحه المغلطائي اكريه مكمل موتى توبست فائده موتا، شرح الثفا للعلامه بربان الدين الحلبي، يه بهت زياده تمذيب كي مختاج به بهار ب بعض مخفتين نياس كا خضار كيا به اور طلباء نياس كو با تعول بائته لي بايت الاجمري وغير بها كو با تعول بائته لي بايا الاجمر والمسحاح للجو برئ وغير بها كو با تعول بائته لي بايا الاجمر والمسحاح للجو برئ وغير بها سي فقه عن سي مواضع من الخادم للزركشي و شرح ابن حاجب المغني لابن قدامه، شرح سي فقه عن سي مواضع من الخادم للزركشي و شرح ابن حاجب المغني لابن قدامه، شرح سي فقه عن سي مواضع من الخادم للزركشي و شرح ابن حاجب المغني لابن قدامه، شرح

and the second s

الهداي للسروجي وغيره، كتب اساء رجال مين سے تهذيب التهذيب اور لسان الهيزان الهيزان الميزان الميزان البخيا الد ان كى كتاب بنجيل الهنفعه وثقات لابن حبان الجرح والتعديل لابن ابي حاتم، الكامل لابي احمد بن عدى تاريخ كى كتب مين سے خطيب، الذہبي وغيرہم كى تاريخ، علل كى كتب مين سے العلل لادار قطني والابن ابي حاتم وللخلال ان كے علاوہ كئي كتب، اجزاء، فواكد، مشيخات اور المعاجم جن كاشار بهت طويل ہو جائے گا۔

شاعرنے کیاخوب کماہے۔

وَالطَّيِّبِيْنَ الطَّاجِدِيْنَ الرُّسِّةُ الْكُوسُ كالرَّمُلِ وَالْقَطْرِالَّذِي كَوْنَعِثُ

حَتَى الْإِلَهُ عَلَى النَّبِيّ مُتَحَتَّدٍ وَالْآلِوَالْاَجْوَارِاغِدَا وَالْحِطِي

الله تعالی درود بھیج محمد صلی الله علیه وسلم پر اور آپ کی پاکیزہ آل پر اور نیک لوگوں پر کنگر بول اور ریت کے ذرات اور بارش کے ان قطروں کی مقدار جن کا شار نہیں ہوسکتا۔

والله المستعان وعلیہ الاتکال۔ میں اس سے سیدھے راستہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کے الهام کی توثیق طلب کرتا ہوں۔

اِنْتَهَا بِحَمْدِ اللهِ وَعَوْنِهِ عَلَى يَالِمُ وَلِقَامُ الْوَلْخَنَدُ بُحُمَّدُ اللهِ عَلَم سَنَة سِرِيْنَ التَّخَادِى المِصْرِى الشَّافِي الابرى في شهر دَمَ ضَانَ المعظم سَنَة سِرِيْنَ وَتَمَامُ اللهُ وَسُوى مَا أَلْجِنَ فِيهُ بِعُدَ وَاللهِ نَفْعَ اللهُ لِمَا مَنْ مَنْ اللهُ المَّامِنَ فَيْهِ هٰ ذَا حَاسَبُهُ يَوْمَ الْحِسَابِ بِحُوْدِ لِا وَكَرَمِهِ فَهُوَ الْحَرْمِ الْوَقَابِ وَالْمَا الْحَالَ الْمَالِي الْمُعْلَى الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمُولِي اللهِ الْمُعْلِي ال

